

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



( دورانِ مطالعه ضرورتاً انڈرلائن سیجئے ، اشارات لکھ کرصفی نمبرنوٹ فرمالیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ علم میں ترقّی ہوگی )

| صفد           | عنوان    | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\overline{}$ |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\overline{}$ |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | جلاهفاتم |      | وتَسَيْرِهِمَ اطْالِحِيَانَ الْعَالَ الْعَلَامُ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِعِلَامِ لِمُعْلَامُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِمُعِلَّمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ لِمُعِلَّمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلَمُ لِمُعِلَمُ لِل |

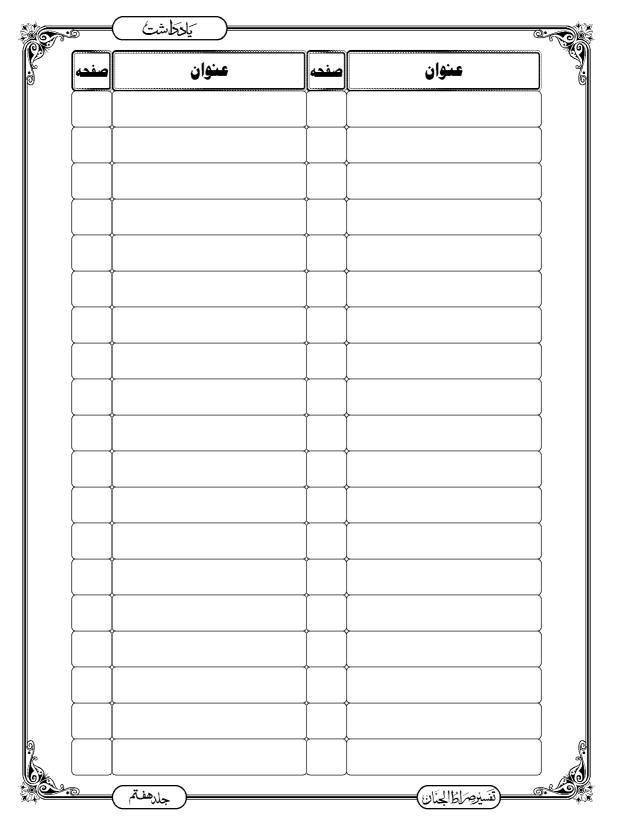

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528



نام كتاب : حِيِّرُاطُ الْإِلْحُنَاكَ تَفَيِّيْرُ الْفِرَاكَ (جلاهفتم)

مصنف : شُخْ الحديث والنفير حضرت علامه ولانا لحاج منتى المُوالص المُحْدِين فَالْمِيدَ القَالِدِينِ عَلَى مَاللَّا لِل

ىيلى بار :

تعداد :

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سوداً كران يراني سبزي مندّى باب المدينه، كراجي

#### مكتبة المدينه كى شاخير

الله المدينة (كراجي): شهيد سجد، كهاراور، باب المدينة كراجي شهيد معيد كهاراور، باب المدينة كراجي

المجاه موكز الاولىياء (لابور) : دا تادر بار ماركيث ، كَنْح بَخْش رووْ دا در بار ماركيث ، كَنْح بَخْش رووْ دا دوريار ماركيث ، كان دوريار ، كان دوريا

المن يوربازار على المن يوربازار : المن يوربازار : المن يوربازار : المن يوربازار : 041-2632625

المناس المنار في المناس المنا

🚓 .....خان يور : دُراني چوک،نهر کناره : دُراني چوک،نهر کناره

الله عند النواله : فيضان مدينه شيخو پوره مول ، گوجرا نواله : فيضان مدينه شيخو پوره مول ، گوجرا نواله : الله عند النواله : الله عند النواله : الله عند النواله : الله عند النواله : الله عند الله الله عند النواله : الله عند الله عن

النورسريك، مدر : فيضانِ مدينه، كلبرگ نمبر 1، النورسريك، مدر : فيضانِ مدينه، كلبرگ نمبر 1، النورسريك، مدر

#### E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء کسی اورکو یہ کتاب جھاپنے کی اجازت نھیں

جلدهفتم

تفسيرصرًاطُ الحِنَانَ}

## 

فر مانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمَل سے بهتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ١٨٥/٦ حديث: ٩٤٢)



پغیرا پھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ "

🥮 جتنی الچھی نتین زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتکوُّ ذو(2) تَسْمِیَہ ہے آغاز کروں گا۔(3) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) باوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه کروں گا۔ (6) قرانی آیات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہرآیت کی تلاوت کے ساتھاس کا ترجمہ اور تفسیر ریڑھ کرقر آنِ کریم سجھنے کی کوشش کرونگا اور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔(8) بنی طرف سے تفییر کرنے کے بجائے علمائے تھیا کی کھی گئی تفاسیر پڑھ کراینے آپ کو''اپنی رائے سے تفییر کرنے'' کی وعید ہے بیاؤں گا۔(9) جن کامول کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن ہے منع کیا گیا ہے ان ہے دورر ہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گا اور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروںگا۔(11)جن برالله عَزُوجَا كا انعام بواان كى بيروى كرتے ہوئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار بول گا۔ (12) جن قومول ريعتاب مواان سے عبرت ليتے موئ الله عَزَّوَ عَلَ كَى خفيه تدبير سے ڈرول گا۔ (13) شانِ رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضافه كرون گا\_(14) جهال جهال ألله"كانام ياك آئة كاوبال عَوْوَجَلُ اور (15) جهال جهال اسركار"كالأشم مبارَك آئے گاوہاں صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ بِيْ صُول كا\_(16) شرعى مسائل سيموں گا\_(17) الركوئي بات سمجھ نه آئی تو علمائے کرام سے یو چھلوں گا۔ (18) دوسروں کو یتفسیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آ قاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ سارى امت كوايصال كرول كا\_(20) كتابت وغيره مين شرع غلطي ملى تو ناشرين كو

تَفْسَيْرُ صَمَاطًا لِحِمَانَ ﴾

جلدهفتم

تحريري طور پرمطلع كرول گا\_(ناشرين ومصنف وغيره كوكتابول كي اغلاط صرف زباني بتانا خاص مفيزېين ہوتا)

(كيه م الطالحينات بالمعمين

ٱڵڂۘٮ۫ۮڽؚٮؖ۠ۼۯؾؚٵڶۼڵؠؽڹؘؘۘۅٙاڵڞۧڵۊڰؙۊۘٳڵۺۜڵٲؠؙۼڮڛٙؾۑٳڶٮؙؠؙۯڛٙڸؽڹ ٲڡۜۧٲڹۼؙۮؙۏؘٲۼۅؙۮؙۑؚٵٮڷۼڝؘٳڶۺۧؽڟؚڹٳڵڗٙڿؿڡۣڔٚۑۺڡؚٳٮڵۼٳڶڒۧڂؠؙڹٳڗڒڿؠؿۄؚ

### ﴿ كِهُ صِلْطُ الْجِنَانَ جَابِيهِ مِنْ ....

#### الله رب العزّت كى أن يررَحْت مواوران كصدقي مارى بحساب مغفرت مور

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

چونکہ یکام انتہائی اہم تھالہذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حفزت علامہ مولا ناالحاج مفتی ابوصالح محمدقاسم قادری فدَظِلُهُ الْعَالِي نے اس کام کاازسرِ نوآغاز کیا۔اگرچِہ اس نے موادمیں مفتی دعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگر چونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّفہ الممکر مّعه زَادَهَاللهُ شَرَفًا وَ تَعَظِيْماً کی پُر بہار

تَفَسيٰر صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

فَضا وَل مِين بواتهااور ' صِواطُ الْجنان " نام بھي و بين طے كيا گيا تھالہذا حُصُولِ برَكت كيك يهي نام باقى ركھا گيا ہے۔ كنز الايمان اگرچهاين دوركاعتبارى نهايت فصيح ترجمه بنائهماس كے بشارالفاظ ايسے بين جوأب بمارے يهال رائج نرر بنے كسبب عوام كى فهم سے بالاتر بين البذااعلى حضرت ،امام المسنّت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَرَجَمَهُ قُران كنز الايمان شريف كومن وعُن باقى ركھتے ہوئے إسى بروشنى كيكردور حاضر كے تقاضے كے مطابق حضرت علامه فتى محرقاسم صاحب مد ظله ف ماشاء الله عزَّة عَلَّ ايك اورترجَع كابهى اضاف فرمايا، اس كانام كنرُ الْعِر فان ركها ب-إس كام مين دعوت اسلامى كى ميرى عزيز اور بيارى مجلس المدينة العلمية كمد فى عُلَما في محمد اليابالخصوص مولانا **ذُ والقَرْعَينِ مَ**دَ ني سلَّمهُ العَبِي نے خوب معاونت فر مائی اوراس طرح صِر اطُ الجِنان کی **3 یاروں** بر مشتمل پہلی جلد (دوسری، تیسری، چوتی، پانچویں اورچھٹی جلد کے بعداب پارہ نمبر 19،10 اور 21 پر مَبنی ساتویں جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللُّه تعالى الحاج مفتى محرقات مساحب مدّ ظلة سميت إس كَنزُ الإينمان فِي تَرُجَمَةِ الْقُرُان وَصِرَاطُ الْجنانِ فِي تَفُسِيْرِ الْقُرُ انِ كِمبارَك كام ميں اپنااپنا حصّه ملانے والوں كود نياوا فِرْ ت كى خوب خوب بھلائياں عنايت فر مائے اور تمام عاشقان رسول کیلئے رتفییر نفع بخش بنائے۔

المِين بجاهِ النَّبِيّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد صَلُّوا عَلَى الْحَبيب!



20-04-2013



|    | صفحه | عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                                                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 53   | ۔<br>تھوڑی عبادت کرنے والوں کو بھی شب بیداری کا تواب                            | 1    | نيتين                                                                                                         |
|    |      | آيت "وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَا بَّنَا" _معلوم بونے                            | 2    | کیچھ صراط البخان کے بارے میں                                                                                  |
|    | 55   | والی با تیں بے                                                                  | 12   | الدال ا |
|    | 56   | اسراف اور تنگی کرنے سے کیا مراد ہے؟                                             |      | قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے وقعت                                                                     |
|    |      | ضروريات ِزندگی ميں صحابه ِکرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ                   | 14   | کردیئے جائیں گے                                                                                               |
|    | 56   | كازُېد                                                                          |      | اللّٰه تعالیٰ کے فضل سے قیامت کا دن مسلمانوں پر                                                               |
|    | 59   | بڑے بڑے تین گناہ<br>ریس                                                         | 17   | آ سان ہوگا                                                                                                    |
|    | 61   | برائیوں کونیکیوں سے بدل دینے کامعنی<br>پنسسایہ                                  | 19   | بری صحبت اور دوستی سے بیچنے کی ترغیب                                                                          |
|    | 61   | اللّٰه تعالیٰ کی ہندہ نوازی اورشانِ کرم<br>************************************ | 21   | اچھی صحبت اور دوستی اختیار کرنے کی ترغیب                                                                      |
|    | 62   | گناہوں سے سچی تو بہ کرنے کی ترغیب<br>جہ دہا ہے۔                                 |      | آز مائشیں مقبول بندوں کے درجات کی بلندی کا                                                                    |
|    | 64   | حھوٹی گواہی دینے کی مذمت پر 4 اُحادیث<br>تاہیں وی میں سے سے ماری میں اُن        | 23   | سبب ہیں                                                                                                       |
|    | 0.5  | قرآن مجید کی آیات کے ذریعے کی جانے والی نصیحت<br>کرسنون میں مور                 | 32   | عقل خواہشات سے کیسے مغلوب ہوکر حیوب جاتی ہے؟                                                                  |
|    | 65   | کیسے سنی چاہئے؟<br>مومن کی آئکھوں کی ٹھنڈک                                      |      | اشیاء کی طبعی تا ثیری بھی اللّٰہ تعالٰی کی مشیت کے                                                            |
|    | 66   | 2                                                                               | 35   | تابع ہیں                                                                                                      |
|    | 70   | ÷()                                                                             | 37   | بارشاللَّه تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے                                                                             |
|    | 70   | سورهٔ شعراء کا تعارف                                                            |      | الله تعالی کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف                                                              |
|    | 70   | مقام بنزول                                                                      | 38   | منسوب نہیں کرنا چاہئے                                                                                         |
|    | 70   | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                                   | 50   | سکوناوروقار کےساتھ <u>چلنے</u> کی ترغیب                                                                       |
|    | 70   | ' د شعراء''نام ر کھنے کی وجبہ                                                   | 50   | جاہلانہ گفتگو کرنے والے سے سلوک                                                                               |
|    | 70   | سورهٔ شعراء کی فضیات                                                            | 51   | رات میں عبادت کرنے کی ترغیب                                                                                   |
|    | 70   | سور کا شعراء کے مضامین                                                          | 52   | رات میں عبادت کرنے کے فوائد                                                                                   |
| k. | 72   | سورهٔ فرقان کےساتھ مناسبت                                                       | 53   | ا پنی را تیں عبادت میں گزار نے والی دو ہزرگ خوا تین                                                           |
| Ģ, | 200  |                                                                                 |      |                                                                                                               |

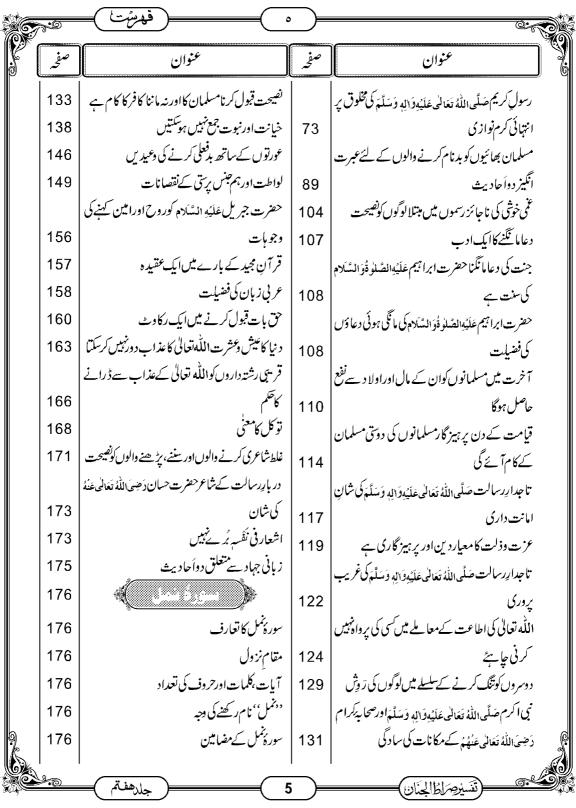

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

|    | <b>~</b> © | المسلمان المسلم المسلم المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلما | _)=  | <u> </u>                                                                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                       |
|    | 236        | نەسننے پر استدلال كرنے والوں كارَ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177  | سورهٔ شعراء کے ساتھ مناسبت                                                  |
|    | 237        | مُر دول کے سننے کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام في كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ        |
|    | 240        | " ذَا بُّةُ الْإِرْضِ" كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180  | وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ استافْهِين                                             |
|    | 248        | ( · · · · · )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | عذاب یافتہ لوگوں کےانجام سےعبرت ونصیحت حاصل                                 |
|    | 248        | سور ونقص كا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184  | كرنى چاہيخ                                                                  |
|    | 248        | مقام ِزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185  | علم والوں کوشکر کرنے کی ترغیب                                               |
|    | 248        | آیات ، کلمات اور حروف کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187  | حفرت سليمان عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام بِرِ اللَّه تعالى كَ تعتيب         |
|    | 248        | · دفقص''نام ر <u>ک</u> فنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190  | انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا بنساتْبُهِم بَى بوتا ہے |
|    | 248        | سور وقصص کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | اولياءِكرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ سَهِ كَرَامات ظاهر           |
|    | 249        | سورہ نمل کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203  | <i>ہونے کا ثبو</i> ت                                                        |
|    | 250        | لوحِ محفوظ اور قرآن مجید کے روش کتاب ہونے میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | خود پیندی کی ندمت اور اللّٰه تعالیٰ کی طرف فضل کو                           |
|    |            | حكمرانى قائم ركضے كيلئے فرعون كا طريقه اور موجودہ دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204  | منسوب کرنے کی ترغیب                                                         |
|    | 252        | کے حکمرانوں کا طرزِ عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211  | بدشگونی لینے کی مذمت                                                        |
|    | 255        | اللّه تعالیٰ کے اولیاء کوبھی غیب کاعلم عطا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212  | بدشگونی کا بہترین علاج                                                      |
|    |            | آيت" وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ " =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217  | فطرت سے بغاوت کا نتیجہ                                                      |
|    | 261        | معلوم ہونے والےمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221  | بيوليان                                                                     |
|    |            | آيت "فَخَرَجَ مِنْهَاخَ إِنَّا" معلوم مون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223  | اللّه تعالى كى معرفت كابهت براور بعيه                                       |
|    | 267        | والےمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224  | مجبور ولا حيار کی دعا                                                       |
|    | 280        | سيد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى فصاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | غيب كاعلم الله تعالى كساته خاص مونے متعلق                                   |
|    | 281        | آيت" وَأَخِي هُرُونُ" سِيمعلوم بونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227  | اتم كلام                                                                    |
|    | 287        | لوگوں کو گمراہی اور بدعملی کی دعوت دینے والوں کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231  | اجڑی بستیاں عبرت کے نشان ہیں                                                |
|    | 298        | دُ گنااجر یانے والےلوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی اَمراض سے پاک رکھنے                             |
|    |            | ابوطالب كايمان مي متعلق اعلى حضرت دَحُمَةُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233  | ي رغيب                                                                      |
| Dv | 300        | تَعَالَىٰعَلَيْهِ کَلِ مُقْیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | آیت" اِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْتَى "سے مُردوں کے                          |
|    | 2.0_       | مارهفت <i>ی</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | تنسين مرامًا لهذَان                                                         |



For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

| م کنی |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                           | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                  |  |  |
|                                           | 417   | موجوده دورمین مسلمانون کی علمی اورعملی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | میسائیوں اور یہودیوں سے دینی اُمور میں بحث کرنے                        |  |  |
|                                           | 420   | بدعقبيدگی اور گنا ہوں کا بنیا دی سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388  | کااختیار کس کوہے؟                                                      |  |  |
|                                           |       | جنت میں شاد مانی کے نغمات کن لوگوں کو سنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | اللِ كتاب بني كتابول كالمضمون بيان كرين توسننے والے                    |  |  |
|                                           | 424   | جائیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389  | كوكيا كهناجا بيخ؟                                                      |  |  |
|                                           | 425   | اللَّه تعالیٰ کی حمد وثناا ورشیح بیان کرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | آیت " وَگُذَٰ لِكَ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الْکِتْبَ "ے                   |  |  |
|                                           | 426   | نماز کیلئے یہ پانچ اوقات مقرر فرمائے جانے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390  | متعلق دوباتیں                                                          |  |  |
|                                           | 427   | سور دروم کی آیت نمبر 19،18،17 کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391  | غیرمسلمول کے ایک مشہوراعتراض کا جواب                                   |  |  |
|                                           | 428   | انسان کی مرحله دارتخلیق کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399  | جنتی بالاخانوں کےاوصاف                                                 |  |  |
|                                           |       | اسلامی معاشرے اور مغربی معاشرے میں خاندانی نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400  | رزق کےمعاملے میں الله تعالی پرتو کل کرنے کی ترغیب                      |  |  |
|                                           | 430   | میں اختلاف کی وجہ سے ہونے والا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404  | دنیا کی مذمت پرمشمل 3 اَحادیث                                          |  |  |
|                                           | 432   | عورت اپنے شوہر کے آ رام اور سکون کا لحاظ رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 406  | مصیبت کے وقت مخلص مومن اور کا فرکا حال                                 |  |  |
|                                           |       | اس کا ئنات کا کامل قدرت رکھنے والا ایک ہی خالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 408  | اللَّه تعالى برجموث باند صنے كى مختلف صورتيں                           |  |  |
|                                           | 434   | موجود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411  |                                                                        |  |  |
|                                           | 438   | ندافر مانے اور قبروں سے زندہ ہو کر نگلنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411  | سورهٔ روم کا تعارف                                                     |  |  |
|                                           | 449   | آيت" فَاتِ ذَاالْقُرْ فِي حَقَّدُ" مِي متعلق دوباتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411  | مقام نزول                                                              |  |  |
|                                           | 450   | نیوتااور تحفہ دینے والوں کے لئے نصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411  | آیات ، کلمات اور حروف کی تعداد                                         |  |  |
|                                           |       | ز کو ۃ اور صدقات اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411  | ''روم''نام ر کھنے کی وجہ                                               |  |  |
|                                           | 451   | ديئے جائيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411  | سورهٔ روم کےمضامین                                                     |  |  |
|                                           | 453   | پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412  | سورهٔ عنکبوت کے ساتھ مناسبت                                            |  |  |
|                                           | 456   | جمارے اعمال کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 413  | حضرت الوبكر صديق دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كالقين                 |  |  |
|                                           | 458   | نیک اعمال کی جز املنامحض اللّه تعالیٰ کافضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414  | حربی کفار کے ساتھ خرید وفروخت سے متعلق ایک مسئلہ                       |  |  |
|                                           | 459   | مسلمان بھائی کی آبرو بچانے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 415  | رومیوں کے غالب آنے کی مدت مبہم رکھنے کی حکمت                           |  |  |
|                                           | 466   | گناہگارمسلمانوں کے لئے نصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوروميول |  |  |
|                                           | 468   | گناہ کے <del>ن</del> ین درج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415  | ر<br>چر کے غالب آنے کی مدت معلوم تھی                                   |  |  |
|                                           | 2.00_ | المناتم المنات |      | تنسيرصراط الجنان (تنسير صراط الجنان)                                   |  |  |



For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

| ~ 2. 4 6 } | \ | <i>~</i> . |   |
|------------|---|------------|---|
| فهرسهر     |   | . 1        | ٠ |

|          | 7-0  |                                                                             |      |                                                      | <u>මූ</u> |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|
|          | صفحہ | عنوان                                                                       | صفحہ | عنوان                                                | 2         |
|          | 550  | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                               | 508  | علاءاورمفتيانِ كرام سے مسائل پوچھنے والوں كونفيحت    |           |
|          | 550  | ''احزاب''نام ر کھنے کی وجہ                                                  | 509  | آخرت میں اچھی جزایانے کے لئے ضروری عمل               |           |
|          | 550  | سورهٔ احزاب کے مضامین                                                       |      | آيت"إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ" مِـ متعلق |           |
|          |      | في اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكَى جانے والى | 521  | أنهم كلام                                            |           |
|          | 554  | نداہے معلوم ہونے والے مسائل                                                 | 523  | <b>*</b>                                             |           |
|          |      | یبودیوں،عیسائیوں، مجوسیوں اور دیگر کفار کی مخالفت                           | 523  | سورهٔ سجده کا تعارف                                  |           |
|          | 555  | كأهكم                                                                       | 523  | مقام ِزول                                            |           |
|          | 558  | ظِهارے متعلق3 شرعی مسائل                                                    | 523  | آیات ، کلمات اور حروف کی تعداد                       |           |
|          | 559  | بیوی کو مال، بہن کہنے سے متعلق ایک انہم شرعی مسئلہ                          | 523  | ''سجده''نام ر ڪھنے کی وجبہ                           |           |
|          |      | گود کئے ہوئے بچے کے حقیقی باپ کے طور پراپنانام                              | 523  | سورهٔ سجده کے فضائل                                  |           |
|          | 561  | استعال کرنے کا شرعی حکم                                                     | 524  | سوره سجده کے مضامین                                  |           |
|          | 562  | بچه یا بچی گود لینے سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ                             | 525  | سوره لقمان کےساتھ مناسبت                             |           |
|          | 565  | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ما لكبيت   | 529  | قیامت کے دن کی درازی                                 |           |
|          |      | تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ المَال         |      | کافراورمومن کی روح قبض کرتے وقت حضرت عز رائیل        |           |
|          | 565  | والول کےسب سے زیادہ قریبی ہیں                                               | 532  | عَلَيْهِ السَّلَامِ كَي شَكُل                        |           |
|          |      | حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت  | 536  | جنّوںاورانسانوں ہے جہنم کوجر دیاجائے گا              |           |
|          | 566  | اپنفس کی اطاعت پر مُقدَّم ہے                                                | 538  | نمازِ تبجد کے دوفضائل                                |           |
|          |      | حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ افْضَلِيت    | 539  | زائد مال راہِ خدامیں خرچ کرنے کی فضیات               |           |
|          | 569  | كااظبيار                                                                    | 540  | حبئتى نعمتوں سے متعلق دوا حادیث                      |           |
|          | 570  | غزوهٔ احزاب کامخضر بیان                                                     | 543  | مجرم کون؟                                            |           |
|          | 576  | مدینهٔ منوره کویثر ب کهنه کاشرعی حکم                                        | 545  | صبر کاثمر ه اوراس کی فضیلت                           |           |
|          | 578  | عقیدے کی کمزوری اور نفاق کا نقصان<br>ن                                      | 550  | <b>(</b>                                             |           |
| ର        |      | صرف زبانی دعوے کرنااور وقت پرساتھ نید پنامنافقوں                            | 550  | سورهٔ احزاب کا تعارف                                 | G         |
|          | 583  | کاکام                                                                       | 550  | مقام ِزول                                            | 7         |
| <b>9</b> | 2.0  |                                                                             |      |                                                      | (a)       |

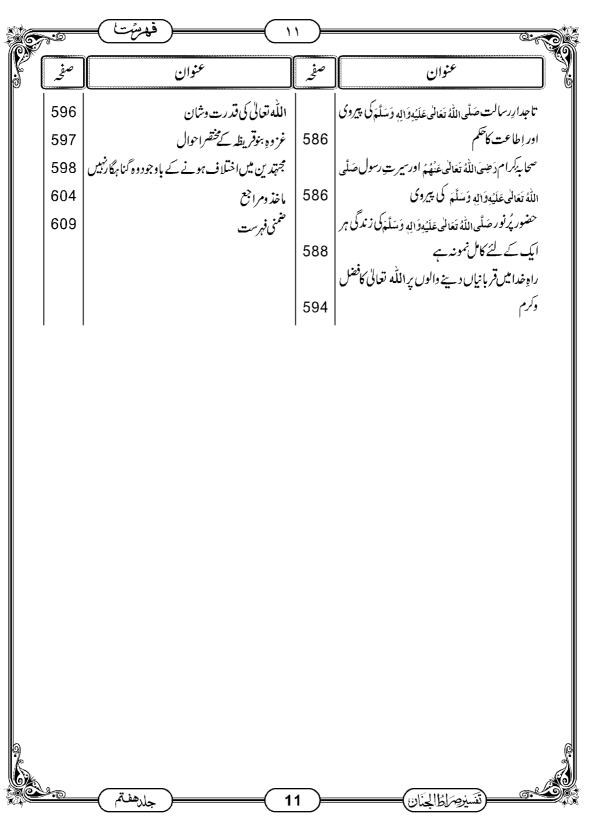

For More Books Madni Library Group Whatsapp \w923139319528

### پارهنبر..... 19

### وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَلِكَةُ اَوْنَرِى مَبَّنَا لَلْقَرِالْسَلَّكُ بَرُوْافِي آنْفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوا كَبِيْرًا اللهِ

توجمهٔ کنزالامیمان: اور بولے وہ اوگ جو ہمارے ملنے کی امیرنہیں رکھتے ہم پرفر شتے کیوں نداُ تارے یا ہم اپنے رب کود کھتے بیشک اپنے جی میں بہت ہی اُونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔

ترجہ لئے کن والعوفان: اور جولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے انہوں نے کہا: ہم پر فرشتے کیوں نہاتارے گئے؟ یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں و کیھتے؟ بیشک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا : اور جولوگ ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے انہوں نے کہا۔ ﴾ اس آیت سے سیّد المرسکلین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے مزیدا عتر اضات ذکر کر کے ان کا روکیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے '' کفار جو کہ قیامت کے دن ووبارہ زندہ کئے جانے اور حشر نشر کونہیں مانتے ، اس لئے وہ قیامت کے دن والی ہماری ملاقات کی امیر نہیں رکھتے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے رسول بنا کر یارسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت ورسالت کے گواہ بنا کرہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے؟ یاہم اپنے رب عزَّ وَجَلَّ کو کیوں نہیں و کھتے جو ہمیں خود بتادے کہ مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اس کے رسول ہیں اللّه تعالَیٰ نے ارشاد فرما یا کہ بیشک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور اُن کا تکبر انتہا کو بینے گیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکتی کی اور وہ سرکتی میں صدیے گزر نے ہیں کہ جزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کے اپنے اور اللّه تعالَیٰ کود کی مضافی الله تعالَیٰ کود کی مضافی الله تعالَیٰ کور کے جن اس کے ایور انہوں کے ایور اللّه تعالَیٰ کود کی مضافی الله تعالَیٰ کود کی کے ایور ایس کے ایور اللّه تعالَیٰ کود کی کھنے کا سوال کررہے ہیں۔ (1)

### يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلْإِكَةَ لَا بُشُرَى يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُونَ

◘ .....ابوسعود، الفرقان، تحت الآية: ٢١، ٢٩/٤، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢١، ٩٩/٦، ١- ٠٠، ملتقطًا.

12

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ الْفَرَّقَانَ هَ

#### حِجْرًا مُحْجُوْرًا الله

توجهه کنزالاییمان: جس دن فرشتوں کودیکھیں گےوہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہیں گے الٰہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کردے رُکی ہوئی۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: یا دکر وجس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گےتواس دن مجرموں کے لئے کوئی خوشخری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے: (یااللّٰہ!ہمارے درمیان) کوئی روکی ہوئی آڑ کروے۔

﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ الْبَلَلِي كَةَ: يا وكروجس دن لوگ فرشتوں كود يكھيں گے۔ ﴾ يعنى لوگ اپنى موت كے وقت روح نكالنے والے فرشتوں كواس حال ميں ديكھيں گے والے فرشتوں كواس حال ميں ديكھيں گے كون عذاب دينے پر مامور فرشتوں كواس حال ميں ديكھيں گے كہ دوان سے كہدرہے ہوں گے "اس دن مجرموں كيلئے كوئى خوشخرى نہ ہوگى۔ (1)

یا در ہے کہ اس آبت میں مجرموں سے مراد کفار ہیں،مونین کو قیامت کے دن جنت کی بشارت سنائی جائے

گى،جىياكرارشادِبارى تعالى ہے: يَوْمَرَتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْلَى

قرحید کنو العرفان: جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کودیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑر ہاہے (فرمایاجائے گاکہ) آج تمہاری سب سے زیادہ خوثی کی بات وہ چنتیں ہیں جن کے نیج نہریں

نُوْرُهُمُ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِآيْمَانِهِمُ بُشُّرِكُمُ الْيَوْمَ جَنُّتُ تَجْرِى مِنْ تَنْتِهَا الْآنُهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهُا لَذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (2)

بہتی ہیںتم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیا بی ہے۔ میں تاریخ سے سرمار سے فاقت کے سکھیں کے تاریخ

﴿ وَ يَقُولُونَ : اوروه کہیں گے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ قیامت کے دن کفار جب فرشتوں کودیکھیں گے تووہ فرشتوں سے پناہ چاہتے ہوئے کہیں گے: اے الله! عَزُوجَاً ، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ

م.....بيضاوي، الفرقان، تحت الآية: ٢٢، ٢١٣/٤، جلالين مع صاوي، الفرقان، تحت الآية: ٢٢، ٤٣٢/٤، ملتقطاً.

2 .....حدید: ۲ ۲ .

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

(

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ الْفُرْقَانَ ٢٥ ﴾ ﴿ الْفُرْقَانَ ٢٥

کروے۔ (1) دوسری تفسیریہ ہے، حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نِے فر مایا: ' فرشتے (ان کفارے ) کہیں گے کہ مومن کے سواکسی کے لئے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں۔ (تو کافروں اور جنت کے درمیان روکی ہوئی آڑ ہے۔) (2) اسی لئے وہ دِن کفار کے لئے انتہائی حسرت وندامت اور رنے وغم کا دن ہوگا۔

#### وَقَدِمْنَآ إِلَّى مَاعَمِلُوْ امِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا ١

توجمة كنزالايمان: اورجو كجھانہوں نے كام كيے تھے ہم نے قصد فر ماكرانہيں باريك باريك غباركے بكھرے ہوئے ذرّے كرديا كەروزن كى دھوپ ميں نظرآتے ہيں۔

ترجہ ہے گنزالعیرفان: اور انہوں نے جوکوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

﴿ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مُّنَةُ وُمَّا: تَوْہِم اسے باریک غبار کے بھر ہے ہوئے ذروں کی طرح بنادیں گے۔ ﴾ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جوکوئی ظاہری اچھے مل کیے ہوں گے جیسے صدقہ ،صلد رحی ،مہمان نوازی اور بتیموں کی پرورش وغیرہ ،اللّٰه تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے روشندان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں ہے وقعت بنادے گا۔ مرادیہ ہے کہ وہ اعمال باطل کردیئے جائیں گے، ان کا کچھ تمرہ اورکوئی فائدہ نہوگا کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لئے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں مُکیشر نہ تھا۔ (3)

اس آیت میں قیامت کے دن کفار کے انٹمال باطل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ اُحادیث میں بعض ایسے مونین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کے انٹمال قیامت کے دن بے وقعت کر دیئے جائیں گے۔ چنانچے اس سلسلے میں یہاں دواَحادیث ملاحظہ ہوں،

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢٠١/٦،٢٠.

2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٢، ٣٧٠/٣.

3 ..... جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٢٣، ص ٢٠ - ٥ - ٣، ملخصاً.

جلاهفتم

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ الْفُرَقَ

(1) .....حضرت توبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: 'میں گے توان کی نیکیاں تہامہ کے بہاڑوں کی مانند ہوں گی لیکن اللّه تعالَی انہیں روشندان سے نظر آنے والے غبار کے بھرے ہوئے ذروں کی طرح (بوقعت) کر درگا۔ حضرت توبان دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے عُرض کی نیاد سو لَ اللّه اِصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرماد یجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہوجا کیں۔ سرکار دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا '' وہ تہارے ہمائی ، تہارے ہم قوم ہوں گے ، را توں کو تہاری طرح عبادت کیا اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا '' وہ تہارے ہمائی ، تہارے ہم قوم ہوں گے ، را توں کو تہاری طرح عبادت کیا کریں گے ، کیکن وہ لوگ تنہائی میں برے اُفعال کے مُرتکب ہوں گے۔ (1)

(2) ......حضرت ابوحذ يفه دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ كَ آزاد كرده غلام حضرت سالِم دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَرِ ماتِ بِين ، دسولُ اللهُ عَمَالَىٰ عَنَهُ فَرَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَرِ اللهِ وَسَلَمْ مَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَنِ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعِي كَرِد بِ وَقَعَت ) كرد بِ وَقَعَت ) كرد بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعِي وَلِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعِي وَلِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، مِيل اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَالَمْ ، واللهُ وَسَلَمْ ، مير بي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَالَمْ ، واللهُ وه الله وه الله

الله تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور قیامت کے دن اعمال باطل ہوجانے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرائے ،امین ۔ فرمائے ،امین ۔

### ٱصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِن عَيْرُهُ سُتَقَمَّ اوَّ أَحْسَنُ مَقِيلًا

المحديث: ٥٤٣٤.

2 .....حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، سالم مولى ابي حذيفة، ٢٣٣/١، الحديث: ٥٧٥.

سيرص َلظ الجنّان ( 15 ) جلاها

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: جنت والوں کااس دن اچھاٹھ کا نااور حساب کے دوپېر کے بعدا چھی آرام کی جگہ۔

🗦 ترجیه خاکنزُالعِرفاُن: جنت والے اس دن ٹھ کانے کے اعتبار سے بہتر اور آ رام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ 🦆

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ : جنت والے ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کے کامل خسار ہے اور مکمل طور پرنا کا می کا ذکر کیا گیا،
اب اس آیت میں قیامت کے دن اہلِ جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اُخروی کامیا بی صرف
اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت والے یعنی مونین قیامت کے دن ان مغرور ، متکبر
مشرکوں کے مقابلے میں ٹھ کانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اجھے ہوں گے۔ (1)

### وَيُوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْإِكَةُ تَنْزِيلًا

🧗 ترجمهٔ کنزالایمان: اورجس دن بھٹ جائے گا آسان بادلوں سے اور فرشتے اُتارے جائیں گے بوری طرح۔

🧲 توجیه ہے کنزالعیوفان: اورجس دن آسان بادلوں سمیت بھٹ جائے گااور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے۔ 🦠

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّىُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِر: اورجس دن آسان بادلوں سمیت بھٹ جائے گا۔ ﴿ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰءَ نَهُمَا فَرِماتے ہیں: ' (جب قیامت قائم ہوگی تواس دن) پہلے آسانِ دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے زمین پراتریں گے اور ان کی تعدا دزمین کے جن وانس سب سے زیادہ ہوگی ، پھر دوسرا آسان پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والوں سے اور جن وانس سب سے زیادہ ہیں ، اسی طرح آسان پھٹے والوں سے اور جن وانس سب سے زیادہ ہیں ، اسی طرح آسان پھٹے گا ، پھر کر و بین جائیں گے اور ہر آسان والوں کی تعدا دا بینے ماتحوں سے زیادہ ہے یہاں تک کے ساتواں آسان پھٹے گا ، پھر کر و بین (یعنی فرشتوں کے سروار) اتریں گے ، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے اتریں گے ۔ (2)

الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ١/٨٠، ١٤، ١/٨٠، ١٠ خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ٣٧٠/٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ٢/٦، ٢٠، ملتقطاً.

2 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٥، ٣٧٠/٣.

ين م اظالحنان الم

جلدهفهم

### اَلْمُلْكُ يَوْمَ بِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْلِنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ

ﷺ ترجیه کنزالایمان: اس دن سچی بادشاہی رحمٰن کی ہےاوروہ دن کا فروں پر سخت ہے۔

و ترجههٔ کنزَالعِرفان: اس دن سچی با دشاہی رحمٰن کی ہوگی اور کا فروں پروہ بڑاسخت دن ہوگا۔

﴿ ٱلْمُلْكُ: بادشابى - ﴾ يعنى قيامت كەن تىچى بادشابى رحمن عَزَّوَجَلَّ كى بھوگى اوراس دن اللّه تعالى كے علاوه كوئى بادشاه نه بھوگا اور وه دن كافرول ير برُ اسخت اورانتهائى شديد ہوگا۔

### 

علامة على بن محد خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: "اس آيت سے ثابت ہوا كه الله تعالى كفل سے قيامت كادن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ (1)

احادیث میں بھی قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان ہونے کے بارے میں بیان کیا گیاہے، چنانچہ یہاں اس متعلق دواَ حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ قیامت کا دن پچاس ہزارسال کی مقدار کے برابر ہوگا توید دن کتنا طویل ہوگا! نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاوفر مایا: 'اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا یہاں تک کہوہ اُن کے لئے ایک فرض نماز سے ملکا ہوگا جود نیامیں پڑھی تھی۔ (2)

(2) .....حضرت ابو ہر ریدہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ''قیامت کے دن لوگ سب جہانوں کے ربءَ وَّ وَجَلَّ کے حضوراس دن کے نصف تک کھڑ ہے ہوں گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے، مسلمانوں کے لئے وہ دن اتنا آسان گزرے گاجتنا وقت سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے

1 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٦، ٣٧١/٣.

الحديث: ١١٧١٧.

تَسْيُرُومَ الطَّالِحِيَانَ ﴾

جلاهف م

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ الْفَرْقَانَ ٢٥ ﴾ ﴿ الْفَرْقَانَ ٢٥

#### سے لے کراس کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔ (1)

### وَيَوْمَ يَعَضَّ الطَّالِمُ عَلَيْ يَنَ يُهِ يَقُولُ لِيَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَينُلاهِ

🥞 ترجمه کنزالایمان: اورجس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔

توجیه کنزُالعِدفان: اورجس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا:اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔

﴿ وَ يَكُوْمَ بِيَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى بِيَدَيْدِ : اورجس دن ظالم البِينِ باتھوں برکائے گا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہ وقت یاد کریں جس دن ظالم حسرت وندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کائے گا اور کہے گا: اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا ، ان کی پیروی کیا کرتا اور ان کی ہدایت کوقبول کیا ہوتا۔

یے حال اگر چہ کفار کے لئے عام ہے مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آ بیت کا شانِ نزول بیہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آ بیت کا شانِ نزول بیہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط اُبی بن خلف کا گہر ادوست تھا، حضور سیّد المرسَلین صَلَّی الله نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کی شہادت دی اور اس کے بعد اُبی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مُر تک ہوگیا، سرکار دوعا کم صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ نے اسے قُل ہوجانے کی خبر دی ، چنا نچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آ بیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا ورجہ کی حسرت وندامت ہوگی اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کوکا شنے لگے گا۔ (2)

### لوَيْكَيْ لَيْ يَكُنَّ لَهُ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيْلًا ﴿ لَقَدْاَ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْمِ

1 .....مسند ابو يعلى، مسند ابي هريرة، ٥٠٨٠، الحديث: ٩٩٩٥.

2.....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢٧، ص ٨٠٠ خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٧، ٣٧١/٣، ملتقطاً.

جلائح 18

### بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُ وُلَّا ۞

ترجمة كنزالايمان: وائخرابي ميرى بائركسي طرح مين نے فلانے كودوست نه بنايا موتا - بيتك اس نے مجھے بہكاديا ميرے پاس آئى ہوئى نصيحت سے اور شيطان آدمى كوب، مدوج چوڑ ديتا ہے۔

ترجیه کنوالعِدفان: ہائے میری بربادی! اے کاش کہ میں نے فلال کودوست نہ بنایا ہوتا۔ بیشک اس نے میرے پاس تقیمت آجانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان انسان کومصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والاہے۔

﴿ لِوَيْكَتَى : مَا يَعْ مِيرِي بِرِ بِادِي ! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه يہ ہے كه قيامت كون كا فركه كا: " إع ميرى بربادى! احكاش كميس نے فلال كودوست نه بنايا موتاجس نے مجھے كمراه كرديا۔ بيتك اس نے الله تعالى کی طرف سے میرے یاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قر آن اورا بمان سے بہکادیا اور شیطان کی فطرت ہی رہے کہ وہ انسان کومصیبت کے وقت بے یارو مدد گارچھوڑ دیتا ہے اور جب انسان پر بلاوعذاب نازل ہوتا ہے تو اس وفت اس سے علیحد گی اختیار کر لیتا ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سےمعلوم ہوا کہ بدیذ ہبوں اور بر ہےلوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت كرنادنيا اور آخرت ميں انتهائي نقصان وہ ہے۔ اَحادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تا كيد كي گئي ہے، چنانچیزغیب کے لئے یہاں اس ہے متعلق دوا َ حادیث ملاحظہوں،

(1) .....حضرت السبن ما لك رضي الله تعالى عنه سعروايت سع، وسولُ الله صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ فَ ارشاو فرمایا''برے ہمنشین ہے بچوکتم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤگے۔ <sup>(2)</sup> یعنی جیسےلوگوں کے پاس آ دمی کی نشست و ہُر خاست ہوتی ہےلوگ اسے ویساہی جانتے ہیں۔

1 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٨-٢٩، ٣٧١/٣، ملخصاً

2 .....ابن عساكر ، ذكر من اسمه الحسين ، حرف الجيم في آباء من اسمه الحسين ، الحسين بن جعفر بن محمد ... الخ

(2) .....حضرت علی المرتضی حَرَّمَ الله تعَالی وَ جُهَهُ الْحَرِیْم فرماتے ہیں: فاجرسے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مُزُ بیَّن کرے گا اور پہچا ہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہوجائے اورا پنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لئے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھنفع نہیں پہنچائے گا اور بھی یہ ہوگا کہ مخھنفع پہنچانا چاہے گا گر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچادے گا، اس کی خاموثی ہولئے سے بہتر ہے، اس کی دور کی زو کی سے بہتر ہے اور موت زندگی سے بہتر ہے اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول مخھنفع نہ دے گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو بیچ ہولے گاجب بھی وہ بیچ نہیں ہولے گا۔ (1)

فی زمانہ بعض نادان لوگ بدخہ ہوں سے تعلقات قائم کرتے اور بد کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نہیں اپنے مسلک سے کوئی ہانہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لئے قائم رکھا ہوا ہے تا کہ انہیں اپنے جسیا ہنالیں،
یونہی بعض نادان سکین فنس کی خاطر بدخہ ہے تورتوں سے نکاح کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لئے کیا ہے تا کہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں، اسی طرح کچھنا دان گھر انے ایسے بھی ہیں جوصرف و نیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہا لوں کو بدخہ ہب استادوں کے سپر دکرد سے ہیں اور بالآخریہی بچے بڑے ہو کر بدخہ بی اختیا کر جاتے ہیں،
خاطر اپنے نونہا لوں کو بدخہ ہب استادوں کے سپر دکرد سے ہیں اور بالآخریہی بچے بڑے ہو کر بدخہ بی اختیا کر جاتے ہیں،
السیادوگوں کو چاہئے کہ اعلیٰ حضر ت دَحمهُ اللهِ مُعالَّى حضر ت اس کا مردوں
السیادوگوں کو چاہئے کہ اعلیٰ حضر ت دَحمهُ اللهِ مُعالَّى حضر ت اس کی صحبت آگ ہے، وی علم ، عاقل ، بالغ مردوں
کے مذہب ( بھی ) اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمر ان بن حطان رقاشی کا قصہ شہور ہے ، بہتا بعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث میں ادر ہی کی خورت ( ہے شادی کر کے اس کی صحبت میں ( رو کر ) مَعَا ذَا لله خود خار جی ہوگیا اور بدوگی کیا تھا کہ
استاد کا درجہ برتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہا ہیت جلد ہوتا ہے ، تو غیر مذہب عورت ( یامرد ) کی سپر دگی یا شاگر دی میں بیانا کس درجہ برتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہا بیت جلد ہوتا ہے ، تو غیر مذہب عورت ( یامرد ) کی سپر دگی یا شاگر دی میں اپنا کس درجہ برتر ہے کہ استاد کا اثر نہیں رخوری ) دیں ہوجانے کی پرواہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کو دی دے گا جو آپ ( خوری ) دیں ہوجانے کی پرواہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کو دیں ہوجانے کی پرواہ نہیں رکھتا ور نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بددیں ہوجانے کی پرواہ نہیں رکھتا۔

علالجنان 20

ابن عساكر، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابني طالب... الخ، ١٦/٤٢٥.

ع ..... قاوىٰ رضويه علم وتعليم ، ٦٩٢/٢٣\_

اللّه تعالیٰ ہمیں بدند ہبوں اور بر بےلوگوں سے دوستی رکھنے اوران کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فر مائے اور '' نیک و پر ہیز گارلوگوں ہے میل جول رکھنے اوران کی صحبت اختیار کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین بے ہمال ایک مسئلہ یا در کھیں کہ بے دین اور بدند ہب کی دوستی اوراس کے ساتھ صحبت واختلاط اور الفت واحتر ام ممنوع ہے۔



ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔کشر احادیث میں اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھے ساتھیوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، ترغیب کے لئے یہاں ان میں سے 4 اُحادیث ملاحظہ ہوں،

- (1).....حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' کامل مومن کے علاوہ کسی کوہم نشین نہ بنا وَاور تمہارا کھانا پر ہیز گار ہی کھائے۔<sup>(1)</sup>
- (2) .....حضرت ابو جحيف دَضِى الله تعَالى عنهُ معروايت ب، رسول كريم صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ في ارشا و فرمايا:
  - ''بڑوں کے پاس بیٹھا کرو،علاء سے باتیں پوچھا کرواور حکمت والوں ہے میل جول رکھو۔<sup>(2)</sup>
- (3) .....حضرت حسن دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں، صحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ نَے عُرض كى : ياد سولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ اللهُ عَمَالُهُ وَمَالُهُ عَالَىٰ عَنُهُمُ اللهُ عَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ عَالَىٰ عَنُهُمُ اللهُ اللهِ عَمَالُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ اللهُ اللهُ
- (4) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُو
  - البادوداؤد، كتاب الادب، باب من يؤمر ان يجالس، ١/٤ ٣٤ الحديث: ٤٨٣٢.
    - 2 .....عجم الكبير، سلمة بن كهيل عن ابي جحيفة، ٢١/٥٢٢، الحديث: ٣٢٤.
  - € .....رسائل ابن ابي الدنيا ، كتاب الاخوان ، باب من امر بصحبته ورغب في اعتقاد مودته ، ١٦١/٨ ، الحديث: ٤٢ .

تَسَيْرِهِمَ إِطَّالِحِنَانَ ﴾

جلدهفتم

### وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُ وَاهْنَ الْقُرَّانَ مَهْجُورًا اللَّهُ الدُّولُ الرَّبِ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُ وَاهْنَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّوسُ وَلَا اللَّهُ مُعْدُولًا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَهِمه كَنزالايمان: اوررسول نے عرض كى كها بے مير بے رب ميرى قوم نے اس قر آن كوچھوڑنے كے قابل كلم اليا۔

﴾ توجهه کنزالعِرفان: اوررسول نے عرض کی:اےمیرےرب!میری قوم نے اس قر آن کوچھوڑنے کے قابل بنالیاہے۔ ﴾

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ : اوررسول نے عرض کی۔ ﴾ جب کفار کے اعتر اضات اور طعن وتشنیج حدے زیادہ ہو گئے تو حضور اقترس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اللَّه تعالَىٰ کی بارگاہ میں عرض کی: ''اے میرے رب!عزَّو جَلَّ ، میری قوم نے اس قر آن کوایک جھوڑ دینے کے قابل چیز بنالیا ہے کہ کسی نے اس کو جادو کہا ،کسی نے شعراور بیلوگ قر آن مجید پرایمان لانے سے محروم رہے۔ (1)

اس آیت میں چھوڑنے سے اصل مرادتواس پرایمان نہ لانا ہے۔لیکن چھوڑنے کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں لہذا قر آن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسانہیں ہونا چاہئے جس سے یہ لگے کہ اس نے قر آن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اسے چاہئے کہ روز انہ تلاوت قر آن کرے،قر آن مجید کی آیات کو بچھنے کی کوشش کرے اور ان میں غور و تذکر برکیا کہ اس کے بین ان پول کرے اور جن کا مول سے منع کیا ہے ان سے کیا کرے، نیز اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں جواحکا مات دیئے ہیں ان پول کرے اور جن کا مول سے منع کیا ہے ان سے بازر ہے تا کہ وہ قر آن مجید کو ملی طور پر چھوڑ رکھنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو۔

## وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِ يُنَ لَوَ كَفَى بِرَبِّكَ هَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَنَا لَهُ جُرِمِ يُنَ لَأَ كُفَى بِرَبِّكَ هَا دِيًا وَنَصِيْرًا شَ

توجمه کنزالایمان: اوراس طرح ہم نے ہرنبی کے لیے دشمن بنادیئے تھے مجرم لوگ اور تمہارارب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدددیئے کو۔

1 ..... تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٣٠، ٥١٨ ٥٤، ملخصاً.

يرصَ لِطُالِجِنَانَ ﴾ ﴿ حِلْدُ

ترجیه کاکٹوُالعِرفان: اور ہم نے اسی طرح ہرنبی کے لیے مجرم لوگوں کورشمن بنادیا تھااور مدایت دینے اور مدد کرنے کے کئے تمہارارب کا فی ہے۔

﴿ وَكُذُ لِكَ : اوراسى طرح - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في اين صبيب صلّى الله تعَالى عليه وَاله وَسَلَّمَ كُوسلى وية اور آ ب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّمَ سِي مروكا وعده كرتْ موت ارشا دفر ما يا كها حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آيغُم نه كرين كيونكه أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْ قُوَالسَّلَام كِساته مِي الصِّيبِ كا فرون كاليهي معمول رباسي، توجس طرح كَّرْشته انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كفار كي طرف سے پہنچنے والي أَذِيَّتُون برصبر كرتے رہے، اسى طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ بِهِي صِبرِفر ما ئيسِ اورآ ڀ کي تسلي کيليج بهي بات کا في ہے کہ دين ودنيا کي مُصلحتوں کي طرف ہدايت دينے اور دشمنوں کےخلاف مدد کرنے کیلئے آپ کاربءَ وَجَلُ کافی ہے۔<sup>(1)</sup>

اس آیت ہے اشارةً معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی وشمن ہوتا ہے جس کے ذریعے اللّٰہ تعالی إنہيں آز ماکش میں مبتلا فر ما تا ہےاوران کےشرف ومقام کوظا ہر فر ما تا ہے۔حضرت ابو بکر بن طاہر دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَىءَ لَيْ فر ماتے ہیں: دشمنوں اور خالفت كرنے والوں كے ذريعة آزماكش ميں مبتلا كركے أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوراولياءِعظام دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیٰهم کے درجات بلند کئے جاتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَهُ وَالوَلانُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً \* كَنْ لِكُ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُو ادَكُ وَمَ تَلْنَهُ تَرْتِيْلًا ﴿

توجهة كنزالايمان: اوركافربولة آن ان برايك ساته كيول نه اتاردياجم في يوتمي بتدريج اسدأ تاراب كهاس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے تھبر تھبر کریڑھا۔

1 .....تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٣١، ٨/٥٥٥-٥٥، ملخصاً.

2 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٣١، ٢٠٨/٦.

ترجیدہ کنوُالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: ان پرسارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ (ہم نے) یونہی (اس قرآن کوتھوڑ اتھوڑا کرکے نازل کیا) تا کہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے تھم کھم کر پڑھا۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي ثِنَ كَفَرُوا: اور كافرول نے كہا۔ ﴾ تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا تَكَارَكِ نَعِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا يَكُمَان ہے كہ آ بِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا يَدِكُمان ہے كہ آ بِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا يَدِكُمان ہے كہ آ بِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا يَدِكُمان ہے كہ آ بِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ بَهَ ارے بِاس ساراقر آن ايك بى مرتبہ كيول نہيں لے كرآت جيسے تورات حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلام بِي اور زبور حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلام بِي الرّبِي مرتبہ نازل ہوئی۔ (1)

کفارکا بیاعتراض بالکل فضول اور بهمکل ہے کیونکہ قرآن کریم کاعا جزکردینے والا ہوتا ہر حال میں کیساں ہے،

چاہوہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو یاتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہو۔ (2) بلکہ قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہونے میں اس

کے مجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح ہرآیت کا مقابلہ کرنے سے کفار کا عاجز ہونا ظاہر ہور ہاہے۔

﴿ کُنْ لِكَ: یونہی۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں اللّٰہ تعالیٰ قرآن پاک کو بَعَد رہے کا زل فرمانے کی حکمت ظاہر کرتے ہوئے

ارشا فرمار ہاہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْہِوَ اللّٰهِ وَسَلَّم ، ہم نے یونہی اس قرآن کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا تاکہ

اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور بیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک توسکیت ہوتی رہا ورکفار کو ہر ہر موقع پر جواب ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ سے بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا ہمل اور آسان ہو۔ (3)

﴿ وَ مَ تَذَلَتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

یعنی تھہر کھہر کر ،اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کواچھی طرح اداکرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ دوسری آیت میں

- (تنسيزهِ مَرَاطُ الْحِنَانِ) - علاق الله على ا

www.dawateislami.net

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٣٢، ٢٥٠/٨ .

<sup>2 .....</sup>بيضاوي، الفرقان، تحت الآية: ٢١٦/٤،٣٢.

<sup>3 .....</sup>مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣٦، ص ٢ - ٨ - ٢ - ٨، ملخصاً.



For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

7

﴿ اَكَّنِ بِنَى بُحْشَرُ وْ نَعَلَى وُجُوهِ هِمْ : جَن لوگول كوان كے چرول كى بل ہا تكاجائے گا۔ ﴾ قيامت كەن چرول كى بل ہا تكاجائے گا۔ ﴾ قيامت كەن چرول كى بل ہا تكاجائے گا۔ ﴾ قيامت كەن چرول كى بل ہا تكاجائے كائے سے متعلق حضرت الوہريرہ دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روايت ہے، دسولُ اللهُ مَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُوهِ مِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَهُ مِنه كَ بل كيسے چليس كے؟ جماعت منه كى بل كسے چليس كے؟ ارشا دفر مايا: ''جس نے انہيں يا وَل پر چلايا ہے وہ اس بات پر قادر ہے كہ انہيں منه كے بل چلائے۔ (1)

### وَلَقَدُ إِنَّيْنَامُوسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَامَعَةً أَخَالُا هُرُونَ وَزِيرًا ﴿

🐉 ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موئی کو کتاب عطا فرمائی اوراس کے بھائی ہارون کووزیر کیا۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: اور بیثک ہم نے موٹی کو کتاب عطافر مائی اوراس کے ساتھاس کے بھائی ہارون کووزیرینایا۔

﴿ وَلَقُنُ إِنَّيْنَاهُوْ سَى الْكِنتَ : اور بيتك بهم في موى كوكتاب عطافر مائى - اس ركوع بين الله تعالى في بعض انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ الْمِي عَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ الْمَ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَاللهُ عَمَالُهُ الصَّلَامُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاءُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاءُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَاللهُ مَعَالَيْهِمُ الصَّلَاءُ وَاللهُ وَمِ المُولِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَاللهُ مَعَالَيْهِمُ المَّلُوةُ وَالسَّلَامُ حَيْنَا اللهُ عَالَيْهِمُ المَّلِولُ اللهُ الله

۳۱۰۰۰۰ ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة بنی اسرائیل، ۹٦/۵، الحدیث: ۵۱ ۳۱.

2 .....صاوى، الفرقان، تحت الآية: ٣٥، ٢٣٦/٤، ملخصاً.

3 .....تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٣٥، ٨/٨ ٤٠.

جلرهفة



﴿ وَقُوْمَ نُوْجِ : اورنوح كَى قوم - ﴾ ارشادفر ما يا كه ہم نے حضرت نوح عَليْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى قوم كَرُمُ عِلَاك كرديا، جب أنہوں نے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوجِمُ المَا يا تو ہم نے انہيں غرق كرديا - يہاں رسولوں سے مراد حضرت نوح ، حضرت ادريس اور حضرت شيث عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام مِن يابي بات ہے كہ ايك رسول عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى تكذيب تمام رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى تكذيب ہے تو جب انہوں نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو كو ياسب رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَمُلُا يا تو ہم نے تو جو الوں كے ليے عبرت ہوں اور ہم نے كفر و تكذيب ميں حد سے برا صنے والے ظالموں كے ليے دنيا كے عذاب كے علاوہ آخرت ميں دردناكے عذاب تياركر ركھا ہے ۔ (1)

## وَّعَادًا وَّ ثَمُوْدَاْ وَاصْحُبَ الرَّسِّ وَقُرُونَا اَبَيْنَ ذَٰ لِكَكْثِيرًا ﴿ وَكُلَّا تَبَرُنَا تَتَبِيرًا ﴿ وَكُلَّا مَثَالَ مُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمة كنزالايمان: اورعاداورثموداوركنوئيل والول كواوران كے نيچ ميں بہت ى سنگتيں \_اور ہم نے سب سے مثاليں بيان فرمائيں اور سب كوتباہ كر كے مٹاديا \_

ترجیه کنزُالعِدفان: اورعا داور ثموداور کنوئیں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں (ہم نے ہلاک کردیں۔) اور ہم ہم نے ہرقوم کیلئے مثالیں بیان فرمائیں اور ہم نے سب کوکمل طور پر تباہ کردیا۔

❶ .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣٧، ص٥٠٨، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٣٧، ١١٦٦، ملتقطاً.

سَيْرِ صِرَاطُالِجِنَانِ) 28

المسَّلام کوایذ ادی، اُن لوگوں کے مکان ایک کنوئیں کے گرد تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا اور بیتمام قوم اپنے مکانوں سمیت اس کنوئیں کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ کنویں والوں کے بارے میں اس کے علاوہ اور اَ قوال بھی ہیں۔مزید

ارشادفر مایا کہ قومِ عادوثموداور کنوئیں والوں کے درمیان میں بہت ہی امتیں ہیں جنہیں انبیاءکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكِرُم

کی تکذیب کرنے کے سبب سے اللّٰہ تعالیٰ نے ہلاک کردیا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَكُلَّا: اورسب سے ۔ ﴾ ارشا دفر مایا كہ ہم نے ہرقوم كو سمجھانے كيلئے مثاليں بيان فر مائيں ، ان برجمتيں قائم كيس اور ان ميں سے سى كو دُرسنائے بغير ہلاك نه كيا اور جب انہوں نے انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كوجھلا يا تو ہم نے سب

# وَلَقَنَ اَتُواعَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي الْمُطِيَّةِ مَطَى السَّوْءِ الْفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوُنُهُ الْمَا يَرُونُهُ الْمَالِيَ الْمُؤْنُونُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُؤْمُومُ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: اورضروریه بوآئے ہیں اس بستی پرجس پر برابرسا ؤبرسا تھا تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امیرتھی ہی نہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اور بیشک بیاس بستی پر ہوآئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی تو کیا بیاس بستی کونہیں و سکھتے تھے بلکہ بیمرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔

﴿ وَلَقَدُا تَوْ اَ: اور ضرور بيه وآئے ہيں۔ ﴾ يعنى كفارِ مكم شام كى طرف اپنے تجارتى سفروں ميں بار باراس بستى سے گزر على ہيں جس پر پھروں كى برى بارش كى گئ تھى تو كيا كفار مكم سفر كے دوران اس بستى كوا بنى آئكھوں سے نہيں د كھتے ہے تاكہ ان كے انجام سے عبرت بكڑتے اورا يمان لاتے ، بلكہ ان لوگوں كا حال بيہ كہ بيمر نے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كے قائل ہى نہيں كہ انہيں آخرت كے ثواب وعذاب كى كوئى پرواہ ہوتى ، تو پھر ہلاكت كے آثار د كھے كريكس طرح

1 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٣٨، ٣٧٣/٣.

2 .....جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٣٩، ص ٣٠٦.

(5149) c c c

جلدهفتم

۳.

عبرت حاصل کرتے اور ایمان لاتے۔

اس آیت میں جس بستی پر پھروں کی بارش ہونے کاذکر ہوااس سے مراد 'نسدوم' نامی بستی ہے جو کہ حضرت لوط عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَام کی قوم کی بایخ بستیوں میں سب سے بڑی بستی ھی۔ حضرت لوط عَلَیْہِ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَام کی قوم کی بستیوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول بہ ہے کہ پانچوں بستیوں کو ہلاک کر دیا گیااور ایک قول بہ ہے کہ ان بستیوں میں سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تو اس خبیث بدکاری کے عامل نہ تھے جس میں باقی چار بستیوں کے لوگ مبتلا تھے، اس لئے انہوں نے تو نجات پائی جبکہ بقیہ چار بستیاں اپنی برعملی کے باعث آسان سے پھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں۔ حقیقت میں چار یا پی نے بستیاں ہلاک ہو کیس کی باعث آسان سے پھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں۔ حقیقت میں چار یا پی نے بستیاں ہلاک ہو کیں لیکن یہاں صرف ایک کا ذکر اس لئے ہے کہ کفار مکہ کا تجارتی سفروں کے درمیان جس بستی سے گزر ہوتا تھاوہ یہی تھی۔

وَ إِذَا مَا وَكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوالْ اَهٰنَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ مَسُولًا اللهُ اللهُ مَسُولًا اللهُ اللهُ مَسُولًا اللهُ اللهُ مَسُولًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

توجیدہ کننالا پیمان: اور جب تنہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں گھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں جن کو اللّٰہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ قریب تھا کہ یہ ممیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پرصبر نہ کرتے اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔

ترجید کنٹالعِرفان: اور جب آپ کود کیھتے ہیں تو آپ کوٹھٹھا فداق بنالیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) کیا ہیوہ ہُخص ہے جے اللّٰہ نے رسول بنا کر بھیجاہے؟ (اور کہتے ہیں کہ) قریب تھا کہا گرہم اپنے معبودوں پرڈٹے ندر ہے تو یہ (رسول) ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکادیتے اور (اللّٰہ فرما تاہے کہ)عنقریب بیرجان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہکون گراہ تھا؟

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 30 جلدهفة

﴿ وَإِذَا كَمَا وَكَ: اور جب آب كود مكينة مين - ﴾ ارشا دفر مايا كها حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جن مشركين كے سامنے آپ نے سابقہ قوموں كے واقعات بيان فرمائے ہيں، يہ جب آپ كود كھتے ہيں تو آپ كو شھامداق بناليتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہیوہ چھ سے جے اللّٰہ تعالٰی نے اپنی مخلوق میں سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجاہے؟ <sup>(1)</sup> ﴿ إِنْ كَادَ : قريب تقاله ﴾ اس آيت ميں ارشاد فرمايا كه وه مشركين مزيد بير كہتے ہيں كه اگر ہم اپنے ان معبودوں برڈ لے نەرىتے اوران كى عبادت بىر ثابت قدم نەرىتے تو قريب تھا يەنبى جميں ہمارے معبودوں سے بہركاديتے۔(2) اس معلوم مواكرسيرالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَى وعوت اورآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ کے اظہار ججزات نے کفار پراتنا اثر کیا تھا اور دین حق کواس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کوا قرار ہے کہ اگروہ اپنی ہٹ دهرمی پر جے ندر ہے تو قریب تھا کہ بت پرتی جھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں ۔خلاصۂ کلام پیہے کہ دین اسلام کی حقانیت اُن برخوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک وشبہات مٹاڈ الے گئے تھے لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سےمحروم رہے۔<sup>(3)</sup> ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: اور عنقريب بيجان ليس كي - ﴾ ارشا دفر ما يا كه عنقريب جب بيلوگ آخرت كاعذاب ديكهين گے تواس وقت جان لیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جوانہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداوُں سے بہکادیں۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہواور آخرت میں پیمہیں خود ہی معلوم ہوجائے گا اوررسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى طرفتم نے جو بہكانے كى نسبت كى ہے وہ محض بے جاہے۔ (4) ٱ؆٤ڹؾ٦ڡڹٱتَّخَذَ إلهَهُ هَوْمهُ ۖ ٱفَٱنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ ﴾ توجهه كنزالايمان: كياتم نے اسے ديكھا جس نے اپنے جي كي خواہش كواپنا خدا بناليا تو كياتم اس كي نگهباني كاذ مهلو گے۔ 1 ..... تفسير طبري، الفرقان، تحت الآية: ٢٩ ٢/٩ ٣٩. 2 .....تفسيرطبري، الفرقان، تحت الآية: ٤٢، ٣٩٣/٩. 3 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ص ٨٠٤.

4.....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ص ٤٠٨.

﴾ قرحبه كُنزُالعِدفان: كياتم نے اس آ دمى كود يكھا جس نے اپنى خوا ہش كوا پنامعبود بناليا ہے تو كياتم اُس پرنگهبان ہو؟

﴿ أَمَاءَيْتَ : كَيَامَ فِي وَيَكُوا ﴾ زمانهُ جابليت مين عرب كِمشركين كادستورتها كدان مين سے ہرايك كسى پقركو پوجتا تقااور جب كہيں أسے كوئى دوسرا پقراس سے اچھا نظر آتا تو پہلے كو پھينك ويتا اور دوسرے كو پوجنے لگتا۔ اس آيت ميں اسى چيز كاذكر كرتے ہوئے الله تعالىٰ في ارشا وفر ما يا كدا حصيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كيا تم في اس آدمى كو و جنے كا اور اسى كا فر ما نبر دار ہوگيا، وہ ہدايت كس ديكھا جس في اپنى خواہش كو اپوجنے لگا اور اسى كا فر ما نبر دار ہوگيا، وہ ہدايت كس طرح قبول كرے گا۔ تو كيا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اُس پر تگر ہبان ہوكہ آئيس خواہش پرسى سے روك دو؟ (1)

#### **4**

یا در ہے کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی عقل مغلوب ہوکر حصیب جاتی ہے اور خواہش غالب آكرآ دمى كواپناغلام بناليتى ب،ايباكيسے اوركس طرح بوتا ہے؟ اسے جانے كے لئے امام محمد غزالى دَ حَمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ كا بہ کلام ملاحظہ ہو، چنانچہ آپ فرماتے ہیں''ایک دل وہ ہوتا ہے جوخواہشات سے بھرا ہوااور بری عادات سے آلودہ ہو اوراس میں ایسی خباشتیں ہوتی ہیں جن میں شیطا نوں کے دروازے کھلتے اور فرشتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسے دل میں شرکا آغازیوں ہوتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا اور کھٹکتا ہے تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف و مکیوکراس سے حکم یو چھنا جا ہتا ہے تا کہ تھے بات واضح ہو جائے اور چونکہ عقل نفسانی خواہشات کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے لہذاوہ اس کے لیے طرح طرح کے حیلے تلاش کرتی اور خواہش کو پورا کرنے براس کی مدد کرتی ہے۔جبوہ دل کی مدد کرتی ہے توسینہ خواہش کے ساتھ کھلتا ہے اوراس میں خواہش کا اندھیرا پھیلتا ہے کیونکہ عقل کے لشکراس کا مقابله کرنے ہے رک جاتے ہیں اورخواہش تھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت مضبوط ہوجاتی ہے اوراس وقت وہ ظاہری زینت، دھوکہ اور جھوٹی تمناؤں کے ذریعے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت باتیں ول میں ڈالتا ہےاور یوں ایمان کی حکومت کمزور پڑجاتی ہے یعنی وعدہ اور وعید پریقین نہیں رہتا اور اُخروی خوف کے یقین کانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جواس کے اَطراف کو بھردیتا ہے جتی کہاس کے انوارمٹ جاتے ہیں اوراس وقت عقل اس آئھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پیوٹے

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣٤، ص٤٠٨.

سيومراظ الجنان 32 جلدة

دھوئیں سے بھر جائیں اوراس وجہ سے بندہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، شہوت کے غلیے سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے حتّی کہ دل سوچ و بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی بصیرت ختم ہوجاتی ہے اور اگر کوئی واعظ اسے حق بات بتا اورسناد بے تو وہ بیجھنے سے اندھااور سننے سے بہرہ ہوجا تا ہے اور جب شہوت میں بیجان ہوتا ہے توشیطان اس پرحمله کرتا ہے، پھراعضاءخواہش کےمطابق حرکت کرتے ہیں اور یوں گناہ عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے اور یہ الله تعالی کی قضاء وقدر سے ہوتا ہے۔اسی قتم کے دل کی طرف اللّٰہ تعالیٰ کے اس ارشادِگرامی میں اشارہ ہے۔ اَىءَيْتَمَنِ التَّخَذَ إِلهَهُ هَوْمُهُ الْفَانْتَ تُكُونُ ترجيه كنزُ العِرفان: كياتم نياس وي كود يصاجس ني عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ أَمُرْتَحْسَبُ أَنَّ ٱكْثَرَهُمُ ا پنی خواہش کوا پنامعبود بنالیا ہے تو کیاتم اُس پرنگہبان ہو؟ یا يَسْمَعُوْنَ أَوْيَعْقِلُوْنَ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْاَ نُعَامِرٍ كياتم يسجحته ہوكدان ميں اكثر لوگ سنتے باسجھتے ہں؟ يەتو بَلُهُمُ آضَلُّ سَبِيلًا (1) صرف جانوروں کی طرح میں بلکہان ہے بھی بدتر گمراہ میں۔ اورارشادِ باری تعالیٰ ہے: ترحية كنزالعِرفان: بينك ان مين اكثرير (الله عنداب لَقَدُ حَتَّالُقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (<sup>2)</sup> کی)بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اورارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَسَوَا عُكِيهِمْ عَانُنَ ثُرَتُهُمْ أَمُر لَمُ تُتُنِيثُهُمُ ترحية كنزُ العِرفان: اورتمهارا أنهيس دُرانا اورنه دُرانا ان یر برابر ہےوہ ایمان ہیں لائیں گے۔ لاكُمِنُونَ <sup>(3)</sup> اورکی دل ایسے ہیں کہعض خواہشات کی طرف نبیت کی صورت میں ان کی بیحالت ہوتی ہے جیسے کوئی مخض بعض چیزوں سے پر ہیز کرتا ہے کیکن جب وہ کسی حسین چبرے کودیکھتا ہے تواس کی آئکھ اور دل اس کے قابو میں نہیں ، ریتے ،اس کی عقل چلی جاتی ہےاور دل کا تھہراؤ باتی نہیں رہتایا و چخص جاہ ومرتبے ،حکومت اور تکبر کے سلسلے میں اینے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور جب ان باتوں کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتا یا اس شخص کی طرح ہے جس 1 .....فرقان: ٣٤،٤٤.

ن ع

کے عیب بیان کیے جائیں یا سے حقارت کی نگاہ سے دیکھاجائے تو وہ اپنے غصہ پر قابونہیں پاسکتا یا وہ محض جو درہم یا دینار
لینے کی طاقت رکھتے وقت اپنے او پر کنٹر ول نہیں کرسکتا بلکہ وہ اس پر ایک دیوانے کی طرح گرتا ہے اور تقویٰ ومُر وَّت کو
بھی بھول جاتا ہے بیسب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ خواہش کا دھواں دل کی طرف چڑھتا ہے ٹی کہ وہ تاریک ہوجاتا
ہے اور اس سے معرفت کے انوار مٹ جاتے ہیں اور یوں حیاء ، مروت اور ایمان مٹ جاتا ہے اور وہ شیطانی مراد کو
حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ (1)

### اَمْرَتَحْسَبُ اَنَّا كُثْرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ الْوَالْكَالْاَ نَعَامِرِ الْكَالْاَ نَعَامِر بَلْهُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا ﴿

﴾ ترجيمة كنزالايمان: ياليه بحصة موكدان ميس بهت يجمه سنة يالتجصة بين وه تونهيس مگرجيسے چوپائے بلكه ان سے بھی بدتر مگراہ۔

توجهه کنؤالعِرفان : یا کیاتم میتمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ بیتو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی بدتر گمراہ ہیں۔

﴿ اَمْرِ تَحْسَبُ: يَا يَدِ تَحْصَةِ ہوں ﴾ ارشا وفر ما یا کہ اے حبیب! صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، وہ مشرکین اپنی شدتِ عنادی وجہ سے نہ آپ صَلَّی اللهٰ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ کی بات سنتے ہیں ، ند دلائل و بر اہین کو سجھتے ہیں بلکہ یہ ہرے اور ناسمجھ بنے ہوئے ہیں ، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی برتر گراہ ہیں کیونکہ چو یائے بھی اپنے ربعی اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی شبیح کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے فرما نبر دار رہتے ہیں اور احسان کرنے والے کو پہچانے اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں ، نفع دینے والی چیز کی طلب کرتے ، نقصان دینے والی چیز سے بچے اور چرا گا ہوں کی راہیں جانے ہیں ، یہ کفاران سے بھی بدتر ہیں کہ نہ اللّٰه تعالٰی کی اطاعت کرتے ہیں ، نہ اس کے احسان کو پہچانے ہیں ، نہ شیطان جیسے وَتُمْن کی ضُر رُر رسانی کو سمجھتے ہیں ، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں نہ عذا ب جیسی سخت نقصان دہ اور ہلا کت و تُمْن کی ضُر رُر رسانی کو سمجھتے ہیں ، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں نہ عذا ب جیسی سخت نقصان دہ اور ہلا کت

❶.....احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب،بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغيير والثبات،٥٧/٣-٥٨.

جلاھ (34

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ الْثَوْقَانَ ٢٥ ﴾

ُ میں مبتلا کرنے والی چیز سے بچیتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

# اَكُمْ تَرَاكَى مَ بِكَ كَيْفَ مَلَ الظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا فَثُمَّ جَعَلْنَا الشَّلْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ فُمَّ قَبَضُنْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا لِيَسِيْدُوا ﴿ وَلَوْشَا مُنْكُولِ لَيْنَا قَبْضًا لِيَسِيْدُوا ﴿

توجهة كنزالايهان: المحبوب كياتم نے اپنے رب كونه ديكھا كەكىسا ئھيلاياسايه اورا گرچا ہتا تو اسے گھہرايا ہوا كر ديتا پھر ہم نے سورج كواس پردليل كيا۔ پھر ہم نے آ ہتہ آ ہت استا پی طرف سميٹا۔

ترجبه كنزالعِرفان: الصبيب! كياتم نے اپنے رب كوندد يكھا كهاس نے سائے كوكيسا دراز كيا؟ اورا گروہ چاہتا تو

﴿ اَلَحُوْتُ وَ إِلَىٰ مَ بِنِكَ الصحور اللهِ مَعْ اللهُ مَعَالَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ مَعَالَدُهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ ال

### 

اس معلوم ہوا کہاشیاء کی طبعی تا تیریں بھی الله تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، آگ کا جلانا، پانی کا پیاس

€ .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٤٤، ٣٧٤/٣، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٤٤، ص٤٠٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٥٥-٢٦، ص٤٠٨٠...

سنوم اطالحنان على المناس

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ الْفَرْقِانَ ٢٥ ﴾ ﴿ الْفُرْقِانَ ٢٥

َ بِجِها نا بَقِيل بدن كاسابيه بننا، سورج كاسابيا تهاديناسب الله تعالى كى مثيت سے ہے، اگر الله عَزُّوَجَلَّ چا ہے توبيتا ثيريں ختم جائيں۔

### وَهُوَا لَّذِي كَجَعَلَ لَكُمُ الَّيْكُ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَاسَ نُشُورًا ۞

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان:اوروہی ہے جس نے رات کوتمہارے لیے بردہ کیااور نینزکوآ رام اورون بنایا اُٹھنے کے لیے۔

﴾ ترجهه کنزالعیرفان:اوروہی ہےجس نے رات کوتمہارے لیے پردہاور نیندکوآ رام بنایااوردن کواٹھنے کے لیے بنایا۔

﴿ وَهُوَا لَّنِى : اوروہی ہے جس نے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ وہی ہے جس نے رات کوتمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھڈ ھانپ دینے والا پر دہ اور نیند کوتمہارے بدنوں کے لئے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا اور دن کونیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تا کہتم دن میں روزی تلاش کرواور کام کاج میں مشغول ہو۔ (1)

یہ آیت اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرتی ہے اوراس آیت میں مخلوق پر اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے کیونکہ
رات کی تاریک سے سب کچھڈ ھانپ دینے میں بے ثار دینی اور دُنُو کی فوائد ہیں۔اس آیت میں نیندکوموت سے اور
بیداری کوزندگی سے تشبیہ دینے میں نصیحت حاصل کرنے والوں کیلئے بڑی نصیحت ہے (اوراس کے ذریعے وہ مرنے کے بعد
دوبارہ زندہ کئے جانے کو آسانی سے بچھ سکتے ہیں۔) ایک مرتبہ حضرت لقمان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ نے اپنے فرزند سے فرمایا: 'جیسے
موتے ہو پھراُ گھتے ہو،ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھراُ ٹھو گے۔(2)

### ﴿ وَهُوَا لَّذِي ٓ أَنُ سَلَ الرِّلِحَ بُشِّمً ابَدُنَ يَدَى مُ مُتِهِ ۚ وَا نُوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

1 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٤٧، ٣٧٤/٣.

2 ....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٤٧، ص٥٠٨.

ر جلا الطالجنان **36**  وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ الْفُرْقَانَ ٢٥ ﴾ ﴿ الْفُرْقَانَ ٢٥

مَا ۚ طَهُوْرًا ۚ لِنُحْيَٰ بِهِ بَلْكَ لَا مَّيْنَاوَ نُسْقِيَهُ مِتَّا خَلَقْنَاۤ ٱنْعَامًاوَّ ٱنَاسِيَّ

ڰؿؽڗٲ

توجہ کنزالایہان: اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے مژدہ سناتی ہوئی اور ہم نے آسان سے کے ا کی یانی اُتارا یاک کرنے والا۔ تا کہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مُردہ شہر کواور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے کچ

چو پائے اور آ دمیوں کو۔

ترجها العرفان: اوروہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجاجو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں اور ہم نے

ﷺ آ سان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ تا کہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کوزندہ کریں اوروہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سےلوگوں کو بلائیں۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي َ أَنْ سَكَ الرِّيحَ : اوروبی ہے جس نے ہوا وَل کو بھیجا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود صرف وہ بی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہوا وَل کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں اور ہم نے آسان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ حَدَث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے تا کہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہوجانے والی سرز مین کوسر سبز وشا داب کر کے زندہ کردیں اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگول کو بلا کیں۔ (1)

\*

اس سے معلوم ہوا کہ بارش اللّٰہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اوراس کے بے ثار فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سر سبز ہوکر زندہ ہوتی ہیں،لوگوں کو پا کی حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کیلئے یانی ملتا ہے اور مخلوق خداسیراب ہوتی ہے۔

البيان، الفرقان، تحت الآية: ٤٩-٤٩، ٢٢٢-٢٢٤.

سيرهِ مَا طَالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 ﴾ ﴿ 38 أَنَّ أَلَّ أَلَالْلَ أَلَّ أَلُّ أَلِلْ أَلِلْ أَلِلْ أَلِلْمِلْ أَلَاللَّ أَلَّ أَلَّ أَلَاللَّ أَلَاللَّ أَلَا أَلَّ أَلَ

## وَلَقَدْ حَمَّ فَنَهُ بَيْنَا لُمُ لِيَنَّاكُمُ وَاللَّا فَا لِيَا كُثُرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُومًا ۞

توجمه کتنالایمان: اور بیشک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا۔

ترجید کنزُالعِرفان: اور بیشک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھتا کہ وہ یا در کھیں تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھاور ماننے سے انکار کر دیا۔

﴿ وَلَقَدُّ صَنَّ فَنِهُ بَيْنَهُمْ مَنُ اور بِيتِك ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیر بے رکھے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک (کی متعدد سورتوں) میں اور سابقہ رسولوں پر نازل ہونے والی تمام گتب میں کیا تا کہ لوگ غور وفکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں گئین بہت سے لوگوں نے نعمت کی ناشکری کے سوا پچھا ور مانے سے انکار کردیا۔ دومرامعنی یہ ہے کہ بیشک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے کہ بیشک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے کہ بھی کسی شہر میں بارش ہو بھی کسی میں ، کبھی کہیں زیادہ ہوا ور بھی کہیں حکمت کے نقاضے کے مطابق مختلف طور پر ہوتا کہ لوگ ہمارے اس احسان کو یا در کھیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا پچھا ور ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرنے لگ گئے اور اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ورجمت کو یا دنہ کیا۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب ہیں کرنا جائے یوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اسلاً اس کی نبیت نہ ہو کہ یہ بھی بعض اوقات ایک قسم کی ناشکری ہے اور بطورِ خاص کفار جن چیزوں کو حقیقی مُوَرِّر مان کرنسیت کرتے ہیں ان کی طرف تو تنہا نسبت ہر گرنہیں کرنی جا ہیے۔ حضرت زید بن خالہ جہنی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں کہ ہمیں دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے حُدَیْ بیدے مقام پرضج کی نماز فجر پر مائی جس تعالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ ہمیں دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے حُدَیْ بید کے مقام پرضج کی نماز فجر پر مائی جس

**1**.....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٥٠، ص٨٠، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥٠، ٣٧٥/٣-٣٧٦، ملتقطاً.

سيرصَراطُ الجِنَان ) 38 جدده

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩ ﴾ ﴿ الْفُرْقَارِ

کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: ''کیاتم جانے ہو کہ تمہمارے رب عَدْوَ جَلَّ کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: ''کیاتم جانے ہو کہ تمہمارے رب عَدْوَ جَلَّ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ بُهُمْ فَعُرْ مَلُهُ مَا فَعُرُ مَا يَا: ''اللّه تعالیٰ فر مایا: ''میرے بندوں فی جانے ہیں۔ حضورا فدس صَلَی الله تعالیٰ فر مایا: ''اللّه تعالیٰ فر مایا: ''میرے بندوں فی جانے ہیں۔ حضورا فدس صَلَی الله تعالیٰ فر مایا: ''اللّه تعالیٰ فر مایا: ''میرے بندوں فی تو وہ مجھ کی تو مجھمومن رہے اور بچھکا فرہو گئے ، جس فے کہا ہم پر اللّه تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر لیقین رکھا۔ (1) عدیث پاک میں کفر سے مراد تھیتی کفر اس صورت میں ہے جب ستاروں کو مُؤثِر تھیتی اعتقاد کر کے یہ بات کہی گئی ہو۔

### وَلَوْشِئْنَالِبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا اللهُ

العجمة كنزالايمان: اور بهم حالية تو برستى مين ايك دُرسنانے والا بيسجة ـ

و ترجیه کنزالعِدفان: اورا گرہم چاہتے تو ہربستی میں ایک ڈرسنانے والا بھیج دیتے۔

﴿ وَكُوثِ مُنَا : اورا كُرْمِم عِلْ جِنْ - ﴿ ارشاد فرما يا كه الصحبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، الَّرْبَم عِلْ جِنْ يَهِ إِنْ اللهُ كَالِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، الرَّبُم عِلْ جِنْ اللهُ كَاللهُ عَمَا لَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرِ سِنَ وُرسنا فَى كَاللهُ عَمَا لَيْ لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي بِرَكُها تاكه آب صَلَّى اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي بِرَكُها تاكه آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي بِرَكُها تاكه آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي بِرَكُها تاكه آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي نَهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُول اور نبوت آب بِي خَمْ مُوكُولُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي بِعِد يَعْمُ كُولُ فَى نَهُ و ـ (2)

### فَلا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَجَاهِلُ هُمْبِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠

1 ..... بخارى، كتاب الاذان، باب يستقبل الامام الناس اذا سلّم، ١٩٥/١، الحديث: ٨٤٦.

2 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٥١، ٢٢٦/٦.

تسير صراط الحدّان على العدد 39

جلدهفتم

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: تو كا فرول كا كهانه مان اوراس قر آن سےان پر جہاد كر بڑا جہاد \_

﴿ ترجههٔ كنزَالعِرفان: تو آپ كافرول كى بات ہرگزنه مانيں اوراس قر آن كے ذریعے ان كے ساتھ بڑا جہا دكريں۔

### وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هُنَ اعَنَى الْأَقْ الْقَاقَ هُنَ امِلْحُ اُجَاجُ فَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجُمُ الصَّحُجُومُ السَّ

﴾ توجههٔ کنزالایمان:اوروہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دوسمندریہ میٹھا ہے نہایت شیریں اوریہ کھاری ہے ﴾

1 .....البحر المحيط، الفرقان، تحت الآية: ٢٥، ٢٦٤/٦.

2 .....ابو سعود، الفرقان، تحت الآية: ٥٠، ٤/٤ ١-٥٤ ١، ملخصاً.

رَاطُالْجِنَانَ﴾ ﴿ ﴿ وَلَا الْجِنَانَ ﴾ ﴿ حِالْمُ



چلے اور تمہار ارب عَنَّوَ جَلَّ بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفہ سے مختلف اَعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اُخلاق والے اور مذکر ومؤنث دوقتم کے انسان پیدا کئے، تو جوایسے انسانوں اور ان کے علاوہ اور بے شارچیز وں کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ <sup>(1)</sup>

### وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاينَفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى مَا وَكَانَ الْكَافِرُ عَل مَا يِهِ ظَهِيْرًا ١٥٥

ترجمهٔ کنزالایمان: اور الله کے سواایسوں کو پو جتے ہیں جوان کا بھلا برا کچھنہ کریں اور کا فراپنے رب کے مقابل شیطان کو مدودیتا ہے۔

ترجہہ کنٹالعوفان: اور (مشرک) اللّٰہ کے سواایسوں کی عبادت کرتے ہیں جونہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچا ئیں ک اور کا فراپنے رب کے مقابلے میں (شیطان کا) مرد گارہے۔

﴿ وَيَعْبُدُونَ: اوروه عبادت كرتے ہیں۔ ﴾ توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعداس آیت سے اللّٰه تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے میں مشرکین کی ندمت بیان فرمائی ہے، چنا نچار شادفر مایا کہ بیشرک اللّٰه تعالیٰ کے سواان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جوعبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اوران کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ وہ لوگ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں جس نے انہیں ایسی فعمتیں عطافر مائی میں کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی اور عطانہیں کرسکتا۔ (2)

﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى مَ يِهِ طَلِيدِيدًا: اور كافرائي رب كمقابلي ميں (شيطان كا) مددگارہے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه كافر اپنے ربءَ وَجَلَّ كے مقابلے ميں شيطان كامددگارہے كيونكہ بت پرستى كرنا شيطان كومدد ديناہے۔ (3)

- 1 .....جلالين مع صاوي، الفرقان، تحت الآية: ٥٥، ٢/٤٤٦ ١٤٤٣-١
- 2 .....تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٥٥، ٨/٩٧٤، تفسير طبري، الفرقان، تحت الآية: ٥٥، ١/٩ ٠٤، ملتقطأ.
  - 3 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥٥، ٣٧٦-٣٧٦.

جلاهة



## وَمَا اَنْ سَلَنْكَ إِلَّا مُبَشِّمًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْدٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ إِلَى مَبِيهِ سَبِيلًا ۞

تعجمة كنزالايمان: اور بهم نے تهمہیں نه بھیجا مگرخوشی اور ڈرسنا تاتم فر ماؤمیں اس پرتم سے کچھا جرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہاہے رب کی طرف راہ لے۔

ترجبه کنوُالعِدفان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگرخوشخری دینے والا اور ڈرسنانے والائم فرماؤ: میں اس پرتم سے پچھ اجرت نہیں مانگتالیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔

﴿ وَمَا ٱنْ سَلْنَكَ إِلَّا: اور بهم في تهمين نه بهيجا مكر - ﴾ يعني التحديب إصلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ، بهم في آپ كو ایمان وطاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر ومُعصِیّت پرجہنم کےعذاب کا ڈرسنانے والا بنا کر بھیجاہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ قُلُ بِتِم فرما وَ - ﴾ يعنى احسبب! صَلَّى اللهُ مَعَالي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركول سے فرماديس كه ميں وحى كى تبليغ يرتم ہے کچھا جرت نہیں مانگتالیکن جوچاہے اینے رب عَدَّوَ جَلَّ کی طرف راستداختیار کرے اوراس کا قرب اوراس کی رضا حاصل کرے۔مرادیہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لا نااوران کا طاعت ِالٰہی میں مشغول ہونا ہی میرااجرہے کیونکہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ مجھےاس پر جزاعطا فر مائے گااس لئے کہ اُمت کے نیک لوگوں کے ایمان اوراُن کی نیکیوں کے ثواب اُنہیں بھی ملتے ہیں اور اُن کے انبیاء عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ كُوجِن كَى مِدايت سے وہ اس رتبہ پر بينيج \_ (<sup>(2)</sup>

ٵڷٞڹؚؽؘۛۛؗڒؽؠؙٷؾؙؙۅؘڛؚٙڿٮؚؚؚڝؘؠ۫ۅ؋<sup>؇</sup>ۅؘڰۼ۬ؽۑؚ؋ؠؚ ؚؚؗۘؗڝڹاۅ؋ڂؘؠؚؽڗٵۿٛ۠

1 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥٦، ٣٧٧/٣.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٥٧، ٢٣٣/٦.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

۔ ترجمہ کنزالاییمان: اور بھروسہ کرواس زندہ پر جو بھی نہ مرے گا اور اسے سرا ہتے ہوئے اس کی پا کی بولوا وروہی کا فی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں پر خبر دار۔

توجیدہ کنڈالعِدفاک: اوراس زندہ پر بھروسہ کروجو بھی نہ مرے گا اوراس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرواور اپنے بندول کے گنا ہول کی خبرر کھنے کے لئے وہی کافی ہے۔

و تو کو کو کو کو کی ناور جمروسہ کرو۔ کا اس سے پہلی آیت میں اللّہ تعالیٰ نے اپنے حبیب! صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النّ مَسَر کول سے فرمادی: ''میں وی کی بلنخ پرتم سے پچھا جرت نہیں ما نگتا، اور اس اسلام آیت میں حکم فرمایا ہے کہ آپ صَلَّم اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللل

# الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشُ الرَّحُلُ فَسُلِّ الْمِحْدِيدًا (١٠) عَلَى الْعَرْشُ الرَّحُلُ فَسُلِّ الْمِحْدِيدًا (١٠)

ترجمهٔ کنزالایمان: جس نے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے چھدن میں بنائے کیرعرش پراستوا ءفر مایا جسیااس کی شان کے لاکق ہے وہ بڑی میمر والاتو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھے۔

و ترجید کنزالعِدفان: جس نے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے چیددن میں بنائے پھراس نے عرش پر

1 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥٨، ٣٧٧/٣، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٥٨، ص٨٠٨، ملتقطاً.

جلاهف

[استواءفر مایا جبیبااس کی شان کےلائق ہے،وہ نہایت رحم فر مانے والا ہے تو کسی جاننے والے سےاس کی تعریف یو چھے۔ ﴿ فِي سِتَّةِ آيًّا مِر: جِيدون ميس - ﴾ ارشادفر ماياكه الله عَزَّو جَلَّ وبي ہے جس نے آسان اورز مين اور جو يحوان كورميان

ہے چھون میں بنائے۔اس سے مرادیہ ہے کہ چھون کی مقدار میں بنائے ، کیونکہ اس وقت رات ، دن اور سورج تو تھے ہی نہیں اوراتنی مقدار میں پیدا کرنااین مخلوق کوآ ہتگی اوراطمینان کی تعلیم دینے کے لئے ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ میںسب

کچھ پیدا کردینے پرقادرہے۔<sup>(1)</sup>

نوٹ: آسان وزمین کو چیردن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لئے سورہ اُعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظ فر مائیں۔

﴿ إِسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ : عرش ير إستواء فر ما يا جيسا كماس كى شان كے لائق ہے۔ كه علماء فر ماتے ہيں كماستواء اوراس طرح کی جو چیزیں قرآن یاک کی آیات میں ذکر ہوئی ہیں ہم اس پرایمان رکھتے ہیں اوراس کی کیفیت کے دریے نہیں ، ہوتے ،ان کی کیفیت کواللّٰہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔بعض مفسرین اِستواءکو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں اوربعض اِستیلاء کے معنی میں کیکن پہلاقول ہی زیادہ مضبوط اور سلامتی والا ہے یعنی پیرکہ اس کی حقیقی مراد اللّٰہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نوٹ:اللّٰہ تعالیٰ کے عرش پراستواء فرمانے کے بارے میں مزیر تفصیل جاننے کے لئے سورہ اَعراف آیت نمبر 54 كے تحت تفسير ملاحظہ فر ما ئيں۔

﴿ فَسُكُلْ بِهِ خَبِيْرًا: تُوسَى جاننے والے سے اس كى تعریف يو جھے۔ ﴾ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے كہ وہ الله

تعالی کی صفات کسی ایسے خص ہے دریافت کرے جواللّٰہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو۔ (2)

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِن \* قَالُوْ اوَمَا الرَّحُلُنُ \* اَنَسُجُنُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُومًا أَنَّ

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٩٥، ٢٣٤/٦.

السخرة م السخرة م

2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٥٩، ص٨٠٨.

ترجمة كنزالايمان: اور جب ان سے كہا جائے رحمٰن كوسجده كروكہتے ہيں رحمٰن كيا ہے كيا ہم سجده كرليس جسے تم كہواور اس حكم نے انہيں اور بد كنابڑھايا۔

توجیه کنوالعوفان: اور جب ان سے کہا جائے رحمٰن کو تجدہ کروتو کہتے ہیں: رحمٰن کیا ہے؟ کیا ہم اسے تجدہ کرلیں جس کاتم ہمیں کہددواوراس تھم نے ان کی نفرت کواور بڑھا دیا۔

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ : اور جب ان سے کہا جائے۔ ﴾ یعنی جب رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ مشرکین سے فرمائیں کہ رحمٰن کو تجدہ کروتو وہ کہتے ہیں: رحمٰن کیا ہے؟ کیا ہم اسے تجدہ کرلیں جس کاتم ہمیں کہدو۔ اس سے ان کا مقصد بیہ کہ وہ رحمٰن کو جانتے نہیں اور عناد کی وجہ سے ان کا بیکہنا باطل ہے کیونکہ لغت عرب کو جانتے والاخوب جانتا ہے کہ رحمٰن کے معنی نہایت رحمت والا ہیں اور بید الله تعالی ہی کی صفت ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ شرکوں کو تجدہ کرنے کا حکم دینا اُن کے لئے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ (1)

نوف: یادر ہے کہ بیآیت آیات یجدہ میں سے ہے،اسے پڑھنے اور سننے والے پر بجدہ کرنالازم ہوجاتا ہے۔

### تَبْرَكَ الَّنِي جَعَلَ فِي السَّمَاءَ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَاسِلُجًا وَقَمَّا اللَّنِيُدُوانَ

و ترجمه کنزالایمان: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسان میں بُرْج بنائے اوران میں چراغ رکھااور چمکتا جا ند۔

توجیه کانڈالعِدفان: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے اوران میں چراغ اورروشن کرنے والا چاند بنایا۔

﴿ بُرُوْ وَجًا : بُرح - ﴾ اس سے بہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مجدے کے حکم نے کا فروں کی نفرت اور

1 ....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢٠، ص٨٠٨.

قَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ایمان سے دوری میں اضافہ کیا اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جار ہاہے جن میں اگر کا فرغور وفکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللّٰہ تعالٰی کی عبادت کرنا اور اسے تجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللّٰہ بڑی برکت

والاہے جس نے آسان میں برج بنائے اوران برجوں میں سورج اورروشن کرنے والا جاند بنایا۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا نَے فر ما یا کہ بروج سے سات سَیّا رہ ستاروں کی منزلیس مراد

ہیں اوران برجوں کی تعداد بارہ ہے۔(1) تُمُل ۔(2) تُور۔(3) بُو زَاء۔(4) سَرُ طَانْ ۔(5) اَسَد۔(6) سُنْبِلَہ۔

(7) میزان ـ (8) عُقْرَبِ ـ (9) قوس ـ (10) جَدْ ی ـ (11) دَلُو ـ (12) حُوْت ـ (2) مِرِّ یَخْ کے برج حَمْل

اور عُقْرَب ہیں، زُہْرَ ہ کے تُو راور میزان، عُطا رِدْ کے جُو زَاءاور سُنْبُلہ، جاِ ندکاسُرَ طَانَ ،سورج کا اسد، مشتری کے قُوس اور حُوت اور زُحُل کے جَدْ کی اور دَلُو ہیں۔<sup>(3)</sup>

### وَهُوَالَّذِي كَجَعَلَ الَّيْلُ وَالنَّهَا مَخِلْفَةً لِبَنَ اَمَادَانَ يَّذَكَّ اَوْاَ مَادَ شُكُومًا ﴿

﴿ وَرَجِمَةُ كَنْزَالايمان: اورو،ي ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کیلئے جود هیان کرنا جاہے یاشکر کاارادہ کرے۔

ترجہہ کنزالعِرفان: وروہی ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیچھے آنے والا بنایا (یہ)اس کیلئے (نثانی) ہے جونصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو (الله کا)شکرا داکرنا چاہتا ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ الَّیْلُ وَالنَّهَا مَ خِلْفَةً : اوروہی ہے جس نے رات اوردن کوایک دوسرے کے بیچے آنے والا بنایا کہ ان میں اس آیت کی ایک تفییر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے بیچے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے تا کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہوجائے

1 .....تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٦١، ٤٧٩/٨.

2 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢١، ٣٧٨/٣.

3 ....جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٦١، ص٧٠٣-٣٠٨.

يزصَ اطّالجنَان 47 حده

تو وہ دوسرے میں اداکر لے۔ بیرات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ دوسری تفسیر ہیہے کہ اللّٰہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسانظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلاجا تا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور اس نے کوئی دن ایسانہیں بنایا جس کے لئے رات نہ ہو اور کوئی رات الی نہیں بنایا جس کے لئے رات نہ ہوتا کہ لوگوں کوسالوں کی گنتی معلوم رہے اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے اور یے ظیم الشّان جس میں کاروباروغیرہ کے لئے نکلنا ہے اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے اور یے ظیم الشّان نظام اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ (1)

﴿ لِمِنَ أَمَا اَدُانَ يَّلَكُمْ الله تَعَالَى الله تعالَى كَلَيْ جُوفِيهِ عَتَ حَاصَلَ كَرَنَا جَاءً ہِ الله تعالَى كَ تَدرت وَحَمَّت بِرِنثانَى موجود ہے جوالله تعالَى كَ تعتوں دوسرے كَ قائم مقام ہونے ميں اس خص كے لئے الله تعالى كى قدرت وحكمت برنثانی موجود ہے جوالله تعالى كى تعتوں اوراس كى بنائى ہوئى چيزوں ميں غور وفكر كركے في حت حاصل كرنا چاہتا ہے ، جب وہ ان ميں غور وفكر كرے كا تواسے معلوم ہوجائے كاكہ ان چيزوں كو پيدا كرنے اورا يسے بہترين نظام كوقائم كرنے كے لئے كوئى ايك اليى ہتى ہونا ضرورى ہے جو مكمل قدرت ركھتى ہو، كامل حكمت والى ہو، واجب بالذّ ات ہواور بندوں برديم ومہر بان ہو، اسى طرح ان ميں اس شخص كے لئے ہمى الله تعالى كى قدرت وحكمت كى نشانى موجود ہے جو الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبروارى كر كے رات اور دن ميں موجود الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبروارى كر كے رات اور دن ميں موجود الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبروارى كر كے رات اور دن ميں موجود الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبروارى كر كے رات اور دن ميں موجود الله تعالى كى اطاعت وفر ما نبروارى كر كے رات اور دن ميں موجود الله تعالى كى نفتوں كاشكرا واكرنا چاہتا ہے۔ (2)

### وَعِبَادُ الرَّحْلِنِ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَثْنِ ضَهُونًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْأَثْنِ اللَّاسَ الْجِهِلُونَ قَالُوْ اسَلِبًا ﴿

توجهة كنزالايمان: اوررحمٰن كوه بندك كهزمين برآ مسته چلتے بيں اور جب جابل ان سے بات كرتے بيں تو كہتے بيں بس سلام۔

❶ .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٦، ٣٧٨/٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢٦، ٢٣٨/٦، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢٦، ٢٣٨/٦.

جلرهف

ترجيه الأكنوُ العِرفان : اوررحمٰن كے وہ بندے جوز مين پر آ ہت چلتے ہيں اور جب جاہل ان سے بات كرتے ہيں تو كہتے بېين د قبس سلام"۔

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِينِ: اور رحمٰن کے وہ بندے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار ومنافقین کے احوال اور ان کا انجام ذکر ہوا،اب بہاں سے کامل مونین کے تقریباً 12 أوصاف بیان کئے گئے ہیں،ان کا خلاصہ بیہے۔(1)وہ زمین پرآ ہستہ چلتے ہیں۔(2)جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ''بس سلام''(3)وہ اینے رب عَزُّوَ جَلَّ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ (4) جہنم کاعذاب پھر جانے کی اللّٰہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ (5) اِعتدال سے خرچ کرتے ہیں،اس میں نہ حدسے بڑھتے ہیں اور نہ نگی کرتے ہیں۔(6)اللّٰه عَذَوَ جَلَّ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ (7) جس جان کو ناحق قبل کرنااللّٰہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اسے تن نہیں کرتے۔ (8) بدکاری نہیں کرتے۔ (9) جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ (10) جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تواپی عزت سنجالتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔(11)جب انہیں ان کے رب عَزْوَجَلَّ کی آیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے توان پر بہرے اندھے ہو کرنہیں گرتے۔(12) وہ یوں دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! عَزُو جَلَّ ، ہماری ہیو یوں اور ہماری اولا دسے ہمیں آئکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

﴿ أَلَّن بُنَ يَنْشُونَ عَلَى الْآسُونِ هَوْنًا: جوز مين بِيآمسته حلته بين - كاس آيت مين بيان مواكه كامل ايمان والول کا اپنفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ ، عاجز انہ ثنان سے زمین پر آ ہت ہ چلتے ہیں۔ مُتَكبر انه طریقیر جوتے کھٹکھٹاتے ، یاؤں زور سے مارتے اوراتراتے ہوئے نہیں چلتے۔<sup>(1)</sup> کہ یہ متکبرین کی شان

ہاورشریعت نے اس سے منع فر مایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَلا تَنْشِ فِي الْأَثْرِضِ مَرَجًا أَ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ترحية كنز العِرفان: اورزيين مين اتراتي موئ نها الْأَرْسُ وَلَنْ تَبْلُخُ الْجِبَالَ طُولًا (2) بیشک تو ہر گز نہ زمین کو بھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں

يمارٌ وں كو چنچ حائے گا۔

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٦٣، ص ٩٠٨، ملخصاً.

2 ……بنبی اسرائیل:۳۷.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہتہ، سکون واطمینان اور وقار کے ساتھ چانا چاہئے۔اَ حادیث میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ یہاں 3 اَحادیث ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا: ' تمہارے لئے سکون (سے چلنا) ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ (1)
- (2) .....حضرت الوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:''تیز چلنا ایمان والوں کی ہیہے ختم کردیتا ہے۔(2)
- (3) ..... حضرت انس دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ' تیز چلنا چبرے کے حسن کو ختم کر ویتا ہے۔ (3)

الله تعالی تمام مسلمانوں کواس طرح چلنے کی تو فیق عطافر مائے جونثر بعت کا پبندیدہ طریقہ ہے اور اس طرح چلنے سے حفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع کیا اور اسے ناپیند فر مایا ہے، امین۔

﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُوْنَ: اور جب جابل ان سے بات کرتے ہیں۔ پہیاں یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جابل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی نا گوار کلمہ یا بہودہ یا دب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں ''بس سلام'' اس سے مرادمُتا رَکَت کا سلام ہے اور معنی یہ جودرست ہو یہ کہ جابلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں یا اس کے یہ عنی ہیں کہ ایسی بات کہتے ہیں جودرست ہو اور اس میں ایذ ااور گناہ سے سالم رہیں۔ (4)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تواس سے اعراض کرنے

- ❶ .....بخارى، كتاب الحج، باب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الافاضة... الخ، ١٨٥١، الحديث: ١٦٧١.
  - 2 .....حلية الاولياء، ذكر جماعة من العارفين العراقيين، محمد بن يعقوب، ٧٠٨/١، الحديث: ٥٣٠٩.
- 3 ..... كنز العمال، كتاب المعيشة والأداب،قسم الاقوال، آداب المشي، ١٧٥/٨ ،الحديث: ٢٦١٤ ،الجزء الخامس عشر.
  - 4 .....ابو سعود، الفرقان، تحت الآية: ٦٣، ٤٨/٤.

جلاهفاتم

ُوَقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ الْفَرَقَا

کی کوشش ہی کرنی چاہئے اوراس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہوجس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لئے اَذِیت کا باعث بھی نہ ہو، ترغیب اور تربیت کے لئے یہاں ایک واقعہ ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن دَ ضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّم کی بارگاہ میں ایک خف نے دوسر شخص کو برا بھلا کہا تو جسے برا بھلا کہا گیا ،اس نے بیہ کہنا شروع کردیا: تم پرسلام ہو۔اس پر رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: ''سنو! تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو (اے برا بھلا کہ گے تخف!) تہماری طرف سے دفاع کرتا ہے، جب بی تہمیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے: نہیں ، بلکہتم ایسے ہواورتم اس کے زیادہ حق دار ہو، اور جب تم اس سے کہتا ہے: نہیں ، بلکہتم ایسے ہواورتم اس کے زیادہ حق دار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو' تم پرسلام ہو' تو فرشتہ کہتا ہے: نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے تیا دی حق دار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو' دتم پرسلام ہو' تو فرشتہ کہتا ہے: نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے تیا دی دار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو' دتم پرسلام ہو' تو فرشتہ کہتا ہے: نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے تیا دور در ہیں اور جب تم اس سے کہتے ہو' تو فرشتہ کہتا ہے: نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے تو دار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو' تو فرشتہ کہتا ہے: نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے تو دار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو' تو فرشتہ کہتا ہے نہیں ، بلکہ تمہارے لئے سلامتی ہواورتم اس کے دولی کے میں میں میں میں میا کہ تمہارے کے لئے سلامتی ہواورتم اس کے دولی کے د

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّمًا وَّقِيَامًا ١٠

التحجمة كنزالايمان:اوروه جورات كاثية مين اپنے رب كے ليے تجدےاور قيام ميں۔

﴿ ترجیه کُنزُالعِدفان: اوروہ جواپنے رب کے لیے حبدے اور قیام کی حالت میں رات گز ارتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ: اوروہ جو۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاطم کا بیان ہوا اور اب یہاں سے اُن کی خَلوَت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطے کے بارے میں بیان کیا جارہا ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال ہے ہے کہ ان کی رات اللّٰہ تعالیٰ کے لئے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ (2)



ز باده حق دار هو ـ <sup>(1)</sup>

ہر مسلمان کو جاہئے کہ وہ آ رام کرنے کے بعدرات میں پچھ نہ پچھ نام جادت ضرور کیا کرے تا کہ اس میں

التحديث: ١٩١٨ - ١٩١٨ الحديث النعمان بن مقرن رضى الله عنه، ١٩١/٩ ، الحديث: ٢٣٨٠٦.

2 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ٣٧٨/٣.

يزصَلُطُالِحِنَانَ 51 كلاهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں اور آخرت کے لئے نیکیوں کا پچھ ذخیرہ جمع ہو۔ ایک اور مقام پر کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجمه یک کنزالعوفان : ان کی کروٹیس ان کی خوابگا ہوں سے جدا رئتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ تَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ مَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِثَامَزَ ثَائِمُ مُنْفِقُونَ (1)

اور پر ہیز گارلوگوں کی جز ااوران کاوصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

قرحمه فا كنز العوفان: بينك بربيز كاراوگ باغوں اور چشموں ميں ہوں گے۔ اپنے رب كی عطائيں ليتے ہوئ، بينك وه اس سے پہلے نيكياں كرنے والے تھے۔ وہ رات ميں كم سويا كرتے تھے۔ اور رات كے آخرى پېروں ميں بخشن سويا كرتے تھے۔ اور رات كے آخرى پېروں ميں بخشن

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ فَي اخِذِيْنَ مَا الْهُ مُ مَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيْنَ أَلَّ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يُهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْاَسْحَامِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ (2)

الله تعالی تمام مسلمانوں کودن میں بھی اور رات میں بھی اپنی عبادت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

یادر ہے کہ جوعبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا ایک فائدہ ہے ہے کہ رات میں کچھ در سونے کے بعداٹھ کرعبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ ہے ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور بجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت شور وغل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو کہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ ہے ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص ہوتا ہے جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ ہے ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریا کاری ، نمود و نمائش اور دکھلا وانہیں ہوتا کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں

1 .....السجدة: ١٦.

2 ----الذاريات: ١٨\_١٥.

بوسَمَاطُالِحِيَّان) 52 جلد

ہوتے جس کی وجہ ہے ریا کاری کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ تینوں فوائد قر آن مجید میں انتہائی جامع انداز میں بیان کئے گئے

بين، چنانچيسور ومُرَّ مِّل مين اللَّه تعالى ارشا دفر ما تا ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَدُّ وَعُلَّا وَا ثَوَمُ قِيْلًا (1)

کاسب ہے اور بات خوب سیدھی لکتی ہے۔

ترحية كنزالعرفان: بشكرات كوقام كرناز باده موافقت

ہمارے بزرگانِ دین اپنی را توں کو الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گز ارا کرتے تھے اوران کی شب بیداری کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انہیں س کرعقل دنگ رہ جاتی ہے، یہاں بطورِ خاص دو ہزرگ خواتین کے واقعات ملاحظه بهول،

(1).....امام محمد بن سيرين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَي بَهِن حَضرت حفصه بن سيرين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ المِسرة مِين الكِهِ الْبَهَالَى عبادت گزارخاتون تھیں،آپ دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰءَ مَيْهِ سارى رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتیں اورنماز میں آ دھاقر آن یاک تلاوت فرما تیں۔بسااوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پراتنی دیرنماز میں کھڑی رہتیں کہآ ہے کا چراغ بجھ جاتا الیکن آپ کے لئے مبنح تک (چراغ کی روثنی کے بغیر ) گھر روثن رہتا۔

(2) .....حضرت رابعه بصريد دَّحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْها كَيا بني وفات تك بيعاوت رہى كه آپسارى رات نماز پر هتى رہتيں اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لئے سو جاتیں ، پھر بیدار ہو کر کہتیں:ا نے فنس!تم کتنا سوؤ گےاور کتنا جا گوگے، عنقریت تم ایسی نیندسو جاؤگے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کوہی بیدار ہوگے۔ <sup>(2)</sup>

ان واقعات میں مسلمان خواتین کے لئے بڑی نصیحت ہے،انہیں چاہئے کہاپنی راتیں غفلت کی نیندسوکراور عبادت سے خالی نہ گزاریں بلکہ رات میں اٹھ کر بچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں اور اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوکراینی، ا بینے اہل خانہ اور دیگرمسلمانوں کی بخشش ومغفرت کی دعائیں ما نگا کریں۔

یا در ہے کہ اللّه تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑامہر بان ہے اوروہ اپنے کرم سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے برجھی

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٢٤٢/٦،٦٤.

۔ شب بیداری کا ثوابعطافر مادیتا ہے، چنانچہ یہاں تھوڑی عبادت کرنے پرشب بیداری کا ثواب ملنے سے متعلق دو روایات ملاحظہ ہوں،

- (1) .....حضرت عثمان غنی دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جس نے عشاء کی نماز باجماعت اداکی اُس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا اور جس نے نمازِ فجر بھی باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ (1)
- (2).....حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰءَنُهُمَانے فرمایا که جس کسی نے عشاء کے بعد دور کعت یااس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔<sup>(2)</sup>

### وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ أَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا هَ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا شَ

ترجمهٔ کنزالایمان:اوروہ جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیردے جہنم کاعذاب بیٹک اس کاعذاب اُ گلے کاغُل ہے۔ بیٹک وہ بہت ہی بری طهرنے کی جگہ ہے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:اوروہ جوعرض کرتے ہیں:اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کاعذاب پھیردے، بیشکاس کاعذاب گلے کا پھنداہے۔ بیشک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہہے۔

﴿ مُرَبَّنَا: اے ہمارے رب! ﴾ کامل ایمان والوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعداس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ان کی ایک دعا کا بیان فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں یوں عرض کرتے ہیں: احد والی آیت میں ان کی ایک دعا کا بیان فرمایا کہ وہ اپنہائی شدید در دناک ہے، بیشک اس کاعذاب مجلم کا پھندااور

❶ .....مسلم، كتاب المساجدومواضع الصلاة،باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة،ص٣٢٩ الحديث: ٢٦ (٢٥٦).

2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢٤، ٣٧٨/٣.

جلدهف

کا فروں سے جدانہ ہونے والا ہے، بیشک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ (1)

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں،

(1) .....ا پنی عبادت وریاضت پر جمروسه کرنے کی بجائے الله تعالی کی رحمت اور کرم پر جمروسه کرنا چاہئے اوراس کی خفیہ تدبیر سے خوفز دور ہنا چاہئے کہ یہ کامل ایمان والوں کاطریقہ ہے۔ چنا نچہ ام عبد الله بن احمد شفی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنامقصود ہے کہ وہ کثر تِعبادت کے باوجود الله تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، اِعساری اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ (2)

(1) .....علامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں بی بتایا گیاہے کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھامعاملہ کرنے اور اللّٰه تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیئے جانے کی گریہ وزاری کے ساتھ التجا کیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پر ہیزگاری کے باوجود جب اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خودکو گنا ہگاروں میں شار کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ کہ وہ اپنے اعمال کوشار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھر وسنہیں کرتے۔ (3)

(1) .....بطورِ خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہئے ، نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ ، امام ہو یا مقتدی اور عمومی طور پر جب بھی موقع ملے اللّٰہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے رہنا جاہئے۔

## وَالَّذِيْنَ إِذَ آ اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَالْكِانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ

قَوَامًا 🕾

🧗 توجمه کنزالایمان: اوروه که جب خرچ کرتے ہیں نہ حدسے بڑھیں اور نہ نگی کریں اوران دونوں کے بیجاعتدال پررہیں۔

- 🕕 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٥٥-٦٦، ص ٨١٠، روح البيّان، الفرقان، تحت الآية: ٥٥-٦٦، ٢٤٣/٦، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢٥، ص ٨١٠.
  - 3 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٦٦، ٢٣/٦ ٢-٢٤٤.

ترجید کنزالعِرفان: اوروہ لوگ کہ جب خرج کرتے ہیں تو نہ صدیے بڑھتے ہیں اور نہ گی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ إِذَ آ أَنْفَقُوا : اوروه كه جبخرج كرتے ہيں۔ ﴾ يہاں كامل ايمان والوں كے خرج كرنے كا حال ذكر فر مايا جار ہا ہے كہ وہ اسراف اور تنگى دونوں طرح كے مذموم طريقوں سے بچتے ہيں اور ان دونوں كے درميان اعتدال سے رہتے ہيں۔ رہتے ہيں۔

اسراف معصِیت میں خرج کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نے کہا کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں تو دوسر برزگ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نے کہا: '' بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اور تنگی کرنے کے بارے میں حضرت عبدالله بن عباس دَصِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ''اس سے مرادیہ ہے کہ بندہ الله تعالَیٰ کے مقرر کئے ہوئے حقوق اداکر نے میں کمی کرے۔ مروی ہے کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اُس نے اِقاریعی تنگی کی اور جس نے ناحق میں خرج کیا اُس نے اِقاریعی تنگی کی اور جس نے ناحق میں خرج کیا اس نے اسراف کیا۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سیّر المرسکلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهُمْ ہیں جولذت اور ناز وَقعت میں زندگی بسرکرنے کے لئے کھاتے ، نہ خوبصورتی اور زینت کے لئے بہنتے ۔ بھوک روکنا، ستر چھیانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنابس یہی ان کا مقصد تھا۔ (1)

### 

صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُمُ ونیاسے بے رغبت رہتے اوّرونیاسے صرف اتناہی لیا کرتے تھے جتناان کی اہم ضروریاتِ زندگی کے لئے کافی ہو، نیز وہ عیش وعشرت اور نازونعت میں زندگی بسر کرنے کی بجائے سادہ زندگی گزارتے اوراپی نفس کو دنیا کی تخی اورمشقت برداشت کرنے کاعادی بناتے اور وُنُیوی زندگی کے قیمتی کھات کواپنی آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں صُرف کیا کرتے تھے۔حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ فرماتے ہیں: میں نے ستر بدری

الفرقان، تحت الآية: ٢٧، ص ٨١٠، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٣٧٩/٣، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَّانَ 66 حدوه في تم

صحابةِ كِرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمُ يُودِ يَكِها، وهاللَّه تعالَى كي حلال كرده أشياء ــــاس قدر إجتناب كرتے تھے جتناتم حرام اشياء سے پر ہیز نہیں کرتے۔دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس قدرتم فراخی کی حالت پرخوش ہوتے ہواس سے زیادہ وہ آ ز مائشۋں پرخوش ہوا کرتے تھے،اگرتم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ مجنون ہیں،اوراگروہ تمہار ہے بہترین لوگوں کودیکھتے تو کہتے:ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں،اورا گروہ تم میں سے برےلوگوں کود یکھتے تو کہتے:ان کا قیامت کےون برایمان نہیں ۔ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ نہ لیتااور کہتا: مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈرہے۔ <sup>(1)</sup> یہاں ان کی زُمدوتقویٰ سے بھر پورزندگی کے 4واقعات ملاحظہ ہوں،

(1).....حضرت حسن دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: اہلِ بصره كا ايك وفد حضرت ابوموسٌ اشعرى دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ كَى معیت میں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ کی بارگاہ میں حاضر ہوااور ( کیچھ دنوں میں )انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ روزانه ايك جِيهو بنَّى رونى تناول فرماتے ہيں اور بيروڻى كبھى كھى كےساتھ بهمى زيتون كےساتھ اور بھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں اور آپ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ کو بھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کریانی سے تركيا ہوا ہوتا اور بھی تھوڑ اساتازہ گوشت ملتا۔ايك دن آپ نے اہلِ بصرہ سے فرمایا: ''اللّٰه عَزَّوَجَلَّ كی قسم! میں تم سے احیما کھانا کھاسکتا ہوں، آسائش والی زندگی گز ارسکتا ہوں اور اللّٰه عَزُوَجَلُ کی قسم! میں سینے کے گوشت، کھی، آگ پر بھنے ہوئے گوشت، چٹنی اور چیا تیوں سے ناوا قف نہیں ہول (لیکن میں انہیں اللّٰہ تعالٰی کے خوف کی وجہ ہے استعال نہیں کرتا) کیونکہ

الیں چیزوں کواستعال کرنے براللّٰہ تعالیٰ نے ایک قوم کوعار دلائی ہے، چنانچہ ارشا دفر مایا:

ترجيه كانزالعِرفان: تم ايخ صى پاك چيزين اني ونيا اَذْهَبْتُمْطِيِّلِيتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النَّانْيَاوَاسْتَمْتَعْتُمْ بهَا (2) ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔

(اور مجھے ڈریے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے بھی بیپنہ فرمادیا جائے۔)<sup>(3)</sup>

(2).....حضرت الس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرمات عِين: قحط سالي كے دنوں ميں امير المؤمنين حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ نِهِ خُودُوكُ كُلِّي كِصَانِے ہے روک رکھا تھااور آپ صرف زیتون پرگزارا کیا کرتے تھے۔ایک دن زیتون کھانے کی

- ❶.....احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة، ٢٩٧/٤.
  - 🛭 .....الاحقاف: ۲۰.
  - 3 .....الزهد لابن مبارك، باب ما جاء في الفقر، ص٤٠٠، روايت نمبر: ٥٧٩، الجزء الاوّل.

وجہ ہے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہونے گی تو آپ نے پیٹ پرانگی مار کر فر مایا: ' تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، جب تک لوگوں سے فاقہ کی تختی ختم نہیں ہوجاتی تیرے لئے میرے یاس یہی پچھ ہے۔ (1)

(3) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ فِي الْحِيدِ وَوِخلافت مِينَ مَن مَن مَن وَبَهُم كاليك كِيرُ اخريدااوراسي بِهِنا، آپ في اس كي آستينيس كلا سُول سے كاث كرفر مايا: ''تمام تعريفيس اس الله تعالى كے لئے ہيں جس في مجھا بين عمده لباس ميں سے بيلباس بہنايا۔ (2)

(4) ..... جب جمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کی بارگاہ عیں حاضر ہوئے تو آپ نے بع چھا: '' تم کیا کچھ لے کرآئے ہو؟ حضرت عمیر دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ نے عُرض کی: '' میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زادِراہ رکھتا ہوں ، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھا تا ہوں اور اسی سے اپنا سراور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں ، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگا تا ہوں اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگا تا ہوں اور اگرکوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں ، خداعَذَّ وَجَلَّ کی تشم! اس کے علاوہ میرے پاس دُنیکوی مال و مین عنہیں۔ (3)

وَالَّذِينَ لَايَدُعُوْنَ مَعَ اللهِ الهَّااخَرَوَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اوروه جوالله کے ساتھ کسی دوسرے معبود کوئیس پوجتے اوراس جان کوجس کی اللّٰہ نے حرمت رکھی گئے ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزایائے گا۔

🕏 ترجیه 🕏 کنځالعیرفاک: اور وه جو الله کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کی عبادت نہیں کرتے اوراس جان کوناحق قتل نہیں کرتے 🎼

الزهد لابن حنبل، زهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ص٥٤١، روايت نمبر: ٦٠٨.

احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة، ٢٨٨/٤.

3 ....عيون الحكايات، الحكاية الاولى، ص١٣.

جلاها

﴾ جسے اللّٰہ نے حرام فر مایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو بیکام کرے گا وہ مزایا ئے گا۔

﴿ وَالَّذِينَ : اوروہ جو۔ ﴾ کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فر مایا گیا کہ وہ فضیلت والے اعمال سے مُقَصَف ہونے کے ساتھ ساتھ تھے اور برے کاموں سے بھی بچتے ہیں جیسے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ، شرک سے برکی اور بین اوروہ اس جان کوناحق قتی نہیں کرتے جسے قبل کرنے کو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اور اس کا خون مُباح نہیں کیا جیسے کہ مومن اور معاہدہ کرنے والا کافر ، یونہی وہ بدکاری نہیں کرتے اور جو شخص بھی ان کا موں میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی سزایائے گا۔ (1)

4

یادر ہے کہ اللّٰه تعالیٰ عندور نوسی الله تعالیٰ علیہ تو الله عندور نوسی الله تعالیٰ علیہ قالی علیہ قالیہ قالیٰ علیہ قالیہ قالیٰ الله تعالیٰ علیہ قالیہ قالیٰ علیہ قالیہ قالیٰ علیہ قالیہ قالیہ قالیٰ علیہ قالیہ ق

2 .....بخارى، كتاب الادب، باب قتل الولد خشية ان يأكل معه، ١٠٠/٤، الحديث: ٦٠٠١.

سينوصرَاطُالْجِنَانَ 59 جلاف

کفارہ ہےاور جس نے ان میں سے کسی حرام کا م کو کیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے (دنیامیں) اس کا پر دہ رکھا تو ( آخرت میں) اس کا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر دہے، اگروہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ (1)

يُّضْعَفُ لَهُ الْعَنَ ابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهُمُهَانًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَتٍ اللَّهُ مَسَنَتٍ اللَّهُ عَمَلَةً مَا تَا فَا وَلَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّا تِهِمْ حَسَنَتٍ اللَّهُ عَفُوْرًا تَّا حِيْمًا ۞
وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا تَّا حِيْمًا ۞

توجیدہ کنزالا پیمان: بڑھایا جائے گااس پرعذاب قیامت کے دن اور ہمیشہاس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جوتو بہ کرے کی اور اورایمان لائے اوراچھا کام کرے توالیوں کی برائیوں کواللّٰہ بھلائیوں سے بدل دے گااور اللّٰہ بخشے والامہر بان ہے۔

ترجہ یا کنڈالعِرفان: اس کے لئے قیامت کے دن عذاب بڑھادیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر چو جوتو بہ کرے اورایمان لائے اوراج چھا کام کرے توابیوں کی برائیوں کو اللّٰہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللّٰہ بخشے والا مہر بان ہے۔

﴿ يُضْعَفُ : بِرُها و یا جائے گا۔ ﴾ یعنی جُو خُض شرک کے ساتھ ساتھ ناحق قبل کرنے اور زناکاری وغیرہ گنا ہوں کا مُرتکب ہوگا تو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کے ساتھ دیگر گنا ہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا اور یوں اس کا عذاب بر ُھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا۔ (2) ہول اس کا عذاب بر ُھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا۔ (2) ہول آلا ہم ن تاک تاک بر ایک اور گار کو تو بہر رے اللّٰہ تعالیٰ علیٰ وہ وہ میں جُوخص شرک ، ناحق قبل ، زنا اور دیگر کبیرہ گنا ہوں سے تو بہر ے ، اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہ وَالِهِ وَسَلَّمَ پر ایمان لائے اور تو بہ کے بعد نیک کام کر بے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللّٰہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللّٰہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے اور اس کی بخشش و مہر بانی کے آثار میں سے بہ ہے کہ وہ

1.....مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لاهلها، ص ٩٣٩، الحديث: ١٤(٩٧٩).

2 .....تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ٦٩، ٤٨٤/٨.

جلد 60

گنا ہوں سے تو بہ کرنے والوں ،ایمان لانے والوں اور تو بہ وایمان کے بعد نیک عمل کرنے والواں کی برائیاں نیکیوں

سے بدل دیتا ہے اور نیک اعمال کرنے پرانہیں ثواب عطافر ما تاہے۔<sup>(1)</sup>

مفسرین نے برائیوں کونیکیوں سے بدل دینے کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں،ان میں سے تین معنی درج ا ذیل ہیں،

- (1) ....اس کامعنی یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد الله تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دیدے گا۔
- (2) ....اس کا بیم عنی ہے کہ برائیوں کوتو بہ سے مٹادے گا اوران کی جگہ ایمان وطاعت وغیرہ نیکیاں عُبت فرمائے گا۔
- (3) ....اس کا بیم عنی ہے کہ آیت میں بیان گئے اوصاف سے مُتَّصَف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں
  - گے انہیں قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دےگا۔ <sup>(2)</sup>

صحيحمسلم ميں حضرت ابوذر رضي الله تعالى عنه سروايت بے، حضور اقدس صلى الله تعالى عَليه وَاله وَسَلَّمَ ف ارشا دفر مایا:''میں یقیناً جانتا ہوںسب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اورسب سے آخر میں جہنم ہے کون نکلے گا۔ایک شخص ابیاہوگا جسے قیامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا،الله تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا''اس شخص کے مغیرہ گناہ اس پر پیش کرو چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا'' تونے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ و چخص اقر ارکرے گا اور کہے گا'' میں اپنے اندران کاموں سے اٹکار کی سکت نہیں یا تا،اور وہ ابھی اینے کبیرہ گناہوں سے ڈرر ہاہوگا کہ ان کا حساب نہ شروع ہوجائے۔اس شخص سے کہا جائے گا: جانچھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔حضرت ابوذر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں'' یہ بیان فرماتے ہوئے رسولِ کریم صَلَّی اللّه تعَالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ كو (الله تعالى كى بنده نوازى اوراس كى شانِ كرم ير) خوشى موكى اور چيرة اقدس برسر ورست بسم ك آ ثارنمایاں ہوئے۔<sup>(3)</sup>

الفرقان، تحت الآية: ٧٠، ٢٤٧/٦، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧٠، ص١١، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧٠، ص ٨١١، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٧٠، ٣٨٠/٣، ملتقطاً. الحديث: ١٩٠٥).

### وَمَنْ تَابَوَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَنَابًا ٥

﴿ وَمِعِهِ كَنْزَالايمان: اور جوتوبه كرے اور اچھا كام كرے تووہ اللّٰه كى طرف رجوع لا ياجيسى جا ہيے تھى۔

﴾ ترجيهة كنؤالعِرفان:اور جوتوبه كرےاوراحچها كام كرے تووہ الله كى طرف ايبا ہى رجوع كرتا ہے جبيبا كرنا چاہيے تھا۔

﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَيِلَ صَالِحًا: اور جوتوب كرا وراح اور الحجاكام كرا و الله تعالى كالمول ي الله تعالى كالبنديده احجاكام كرا و الله تعالى كالبنديده الحجاكام كرا و الله تعالى كالبنديده عنه المولكوم الله تعالى كالبنديده عنه الله المولكوم الله تعالى كالبنديدة عنه الله المولكوم الله تعالى كالبنديدة الله المولكوم المولكوم الله المولكوم الله المولكوم الله الله المولكوم الله الله الله المولكوم الله المولكوم الله المولكوم الله المولكوم الله المولكوم الله الله المولكوم الله المولكوم الله الله المولكوم المولكوم الله المولكوم المولكوم الله المولكوم الله المولكوم الله المولكوم ا

4

یادر ہے کہ حقیقی اور سچی تو بہ یہ ہے کہ بندہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقر ارکرتے ،اس پرندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے اور آئندہ اس گناہ کی معافی طلب کرے۔ ایس تو بہ بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پیندیدہ ہے اور ایس تو بہ بی حقیقی طور پرفائدہ منداور گنا ہوں کو مٹانے والی ہے، چنانچہ ایک اور مقام پر الله تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوَا إِلَى اللهِ تَوْبَةً قَصُوْحًا عَلَى مَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّا تِكُمُ وَيُدُخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُرُ (2)

توجید کا کنوُالعِرفان: اے ایمان والو! الله کی طرف ایس توجید کا کنوُالعِرفان: اے ایمان والو! الله کی طرف ایس تو بر کرد جمار التی اللہ کی طرف اور تمہیں ان باغوں میں رب تبہاری بُرائیاں تم سے مٹاوے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچ نہریں رواں ہیں۔

اورارشادفرماتا ہے: إِنَّهَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّنِ يُنْ يَعْبَلُوْنَ السُّوْءَ

ترجيهة كنزُ العِرفان: وه توبه ص كاقبول كرنا الله في ايخ

- **1**.....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٧١، ٢٨/٦ ٢-٤٩ ٢.
  - 2 ----التحريم: ٨.

بِوِمَاطُالِجِنَانَ ﴾ ﴿ 62 ﴾ جلد

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

فضل سے لازم کرلیا ہے وہ انہیں کی ہے جونادانی سے بُرائی کربیٹھیں پھرتھوڑی دیر میں تو بہ کرلیں ایبوں پر اللّٰہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللّٰه علم وحکمت والا ہے۔اور ان لوگوں کی تو بنہیں جو گنا ہوں میں گے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کہنے گاب میں نے تو بہ کی اور نہان لوگوں کی (کوئی تو بہے) جوکفر کی حالت میں

مریں۔ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کرر کھاہے۔

بِجَهَالَةٍ ثُمَّيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاللَّاكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَيْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهًا وَكَيْهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

آیت میں بوفت موت توبہ قبول نہ ہونے سے مرادوہ وقت ہے جب موت کے بعد کے احوال نظر آناشروع ہوجائیں۔

لہٰذاہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ گنا ہوں ہے ایسی تو بہ کر ہے جیسی تو بہ کرنے کاحق ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ہے و کیسی تو بہ کرنے کی تو فیق بھی مانگتار ہے جیسی تو بہاس کی بارگاہ میں مقبول اور پبندیدہ ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لَوْ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُومَرُّوا كِمَامًا ۞

و تعجمه کنزالایمان:اور جوجمو ٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنجالے گزرجاتے ہیں۔

ترجہا نظالعوفان: اور جوجھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تواپنی عزت سنجالتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِن يَنَ لَا يَشُهُ هَدُونَ الزُّونَ : اور جوجمونى گواہی نہیں دیتے۔ پیعنی کامل ایمان والے گواہی دیتے ہوئے جموث نہیں بولتے اور وہ جموٹ بولنہیں رکھتے۔ (2)

1 ۱۸،۱۷: النساء: ۱۸،۱۷

2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧٢، ص ١١٨.

نَسْيُرْصِ كَاظُالْحِيَانَ ﴾

جلدهفتم

جل جل

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے۔ یا در ہے کہ جھوٹی گواہی دینا انتہائی مذموم عادت ہے اور کشیر اَحادیث میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: '' کبیرہ گناہ یہ ہیں اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ شریک کرنا۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ کسی کوناحق قبل کرنا۔ اور جھوٹی گواہی دینا۔ (1)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "جموٹے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ پائیں گے کہ الله تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کردے گا۔ (2)
- (3) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ مِوجائِ ياكسى كاخون بها يا جائے ، اس نے ارشا وفر مایا: ''جہنم ( كاعذاب) واجب كرليا۔ (3)
- (4) .....حضرت ابو ہر مرہ درضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، سرکار دوعالم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْو الله وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا:

  ''جو خص لوگوں کے ساتھ بیظا ہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ بیگواہ نہیں وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے اور جو بغیر جانے ہوئے سے حدانہ ہوجائے۔ (4)

  اور جو بغیر جانے ہوئے سی کے مقدمہ کی بیروی کرے وہ الله تعالیٰ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدانہ ہوجائے۔ (4)

  ﴿ وَ إِذَا صَدُّ وَ اَ بِاللَّهُ وَ اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں۔ کہ یعنی جب وہ کسی لغواور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنجالتے ہوئے وہاں سے گزرجاتے ہیں۔ اپنے آپ کولہو و باطل سے مُلوَّ ہے نہیں ہونے دیتے اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں۔ (5)
  - ❶ .....بخارى، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن احياها، ٧٨/٤، الحديث: ٦٨٧١.
    - ۲۳۷۳. ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ۱۲۳/۳، الحديث: ۲۳۷۳.
      - 3 .....معجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ١٧٢/١، الحديث: ١١٥٤١.
  - 4.....سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوكالة، باب اثم من خاصم او اعان في خصومة بباطل، ١٣٦/٦، الحديث: ١١٤٤٤.
    - الفرقان، تحت الآية: ٧٢، ص ١ ٨١.

عَنَانَ 64 حَلاثُ

### وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِالْيتِ مَ بِهِمْ لَمْ يَخِمُّ وَاعَلَيْهَا صُمَّاقً عُنْيَانًا ﴿

و تعجمه کننزالایمان: اوروه که جب کهانہیں ان کے رب کی آیتیں یا دولائی جائیں توان پر بہرے اندھے ہوکرنہیں گرتے۔

ترجہ کا کنزُالعِدفان: اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہوکر نہیں گرتے۔

﴿ وَالَّذِنْ ثِنَ: اوروه لوگ ۔ ﴾ یعنی جب کامل ایمان والوں کوان کے رب عَزُوجَلُ کی آیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اان پر غفلت کے ساتھ بہرے اور اندھے ہو کرنہیں گرتے کہ نہ سوچیں نہ مجھیں بلکہ ہوش وحواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور ان سے بین اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیوں میں دیئے گئے احکام پڑمل کرتے ہیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب قر آن مجیدی آیات کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ کی تعمیں یا دولائی جائیں ،اللّٰہ تعالیٰ کی طاعت وفر ما نبرداری کرنے اوراس کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے اوراس کی نافر مانی کرنے پراس کے خضب وعذاب سے ڈرایا جائے ، یونہی جو کا م کرنے کا اللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے انہیں کرنے اور جن کا موں سے بچنے کا فر مایا ہے ان سے دک جانے پر ابھا را جائے تو ہر مسلمان کوچا ہے کہ ان چیزوں کو بوج جی کے ساتھ نہ سنے بلکہ کامل توجہ کے ساتھ اور ہوش وحواس قائم رکھتے ہوئے سنے اور ان آیات کے ذریعے جونسے سے کی گی اس پڑمل کرے۔ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

قَبَشِّرُعِبَادِیُ الَّنِ یُنَیَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ ترجههٔ کنزالعِرفان: تومیر ان بندول کونو تُجری سادو۔ قَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ الْوَلِیْكَ الَّنِ بِیْنَ هَلْ سُهُمُ جُوكان لگا كربات سنة بین پیراس كی بهتربات كی پیروی

----روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٧٧، ٢/٦ ه ٢، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٧٧، ٣٨٠/٣، ملتقطاً.

سينوصرَاطُالجنَان 65 جلاه

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

الفُرقار الفُرقار

کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں اللّٰہ نے ہدایت دی اور یہی

اللهُ وَأُولِيِّكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ(1)

عقلمند ہیں۔

الله تعالى عمل كى توفيق عطا فرمائے ، امين \_

### وَالَّذِينَ يَقُولُوْنَ مَ بَّنَاهَبُ لِنَامِنَ أَزُواجِنَا وَدُرِّ بِيْنِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ وَّ اجْعَلْنَالِلُنَّقِيْنَ إِمَامًا ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: اوروه جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولا دیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

۔ ترجیدہ کنزُالعِدفان:اوروہ جوعرض کرتے ہیں:اے ہمارےرب!ہماری بیو یوںاورہماری اولا دیے ہمیں آٹکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااورہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

﴿ وَالَّذِينَ يَكُولُونَ : اوروه جوع ض كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى كامل ايمان والے الله تعالى كى بارگاہ ميں يوں عرض كرتے ہيں:
اے ہمارے رب! ہمارى ہيويوں اور ہمارى اولا وسے ہميں آئھوں كى ٹھنڈك عطا فر ما۔اس سے مراديہ ہے كہ ہميں ہيوياں اور اولا دنيك، صالح متقى عطافر ماتا كمان كا جھے عمل اور ان كى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَى اطاعت ديھ كرہمارى آئكھيں ٹھنڈى اور دل خوش ہوں۔ (2)



اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور پر ہیزگار بیوی اور اولا دمومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ نیک بیوی کے بارے میں حضرت عبد اللّٰہ بن عمر ودَحِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی

🗗 .....الزمر:۱۸،۱۷.

2 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧٤، ص١٦٨.

صَاطَالِجِنَانَ 66 صَاطَالِجِنَانَ

عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ نِي ارشاد فرمايا: ' ونيامَتاع (يعني فائده الله انے کی چیز ) ہے اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ہے۔ <sup>(1)</sup> اورحضرت ابوامامدرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ معروايت مع، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ في ارشا وفرمايا:

''اللّٰه تعالیٰ ہے ڈرنے کے بعدمومن کے لیے نیک بیوی ہے بہتر کوئی چیز نہیں۔اگراہے تھم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ۔

ہےاوراگراسے دیکھےتو خوش کردےاوراس پرقتم کھا بیٹھےتوقتم تچی کردےاورکہیں چلاجائے تواپیے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے ( یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ ) (2)

اورنیک اولا دکے بارے میں حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَإِيهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمايا: ''جب انسان مرجا تاہے تو تین اعمال کےعلاوہ اس کے ممل مُنقطع ہوجاتے ہیں۔(1)صدقہ جاریہ۔(2)وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا تا ہو۔(3) نیک بچہ جواس کے لئے دعا کرے۔<sup>(3)</sup>

﴿وَاجْعَلْنَالِلْنَتَّقِيْنَ إِمَامًا: اور بمين يرميز گارون كالبيثوابنا- ﴾ يعنى بمين ايماير بيز گار، عبادت كزاراورخدايرست بنا کہ ہم پر ہیز گاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں اوروہ دینی اُمور میں ہماری اِقتدا کریں بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آ دمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی جائے۔ <sup>(4)</sup> لیکن بیاس صورت میں ہے کہ جب مقصداح جھا ہونہ رہ کہ حب دنیااور حب جاہ کی وجہ سے ہو۔

لِلِّكَ يُجْزَوْنَ الْغُمُّ فَةَ بِمَاصَـبَرُوْاوَيُكَقَّوْنَ فِيهُ ڂؚڸڔؽڹ<u>ٷؿۿ</u>ٳڂػڛؙؾڡٛۺؾڡڗؖٳۊۜڡؙڡٵڡ

ترجمة كنزالايمان: ان كوجنت كاسب سے اونچابالا خاندانعام ملے گابدلدان كے مبر كا اور وہاں مجرے اور سلام كے ساتھان كى پيشوائى ہوگى۔ ہميشداس ميں رہيں گے كياہى اچھى گھېرنے اور بسنے كى جگد۔

1 .....مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ص٧٧٤، الحديث: ٩٥(٢٦٤١).

2 .....ابن ماجه، كتاب النكاح، باب افضل النساء، ٤/٢ ٤ ، الحديث: ١٨٥٧.

الحديث: ١٦٣١). الحديث: باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، ص٨٦٨، الحديث: ١٦٣١).

4 ....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٧٤، ٣٨١/٣.

توجیدہ کنڈالعیرفان: انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے او نبچا درجہ انعام میں دیاجائے گا اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی کھہرنے اور قیام ﴿ کرنے کی جگہ ہے۔

﴿ اُولِیّا کُنامیس کے اسے پہلی آیات میں الله تعالی نے اپنے صالحین بندول کے اوصاف ذکر فرمائے ، اس کے بعد یہاں اُن کی جزاذکر فرمائی جارہی ہے۔ چنانچے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں الله تعالی کی اطاعت پرڈٹے رہنے ، گنا ہوں سے بیخنے ، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اُؤی توں پر صبر کرنے ، اِستقامت کے ساتھ عبادت کرنے اور فقر وفاقد پر صبر کرتے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا اور اس بلند درج میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کی طرف سلام بھیجے گا۔ مزید ارشا وفر مایا کہ وہ اس بلند در جے میں ہمیشہ رہیں گے ، وہ کیا ہی اچھی گھیر نے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ (1)

### قُلْمَايَعْبَوُّابِكُمْ مَ بِي لَوُلادُعَ آؤُكُمْ ۖ فَقَلْكَنَّ بَتُمُ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۞

توجیدہ کنزالایمان: تم فر ماؤتمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگرتم اسے نہ پوجو تو تم نے تو حجٹلایا تواب ہوگاوہ عذاب کہ لیٹ رہےگا۔

توجهه کنزالعِرفان: تم فر ما وَ: میرارب تمهاری کوئی قدر نہیں فر مائے گااگرتم اس کی عبادت نه کروتو تم نے تو حجطلایا تو اب عذاب (تم پر) ہمیشہ رہے گا۔

₫.....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧٥، ص١٨، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٧٥-٧٦، ٣٨١/٣، ملتقطاً.

ومراظالحنان (68)

توابتم يردنيايس بلاكت كے بعد آخرت كادائى عذاب موكار(1)

القرقان، الفرقان، تحت الآية: ٧٧، ٣٨١/٣، حلالين، الفرقان، تحت الآية: ٧٧، ص٩٠٩، ملتفطأ.





سورهٔ شعراءآ خری چارآ بیوں کےعلاوہ مکیہ ہے،وہ چارآ بیتی "وَالشُّعَرَآءُ بِیَتَبِعُهُمْ" سے شروع ہوتی ہیں۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 11 رکوع، 227 آیتیں ، 1279 کلے اور 5540 حروف ہیں۔(2)



شعراء، شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تا جدارِ رسالت صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے خلاف شاعر کی کرنے والے مشرکین کی ندمت بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ''سور مُ شعراء'' رکھا گیا۔

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

"اللّه تعالیٰ نے مجھے تو رات کی جگہ (قرآن پاکی ابتدائی) سات (ببی) سورتیں عطاکیس اور انجیل کی جگہ راءات (یعنی وہ سورتیں) عطاکیس (جن کے شروع میں لفظ 'ز' موجود ہے) اور زبور کی جگہ طواسین (یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں "طلسّم "
ہے) اور حوامیم (یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں حتم ہے) کے مابین سورتیں عطافر ما کیں اور مجھے حوامیم اور مُفَصَّل سورتوں کے ذریعے (ان انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَامِیرِ) فضیلت دی گئی اور مجھے سے پہلے ان سورتوں کو کسی نبیں بڑھا۔ (3)

\*

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں الله تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے ، تا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ

- 1 .....خازن، تفسير سورة الشعراء، ٣٨١/٣.
- 2 .....خازن، تفسير سورة الشعراء، ٣٨١/٣-٣٨٢.
- € .....كنز العمال، كتاب الاذكار، قسم الاقوال، ٧٨٥/١، الحديث: ٧٧٥٧، الجزء الاول.

جليفقتم 70



عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاللَّه تعالَى كانبى اوررسول ہونے ،موت كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے اور اسلام كے ديگر عقائد كود لائل كے ساتھ بيان كيا گياہے، نيز اس سورت ميں بير چيزيں بيان كى گئى ہيں،

(1) ....اس سورت کی ابتداء میں قرآن یا ک کی عظمت وشان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔

. (2)..... نبی کریم صَلِّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ بِرِقْرِ آن یا ک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا اور کفارِ مکه

كرسول كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رَسَالت برايمان لان سے إعراض كرنے برآب صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رَسَالت برايمان لانے سے إعراض كرنے برآب صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوسَلَى وَي كُلُّ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَي اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

(3) ....نباتات كى تخليق سے الله تعالى كوجوداوراس كى وحدانيت بر إستدلال كيا كيا۔

(4) ....ستّدالمرسّلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوجُهُ اللهِ وَسَلَّم كُوجُهُ اللهِ وَسَلَّم كُوجُهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اوران كَي امتوں كے واقعات بيان كئے گئے اوراس سلسلے ميں سب سے پہلے حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كا واقعہ بيان كيا گيا اوراس واقع ميں حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كا واقعہ بيان كيا گيا اوراس كي قوم كے ساتھ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كا بهونے والامُكالمه، روشن نشانيوں كے ساتھ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كي تائيدو وورد كئے جانے اور جادوگروں كے ايمان لانے ووركريا گيا۔ اس كے بعد حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوْةُ وَالسَّلام كي تائيدو وورد كي جانے اور جادوگروں كے ايمان لانے ووركريا گيا۔ اس كے بعد حضرت كي بود، حضرت الراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كي وحدانيت و يكنائي كو ثابت كيا۔ اس كے بعد حضرت نوح، حضرت بود، حضرت موسى حضرت لوطاور حضرت شعيب عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كو اقعات بيان كئے گئے اورا نهى واقعات كے ممن ميں رسولوں كو جھٹلانے والوں كا عبرتناك انجام بيان كيا گيا۔

(5).....نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کا فروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔

(6) ....اس بات کو ثابت کیا گیا کر آن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کا کلام اوراس کی وحی ہے اور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو کَی شاعر یا کا من نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کے قطیم رسول ہیں جواس کے احکام اپنے خاندان

والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔

ينومَاطُالجنَان 71 حلام





سور ہُ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورت''فرقان' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سور ہُ فرقان کی ابتداء قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی ۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سور ہُ فرقان پاک کی تعظیم سے ہوئی ۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سور ہُ فرقان میں جس ترتیب سے سور ہُ شعراء میں جس ترتیب سے سور ہُ شعراء میں جس ترتیب سے سور ہُ شعراء میں ان کے واقعات اِجمالی طور پربیان کئے گئے اُسی ترتیب سے سور ہُ شعراء میں ان کے واقعات تعصیل سے بیان کئے گئے ہیں ، اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سور ہُ فرقان کے آخر میں کفار کی فدمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی اور سور ہُ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

و الله كنالعدفان: الله كنام من شروع جونهايت مهربان، رحمت والاب من الله عنها يت مهربان، رحمت والاب

#### طسم وتِلك التُ الكِتبِ المُينِن

المجمة كنزالايمان بيرآيتي بين وش كتاب كي

المعرضة كنزُالعِرفان: يه ظامر كرنے والى كتاب كى آيتيں ہيں۔

﴿ طَسَم ﴾ بيحروف مُقطَّعات ميں سے ايک حرف ہے اوراس کی مراد الله تعالی اوراس کے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ بَى بَهِ رَجانتے ہیں۔

﴿ تِلْكَ : بيد ﴾ بعنی اِس سورت کی آيتيں اُس قر آن کی آيتيں ہيں جس کا مُعْجِز بعنی دوسروں کومقا بلے سے عاجز کردينے والا نيز الله تعالیٰ کا کلام ہوناروش وظاہر ہےاور جس کاحق کو باطل سے متاز کرنے والا ہونا واضح ہے۔ اگر اس کی بیشان

جلاء 72

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ الشُّيْحَ إِلَّا ٢٦ ﴾ ﴿ الشُّبْحَ إِلَّا ٢٦ ﴾

نہ ہوتی تولوگ اس کی مثل لانے پرضرور قادر ہوجاتے اوراس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ندر ہے۔(1)

#### لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞

و ترجمهٔ کنزالابیمان:کہیںتم اپنی جان پرکھیل جاؤگےان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔

﴿ مَرجهه كَهْ ذَالعِرفان: (الصبيب!) كهيں آپ اپني جان كوختم نه كردواس غم ميں كه بيلوگ ايمان نہيں لاتے۔

﴿ لَعَلَّكَ: كَهِينَ آپ ۔ ﴾ تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كواس بات كى شديد خواس سَحى كه اللِ مكه ايمان للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوجه اللهِ وَسَلَّم كوجه اللهِ وَسَلَّم كوجه اللهِ وَسَلَّم كوجه الله وَسَلَّم كوجه الله وَسَلَّم كوجه الله وَسَلَّم كوان كى ايمان سے محروم كى وجہ سے بى طور پر بہت و كھ ہوا، اس پر الله تعالى نے بير آيت كريم نازل فرمائى اور اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوان كى ايمان سے محروم كى وجہ سے ہوئے رحمت وكرم كے انداز ميں خطاب فرمايا كن الله حبيب اصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُون كو بيان كرنے ميں انتها كو يہني ابوا ہوا وركفارِ مكم ميں سے جولوگ الله تعالى علم ميں ايمان سے محروم ہيں وہ قرآن كريم كى آيات من كرجى ايمان نہيں لائيں گے، اس لئے آپ ان كے ايمان قبول نہ كرنے براتنا م نہ كريں كه آپ كى جان ، بى چلى جائے۔ (2)

## 

اس آیت میں حضورِ اقد س صَلَى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَى انتها فَى محبوبیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى كُلُوقَ پُرانتها فَى كَرْمِ نُوازى كَا بَعِى ذَكَر ہے۔ حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

.....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢، ٢١/٦، جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٢، ص٩٠٩، ملتقطاً.

2 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣، ٣/٢/٣، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٣، ٨٠/٨ ٤ ، ملتقطاً.

سينوصرَاطُ الجنّان ( 73 ) جلاه

# اِن تَشَا نُنَرِّ لَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءَ ايَةً فَظَلَّتَ اَعْنَا قُهُمْ لَهَا خُومِيْنَ ﴿

توجية كنزالايمان: اگر ہم چاہیں تو آسان سے ان پر كوئى نشانى اتاریں كہان كے او نچے او نچے اس كے حضور جھكے رہ جائیں۔

ترجیدہ کنٹالعِدفان: اگرہم چاہیں توان پرآسان سے کوئی نشانی اتاریں توان کے بڑے بڑے سر داراُس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں۔

﴿ إِنْ نَشَانَا اللهُ مَهَ عِلَى إِن اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَالِم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا يَأْتِيْهِمُ مِّنَ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْلِنِ مُحْدَثِ إلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۞ فَقَدُ كَنَّ بُوْا فَسَيَأْتِيْهِمُ ٱثَبَاقُ امَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِعُونَ ۞

ترجمه کنزالامیمان:اورنہیں آتی ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگراس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔تو بیشک ا انہوں نے جھٹلا یا تواب ان پر آیا جا ہتی ہیں خبریں ان کے طبیعے کی۔

ترجید کنزالعِدفان:اوران کے پاس رحمٰن کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگروہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو

ينصِرَاطُالْجِنَانَ 74 كريسَاطُ الْجِنَانَ 4

۔ اُ بیٹک انہوں نے جھٹلایا تواب ان پراس کی خبریں آئیں گی جس کا بینداق اُڑاتے تھے۔

﴿ وَمَا يَأْتِيهِ مُ : اوران کے پاس نہیں آتی۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے تنبیہ اور نصیحت پر شتمل ایک کے بعد ایک آیت نازل فرمائی اور ان کفار کا حال ہیہ کہ جب بھی اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی نئی نصیحت اور وی نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار

کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں دم برم ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ فَقَدُكُ لَنَّ بُوْا: تو بِيتِكُ انهوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں قرآن مجید کا اٹکار کرنے پرمشرکوں کو وعید سنائی گئ اور اللّه تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، چنا نچارشا دفر مایا کہ اے صبیب! صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ ، آپ اللّه تعالیٰ کی طرف سے جوقرآن لے کران مشرکوں کے پاس تشریف لائے ہیں ، انہوں نے اسے جادو ، شعراور سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہ مرجھٹلایا تو عنقریب جب انہیں (دنیا میں قل یا آخرت میں جہنم کا) عذاب پہنچ گا تب انہیں خبر ہوگی کے قرآن مجیداور دسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کُوجھٹلانے کا بیانجام ہے اور جب جھٹلانے کا نتیجہ ظاہر ہوگیا تواس کے بعدان کی شرمندگی اور ندامت کوئی فائدہ نددے گی۔ (2)

اَ وَلَمْ يَرَوُا إِلَى الْآئُ صِ كُمُ اَنَّبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۞ إِنَّ فِي الْحَالَ الْآئُوهُ مُ شُؤْمِنِينَ ۞ وَ إِنَّ مَ بَتَكَ لَهُ وَ الْعَزِيْرُ ﴾ ﴿ ذَٰ لِكَ لَا يَدَّ الْعَالَ الْعُوَ الْعَزِيْرُ ﴾ ﴿ ذَٰ لِكَ لَا يَدَّ الْعَالَ الْعُوالْعَزِيْرُ ﴾

ؙ الرَّحِيْمُ ۞

ترجمة كنزالايمان: كياانهول نے زمين كونه ديكھا ہم نے اس ميں كتنے عزت والے جوڑے أگائے۔ بيشك اس ميں ضرورنشانی ہےاوران كے اكثر ايمان لانے والے نہيں۔اور بيشك تمهارارب ضرور و ہى عزت والامهربان ہے۔

❶ .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٥، ٢٦٢/٦-٢٦٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٥، ص١١٨، ملتقطاً.

ورح ببید معمور عدد الآیة: ٦، ص ۱ ۸۱، تفسیر طبری، الشعراء، تحت الآیة: ٦، ۹ /۳۳٪، روح البیان، الشعراء، تحت

الآية: ٦، ٢٦٣/٦، ملتقطاً.

مَاظَالِحِنَانَ \_\_\_\_\_\_ حَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

ترجید کنوُالعِدفان: کیاانہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اجھے جوڑے اگائے۔ بیشک اس میں ضرورنشانی ہے اوران کے اکثر ایمان والے نہیں۔اور بیشک تمہارارب ہی یقیناً بہت عزت والا،مہر بان ہے۔

﴿ اَوَلَهُمْ يَرُوْا إِنَى الْاَنْ مِن : كَيَانَهُول نَهْ زَمِين كَيْ طرف نه دِيكُوا - ﴾ ارشاد فر ما يا كه الله تعالى كي آيات سے منہ پھير نے والے ، انہيں جھٹلا نے والے اوران كا فدا ق اڑا نے والے مشركين نے كيا زمين كے بجائبات كى طرف نہيں ويكھا كہ ہم نے اس ميں كتنی قسموں كی نباتات كے الجھے جوڑے اگائے اوران سے انسان وجانور دونوں نفع اٹھاتے ہیں۔ (1) ﴿ إِنَّ فِي ﴿ لِكَ نَهُ مِن مِينَ مُولَ كُر فِي اوراس كے باوجودان مشركوں ميں سے اكثر ايمان قبول كرنے والے نہيں كونكہ يكفر و گراہى ميں ڈو بے ہوئے اور مرشى و جہالت ميں مُنہمَك ہيں۔ (2)

بعض مفسرین نے اس آیت کا میمعنی بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر ہیں ان کیلئے زمین میں مختلف قسموں کی بہترین اور نفع بخش چیزوں کی پیدائش میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جورب تعالی مردہ زمین سے الی بہترین نبا تات پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ہرگز اس بات سے عاجز نہیں کہ مردوں کے بکھرے ہوئے اُجزاء جمع کر کے قبروں سے انہیں زندہ اٹھائے۔ لیکن ان میں سے اکثر قیامت کے دن اٹھائے جانے برایمان نہیں لاتے۔ (3)

﴿ وَإِنَّ مَ بَتِكَ : اور بِیثِک تمهارارب ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ کارب عَزَّوَ جَلَّ ہی یقینی طور پرعزت والا ہے، وہی غالب اور کا فروں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہی بہت بڑا مہر بان ہے اور اسی نے اپنی رحت سے مشرکوں کی فوری گرفت نہیں فرمائی بلکہ انہیں (اپنا حال سنوار لینے کی) مہلت دی ہے۔ (4)

جلاهفاتم

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٧، ٢٦٣/٦.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٨، ٢٦٣/٦.

<sup>3 .....</sup>تفسير طبري، الشعراء، تحت الآية: ٨، ٤٣٤/٩.

<sup>4 ....</sup>روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩، ٢٦٤/٦.

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ كَالْ اللَّهِ عَلَا لَا لَا لَيْنِينَ ١٩ كَاللَّهِ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا

#### وَإِذْنَا لَي مَا بُكُ مُولِى آنِ التِّوالْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ اللَّهِ الْقَلْدِينَ اللَّهِ السَّال

﴿ ترجمه کنزالایمان: اوریاد کروجب تمهارے رب نے موسیٰ کوندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا۔

﴾ و ترجیه کنزُالعِوفان: اور یا دکرو جب تمهارے رب نے مویٰ کوندا فر مائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔

﴿ وَإِذْ نَالَا يَ مَرُول يَ الرَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلام كو وجب تهمار عدب نے موئی كوندا فرمائی ۔ پہلی سے مشركوں كی طرف سے پہنچنے والی اَذِیتوں پراپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُولِی دینے کے لئے اللّه تعالٰی نے پچھلے انبیاءِ كرام عَلَیْهِ مُالصَّلاه وَ وَالسَّلام اوران كی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ان كی ترتیب یہ ہے۔ (1) حضرت موئی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَالصَّلاه وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ (2) حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلاه وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ (3) حضرت اور عَلیْهِ الصَّلا وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ (4) حضرت اور عَلیْهِ الصَّلا وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ (4) حضرت اور عَلیْهِ الصَّلا وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ (5) حضرت اور عَلیْهِ الصَّلا وَ وَالسَّلام كا واقعہ۔ اس سے پہلے (متعدد کو اس انبیاءِ كرام عَلیْهِ الصَّلا وَ وَالسَّلام كو واقعات گر رہے ہیں، ان واقعات كو بار بار و كركر نے سے (ایک مقصودیہ (جمی ) ہے كہ مومن کے ایمان میں اضاف ہواور کا فریر مزید جمت قائم ہوجائے۔ (1)

اس آیت ہے حضرت موکی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَالصَّلاہُ وَالسَّلام کے واقعے کی ابتداء کی جارہی ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ اے حضرت الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، آپ وہ وقت یا دکریں جب آپ کے رب عَزَّ وَجَلَّ نے حضرت موکی عَلَیْهِ السَّلام کواس وقت ندا فر مائی جب وہ مدین سے لوٹے اور انہوں نے رات میں درخت اور آگ دیکھی، الله تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہ اے موکی ! تم ان لوگوں کے پاس جا وَجنہوں نے کفر اور گنا ہوں کا اِر تکاب کر کے اپنی جا نوبہوں نے کفر اور گنا ہوں کا اِر تکاب کر کے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے۔ (2)

نوك: حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام اور فرعون كاوا قعيسورة أعراف ،سورة بينس ،سورة بهود ،سورة طأ اورسورة

2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٠، ٢٦٥/٦.

يزصَ اطّالجنّان ( 77 ) حلاه

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّالَّذِي لَا لَا اللَّذِي لَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّذِي لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّذِي لَا اللَّهُ اللَّالَّالَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِاللَّا اللَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّالَّالِلَّذِي لَاللَّاللَّالَّاللَّالَّاللَّالَّذِلْمُلَّا اللَّالَّ لَلَّ اللَّذِلْمُ اللَّذِل

مؤمنون میں گزر چکاہے۔

#### قُوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان:جوفرعون كى قوم ہے كياوه ندڙريل كے۔

﴾ ترجیه کنوَالعِرفان: جوفرعون کی قوم ہے، کیاوہ نہیں ڈریں گے؟

﴿ قُوْ مَرْفِرْ عَوْنَ : جَوْرْعُون كَى قوم ہے۔ ﴾ حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَاهُ أَوَ السَّلَامُ كُو بَى اسرائيل كى طرف بھى رسول بنا كر بھيجا گيا تھا مگر يہاں جو پيغام ندكور ہے وہ خاص فرعون كى قوم قبط كى طرف ہے تاكہ أنہيں اُن كى بدكر دارى پرزَ جرفر مائيس، چنا نچه اللّه تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ أَوَ السَّلَامُ سے فر ما ياكہ تم ظالم لوگوں كے پاس جا وَ اور وہ فرعون كى قوم ہے، انہوں نے نفراور گنا ہوں كا اِر تكاب كر كے اپنی جانوں پرظلم كيا اور بنی اسرائيل كوغلام بنا كر اور انہيں طرح كى ايذائيں بہنچا كر اُن برظلم كيا۔ كيا وہ اللّه تعالى برايمان لاكر اور اس كى فر ما نبر دارى كر كے اس كے عذاب سے نہ بجائيں گر يس گے اور اپنی جانوں كو اللّه تعالى پر ايمان لاكر اور اس كى فر ما نبر دارى كر كے اس كے عذاب سے نہ بجائيں گر ؟ (1)

قَالَ مَبِ إِنِّى ٓ اَخَافُ اَنْ يُكَنِّرُ بُونِ ﴿ وَيَضِيْنُ صَلْمِ مِي وَلَا يَنْطَلِقُ لَا يَنْطُلِقُ وَيَ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ لَا يَنْطُلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَنْطُلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لَا يَعْلِقُ لَا يُعْلِقُكُمُ لِي لَا يَعْلِقُ لَى مُعْلِقًا لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لَا يَعْلِقُ لَا يَعْلِقُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِقُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَل

توجههٔ کتنالایمان: عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔اور میراسینہ نگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تُو ہارون کو بھی رسول کر۔

و ترجیدة کنزالعِدفان: عرض کی: اے میرے رب! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا ئیں گے۔اور میر اسینہ 🕏

1 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٠١٠، ٣٨٣/٣.

نَسَوْصِ أَطْالِحَ أَنْ نَا

جللاهفتم



توجیه کنزالعِرفان:(اللّٰه نے)فرمایا:ہرگرنہیں،تم دونوں میرے مجزات لے کرجاؤ،ہم تمہارے ساتھ ہیں،خوب سننے والے ہیں۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت موی عَلیُه الصَّلَو اُوَ السَّلَام سے فرمایا: ' وہ مہیں ہر گرفتل نہیں کرسکیں گے کیونکہ میں انہیں آپ پرمُسلَّط نہیں ہونے دول گا بلکہ آپ کوان پر عالب فرمادول گا۔ الله تعالی نے حضرت موسی عَلیُه الصَّلَو اُو السَّلَام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون عَلیُه الصَّلَو اُو السَّلَام کو بھی نبی بنادیا اور دونوں کو تھم دیا کہ ' تم دونوں میرے دیئے ہوئے مجزات لے کرجاؤ، ہم اپنی مددونصرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہیں اور جوتم کہواور جوتم ہیں جواب دیا جائے اسے خوب سننے والے ہیں۔ (1)

## قَاتِيَافِرْعَوْنَفَقُولاۤ إِنَّا مَسُولُ مَ بِالْعَلَمِيْنَ ﴿ اَنَ اَمْسِلُ مَعَنَا لَوَاعِدُ مَوْنَ اللهِ الم بَنِيِّ اِسْرَاءِيْلَ ﴾

قدھمہ کنزالا پیمان: تو فرعون کے پاس جاؤ پھراس سے کہوہم دونوں اس کے رسول ہیں جورب ہے سارے جہاں کا۔ کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوچھوڑ دے۔

ترجیدہ کنڈالعیوفان: تو فرعون کے پاس جاؤ کھراس سے کہو: بیشک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جوتمام جہانوں کا مالک ہے۔ کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

﴿ أَنُ أَنْ سِلْ مَعَنَا : كَرَتُو بِمارِ عِسَاتِهِ بَهِي وَعِن فِي حَوْن فِي جَارِسُوبِرَس تَك بنى اسرائيل كوغلام بنائے ركھا تھا اوراس وقت بنى اسرائيل كى تعداد چھلا كھنيس ہزارتھى اللّه تعالى كايتكم پاكر حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام مصر كى طرف روانه موئے، آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام بِشِينهُ كاجب بِهِنْ بهوئے تھے، وستِ مبارك ميں عصا تھا اور عصا كے سرے ميں زنبيل لئكى

1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٥، ٣٨٣/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٥، ص١٥ - ١٦، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٥، ٢٦٦/٦، ملتقطاً.

سيوصراط الجنان (80)

ہوئی تھی جس میں سفر کا تو شدتھا۔اس شان سے آپ عَلَیْه الصَّلو هُوَ السَّلام مصر میں پہنچ کرایینے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام و مِين تقع ، آپ نے انہيں خبر دي كه اللَّه تعالى في مجھے رسول بنا كرفرعون كى طرف بهيجا ہے اور آپ کوبھی رسول بنايا ہے که فرعون کوخدا کی طرف دعوت دو۔ پيرن کر آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وََالسَّلَام کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَا فُوالسَّلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تہبیں قبل کرنے کے لئے تمہاری تلاش میں ہے، جبتم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کردے گالیکن حضرت موکی عَلَیْدِ الصَّلَام اُن کے بیفر مانے سے ندر کے اور حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلاهُ أَوَالسَّلام كوساتھ لے كررات كے وقت فرعون كے دروازے بريننچے۔ درواز ه كھنگھٹايا تو يو حيما كياكة بكون مين؟ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في فرمايا " مين سب جها نول كرب كارسول موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلام بول فرعون كوخررى كن اورضح كوونت آب عَلَيْهِ الصَّالوة وَالسَّلام بلائ كُنَّ آب عِنْدِهِ الصَّالوة والسَّلام في السَّك یاس پہنچ کر اللّٰہ تعالیٰ کی رسالت ادا کی اور فرعون کے پاس جو تھم پہنچانے برآ پ عَلَیْہِ الصَّلاٰہُ وَوَالسَّلام مامور کئے گئے تھےوہ ي بنجايا فرعون نے آپ عليه الصَّلا هُ وَالسَّلام كو بهجان ليا كيونكه آپ عَلَيْه الصَّلاهُ أَوَالسَّلام اسى كَرُ

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَالنَّا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴾

قرجمه کنزالایمان: بولا کیا ہم نے تہمیں اپنے یہاں بچین میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے۔اور تم نے کیا اپناوہ کام جوتم نے کیا اور تم ناشکر تھے۔

توجہہ کا کنوالعیوفان: (فرعون نے) کہا: کیا ہم نے تہمیں اپنے ہاں بجین میں نہ پالا؟ اورتم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔اورتم نے اپناوہ کام کیا جوتم نے کیا اورتم شکر بیا دا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔

﴿ قَالَ: كَها ﴾ جب فرعون نے حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام كو پہچان لیا تواحسان جتاتے ہوئے آپ سے كہا: كيا ہم

1 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٧، ٣٨٣/٣-٣٨٤.

نے تہہیں اپنے شاہی کھل میں بچین میں نہ پالا؟ اور تم نے ہمارے کل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔مفسرین فرماتے ہیں کہ حفرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَعُون کے کُل میں تمیں سال گزارے اور اس زمانے میں حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فَرعُون کے عمدہ لباس پہنتے تصاور اس کی سوار بول میں سوار ہوتے تصاور اس کے فرزند کے طور پرمشہور تھے۔ (1) ﴿ وَفَعَدُتَ : اور تم نے کیا۔ ﴾ فرعون نے مزید میہ کہا کہ اے موسی ! تم نے ہمارے احسانات کے باوجو دقیطی کوتل کیا اور تم شکر میادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو کیونکہ تم نے ہماری نعمت کی شکر گزاری نہ کی اور ہمارے ایک آ دمی کوتل کر دیا۔ (2)

### قَالَ فَعَلَّتُهَاۤ إِذًا قَانَا مِنَ الضَّالِيْنَ أَنَ فَعَرَاتُ مِنْكُمُ لَبَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيُ مَا إِنْ كُلُمَّا قَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَوَهَبَ لِي مَا إِنْ كُلُمَّا قَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

توجهة تتنالابیمان:مویٰ نے فرمایامیں نے وہ کام کیاجب کہ مجھے راہ کی خبر نہتی ۔ تو میں تمھا رے یہاں سے نکل گیا جب کہتم سے ڈرا تو میرے رب نے مجھے تکم عطافر مایا اور مجھے پنج مبروں سے کیا۔

قر**جہ** کا کنزالعِدفان:موی نے فر مایا:میں نے وہ کام اس وفت کیا تھا جبکہ مجھےراہ کی خبر نہ تھی۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈرمحسوں کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فر مائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔

﴿ قَالَ: مُوسُ نَے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّالَةِ مُو السَّلَامِ نے فرعون سے فرمایا ' میں نے بطی والاوہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسہ مارنے سے وہ خص مرجائے گا کیونکہ میرا مارنا اوب سکھانے کیلئے تھا نہ کہ آل کرنے کیلئے۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈرمحسوس کیا کہ اس کے بدلتم مجھے قبل کردوگے تو میں تمہارے پاس سے مَدین شہر کی طرف نکل گیا اور مدین سے مصر آتے وقت کو وطور کے باس مجھے میرے دیا۔ یہاں تھم سے نبوت یا علم مراد ہے۔ (3)

❶ .....جلالين، الشعراء، تحت الآية: ١٨، ص ٠ ٣١، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٨، ٢٦٧٦، ملتقطاً.

2 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٩، ٣٨٤/٣، ملتقطاً.

◙ .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٠-٢١، ٣٨٤/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٠-٢١، ص٢١٨، ملتقطاً.

جلاها 82 المعالم

#### وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَى آنُ عَبَّدُتَّ بَنِي إِسْرَاءِيلُ ﴿

و تعجمه کنزالایمان:اور بیکوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پراحسان جتا تاہے کہ تو نے غلام بنا کرر کھے بنی اسرائیل۔

و ترجید کنزالعِرفان: اور بیکون ی نعمت ہے جس کا تو مجھ پراحسان جمار ہاہے کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنا کررکھا۔

﴿ وَتِلْكَ: اور ہید ﴾ فرعون نے جواحسان جمایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَا وَ وَ اَسْلَام نے فرمایا: ''اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلا یا اور پہنا یا کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنایا اور اُن کی اولا دول کوتل کیا، تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پرمجبور ہوئے، اگر تو الیا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پرمجبور ہوئے، اگر تو الیا نہ کرتا تو میں اول مجھے لیں کہ کوئی رہتا، اس لئے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جمایا جائے۔ (1) اسے دوسرے الفاظ میں یول سمجھے لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کوئل کر کے بچہ گود میں لے اور اس کی پرورش کر سے پھر بڑا ہونے پر اسے احسان جملائے کہ بیٹا تو بیتی ولا وارث تھا میں وہ بچہ کیا ہے گا۔ وہ بہی تو بیتی ولا وارث تھا میں وہ بچہ کیا ہے گا۔ وہ بہی کے گا کہ اپنا حسان اپنے پاس سنجال کرر کھ۔ مجھے یالنا تو بچھے یا دہ کیکن بیتو بتا کہ مجھے بیتی ولا وارث بنایا کس نے تھا؟

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا مَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ قَالَ مَ بُالسَّلُواتِ وَالْاَ ثُمِضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْقِنِيْنَ ﴿ مِنْ مُنْتُمُ مُّوْقِنِيْنَ ﴿ مِنْ مُنْتُمُ مُّوْقِنِيْنَ ﴾

توجید کنزالادیمان: فرعون بولا اورسارے جہان کارب کیا ہے۔مویٰ نے فر مایارب آسانوں اورز مین کا اور جو کچھ اللہ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں یقین ہو۔

ے۔ 1....روح البیان، الشعراء، تحت الآیة: ۲۲، ۲۸/۹، ملخصاً.

ينصراط الجنان 83 حله

ترجیدہ کنزُالعِدفاک: فرعون نے کہا:اورسارے جہان کارب کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فر مایا: آسانوں اور زمین کا اور جو سیجھان کے درمیان میں ہےوہ سب کارب ہے،اگرتم یقین کرنے والے ہو۔

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ: فَرَعُونَ فِي كَهَا ﴾ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كَى اسْ تقرير عيفرعون لا جواب ہو گيا اور اس نے اُسلوبِ كلام بدلا اور بي تفتكو چيور كردوسرى بات شروع كردى كه سارے جہان كارب كيا چيز ہے جس كے تم اپنے آپ كورسول بتاتے ہو۔ (1)

و قال: موی نے فرمایا۔ پیض مفسرین کے زدیک فرعون کا سوال چیزی جنس کے بارے میں تھا اور اللّه تعالیٰ چونکہ جنس اور ماہیت سے پاک ہے اس کئے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ وَ السَّدَم نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللّه تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجزہ، چنا نچے فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان میں ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگرتم لوگ آشیاء کو دلیل سے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوتو ان چیزوں کی پیدائش اُس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ ہرض سے اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے ۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَخِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ کَاسُوال اللّٰه تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تھا اس لئے حضرت مولیٰ عَلَیْہ انصَّلوٰ ہُ اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں مُو یُون کے سوال کے مطابق ہے۔ یا در ہے کہ اِ بِقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے ماصل ہو، اس لئے اللّٰه تعالیٰ کی شان میں مُو یُون کے سوال کے مطابق ہے۔ یا در ہے کہ اِ بِقان اس علم کو کہتے ہیں جو استدلال سے ماصل ہو، اس کے اللّٰه تعالیٰ کی شان میں مُو یُون نہیں کہا جاتا۔ (3)

# قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ اَلا تَسْتَبِعُونَ ﴿ قَالَ مَا تُكُمْ وَمَ الْإِلَا لَيْكُمُ الْإِلَا لَيْنَ ﴿

1 .....ابو سعود، الشعراء، تحت الآية: ٢٣، ٩/٤ ١٥، ملخصاً.

2 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٣٩٨/١، الحديث: ١٦١١.

3 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٤، ٣٨٤/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٤، ص١٧٨، ملتقطاً.

جلاهفة

توجید کنؤالعِدفاک:(فرعون نے)اپنے آس پاس والوں سے کہا: کیاتم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فر مایا: وہ تمہارا ک رب ہےاور تمہارے پہلے باپ داداؤں کارب ہے۔

وقال: کہا۔ کا اس آیت اور بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے پاپنی سوخص زیوروں سے آراستہ زریں کرسیوں پر بیٹھے تھے اور حضرت موسیٰ علیّہ الصّله فَوَ السَّادَم کا جواب بن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا'' کیا تم خور سے نہیں سنت' اس کا مطلب بی تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصّله فَوَ السَّادَم سے سارے جہان کے رب کی ماہیت بوچھی ہے اور بی اِس کے جواب میں اُس کے افعال اور آثار بتارہ ہیں اور بعض مفسرین کے زویک فی ماہیت بوچھی ہے اور بی اِس کے جواب میں اُس کے افعال اور آثار بتارہ ہیں اور بعض مفسرین کے زویک فی میں ہوتھی ہیں تھا کہ جب بیہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لئے رب کی کیا حاجت ہے۔ بیصورت ِ حال کا انکار کرتے تھے اور مطلب بی تھا کہ جب بیہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لئے رب کی کیا حاجت ہے۔ بیصورت ِ حال دکھیر کر حضرت موسی علیہ الصّله فَوَ السَّد اللّٰ بیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور جن کا فنا ہو جانا ان کے مشاہدہ میں آ چکا تھا، چنا نچ آپ علیہ الصّله فَوَ السَّدہ نے فرمایا کہ اگرتم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سے تو خود تمہاری جانوں سے استدلال بیش کیا جاتا ہے، سنو! تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانے ہو کہ وہ فنا ہو گئے تو تمہاری اپنی بیدائش اور تمہارے باپ دادا کے بارے میں جانے ہو کہ وہ فنا ہو گئے تو تمہاری اپنی بیدائش اور تمہارے باپ دادا کے نام وجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کردیے والا ہے۔ (۱)

#### قَالَ إِنَّ مَ سُولَكُمُ الَّذِي آُمُ سِلَ إِلَيْكُمُ لَيَجُنُونٌ ۞

۔ ا توجہ پیخ کنزالاییمان: بولاتہهارے بیرسول جوتمہاری طرف بھیج گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔

الشعراء، الشعراء، تحت الآية: ٢٥-٢٦، ٣٨٥/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٥-٢٦، ص١١٨، ملتقطاً.

ينوصَ لظ الجنّان 85 حدمة

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ الشُّحِجَّالِّ ٢٦ ﴾

ا ترجیه کنزالعِدفان: (فرعون نے) کہا: بیشک تمہارا پیرسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔

و قال: کہا۔ کہ حضرت موسی عَلَیْوالصَّلوهُ وَالسَّلام کا جواب بن کر فرعون نے کہا: بیشک تمہارا بیرسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے کہ بیسوال ہی نہیں سمجھ سکا تواس کا جواب کیا دے گا۔ بعض مفسرین کے زدیک فرعون نے بیاس لئے کہا کہ وہ اپنے سواکسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا اور جواس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو وہ خارج ازعقل کہتا تھا اور حقیقة اس طرح کی گفتگو آ دمی کی زبان پراس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو، کیکن حضرت موسی علیّہ الصَّلوة وَ السَّالَ وَ السَّالَ اللهُ کہا کہ موجہ ہوئے۔

#### قَالَ مَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللهُ الْمُثْمِقِ عُقِلُونَ ۞

﴿ ترجمة كنزالايمان:موسىٰ نے فرمايارب پورب اور بچچتم كااور جو يجھان كے درميان ہےا گرتمہيں عقل ہو۔

ترجید کنزُالعِرفان:موکی نے فر مایا: وہ مشرق اور مغرب اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کارب ہے اگر تمہیں کا عقل ہو۔ عقل ہو۔

وقال: فرمایا۔ کو حضرت موسی عَلَیْه الصَّلاهُ وَدَالسَّلاهِ نَے فرمایا: سارے جہان کارب وہ ہے جومشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کارب ہے، اگر تمہیں عقل ہوتو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللّٰه تعالیٰ کے وجود پر اِستدلال کر سکتے ہو کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہوجانا اور سال کی فصلوں میں ایک مُعیَّن حساب پر چلنا اور ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام بیسب اس کے وجود وقدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ (1)

#### قَالَ لَإِنِ اتَّخَذُتَ إِلَّهَا غَيْرِى لَا جُعَلَنَّكَ مِنَ الْسَجُونِينَ الْ

❶ .....ابو سعود، الشعراء، تحت الآية: ٢٨، ٢٤، ٢٠/٤، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٨، ص٧١٨، ملتقطاً.

سيومراظ الجنان 86 جلاه



﴿ تعجمهٔ كنزالايمان: فرمايا كياا گرچه ميں تيرے پاس كوئى روثن چيز لاؤں \_ كہا تولا وَاگر سيچ ہو\_

قرجہہ کھنڈالعیرفان:موٹی نے فرمایا: کیاا گرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں۔(فرعون نے) کہا: (اےموٹ!) اگرتم پیچوں میں سے ہوتو وہ نشانی لے آؤ۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَام نے فرعون سے فر مایا: کیا تو مجھے قید کرے گا اگر چہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجز ہ لے کر آؤں اور یہ عجز ہ اللّٰه تعالیٰ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو۔ اس پر فرعون نے کہا: اے موئی! اگرتم اپنے وعوے کی صدافت پردلیل پیش کرنے میں پچوں میں ہے ہوتو وہ نشانی لے آؤ۔ (2)

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٩، ص٨١٨.

الشعراء، تحت الآية: ٣٠-٣١، ص٨١٨، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٣٠-٣١، ٢٧٠، ملتقطاً.

يزصَ لَطْالْجِنَانَ 87 حدده

#### فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تُغْبَانُ مُّبِينٌ شُّ وَّنَزَعَيْنَ هُ فَإِذَاهِى بَيْضَآءُ لِلتَّظِرِينَ شَّ

توجیدهٔ کنزالاییمان: توموسیٰ نے اپناعصا ڈال دیاجیمی وہ صرح کا ژ دہاہو گیا۔اورا پناہاتھ نکالاتوجیمی وہ دیکھنےوالوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔

ترجیهٔ کنزُالعِدفان بَوْموّیٰ نے اپناعصادُ ال دیا تو احیا نک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑاسانپ ہوگیا۔اورا پناہاتھ نکالا تواجا نک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔

قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَةَ إِنَّ هَٰ نَهَ السَّرِّ عَلِيْمٌ ﴿ يُّرِيْدُانَ يُّخْرِجُكُمْ مِّنَ السَّرِعُ عَلِيْمٌ ﴿ يُرِيْدُانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٢-٣٣، ٣٨٥/٣، ملتقطاً.

و المال المال ( 88 ) حداد المال الما

۔ توجہ کا نظالا بیمان: بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بیشک بیدا ناجادوگر ہیں۔ چیا ہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے افکال دیں اپنے جادو کے زور سے تب تمہارا کیا مشورہ ہے۔

ترجید کنزالعِدفان: (فرعون نے)اپنے اردگر دموجو دسر داروں سے کہا: بیشک بیہ بڑے کم والا جادوگر ہے۔ بیر جا ہتا ہے کتمہیں اپنے جادو کے زور سے تہمارے ملک سے نکال دی تو (اب) تم کیا مشورہ دیتے ہو؟

﴿ قَالَ: كَہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونشا نیاں و یکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہا ہے اپنی خدائی کا وعویٰ بھول گیا اور وہ خون کی وجہ سے تفر تفرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سبجھنے کے باوجود اپنے اردگر دموجود سر داروں سے مشورہ ما نکتے ہوئے کہنے لگا'' بیشک موٹی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام برڑے علم والا جادوگر ہے، یہ جا ہتا ہے کہ تہمیں اپنے جادو کے ذور سے تمہارے ملک سے زکال دے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادوکا بہت رواج تھا اس کے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھو کے میں آکر حضرت موٹی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام سے مُتَنَفِّر ہوجا کیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے۔ (۱)

آیت کی تفسیر میں فرعون کا جوطریقہ بیان ہوا،حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جے ہم سیاسی چالبازی کہتے ہیں کہ جھوٹا پر و پیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ کوئی اس کی بات نہ سنے ۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں وُنُیو کی اعتبار سے بڑے رہے والی شخصیات کو اسی طریقے کے معاشرے میں وُنُیو کی اعتبار سے بڑے دہوں اور دینی شخصیات کی صحبت وقرب فرریعے بدنام کرنے کی بھر پورکوششیں کی جاتی ہیں تا کہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کی صحبت وقرب اور ان کے وعظ وقعیحت سے محروم رہیں اور اس مقصد کے لئے پرنٹ، الیکٹر ونک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا اور بے صدیبیہ خرج کیا جاتا ہے، ایسے حضرات کے لئے درج ویل دوا حادیث میں بڑی عبرت ہے، کیا جاتا اور بے صدیبیہ خرج کیا جاتا ہے، ایسے حضرات کے لئے درج ویل دوا حادیث میں بڑی عبرت ہے، فرمایا: '' جو محض کسی مسلمان کو ذکیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کر بے تواللّٰہ تعالیٰ جہنم کے بل پر اسے روک لے فرمایا: '' جو محض کسی مسلمان کو ذکیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کر بے تواللّٰہ تعالیٰ جہنم کے بل پر اسے روک لے فرمایا: '' جو محض کسی مسلمان کو ذکیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کر بے تواللّٰہ تعالیٰ جہنم کے بل پر اسے روک لے

• .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٣٤-٥٥، ص ٨١٨، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٨٦/٣، ٢٥-٣٥، ٣٨٦/٣، ملتقطاً.

سينومَ اظالجنَان (89 جد

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گایہاں تک کہوہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔<sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت مستور دبن شدا درَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: '' جس شخص کوسی مسلمان مردکی برائی کرنے کی وجہ سے کھائے کوملا، اللّه تعالیٰ اسے جہنم کا اتناہی کپڑ ایبنائے گا۔ (2) جس کوسی مسلمان مردکی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑ ایبنے کوملا، اللّه تعالیٰ اسے جہنم کا اتناہی کپڑ ایبنائے گا۔ (2) اللّه تعالیٰ ایسے جہنم کا اتناہی کپڑ ایبنائے گا۔ (2) اللّه تعالیٰ ایسے لوگوں کو عظافر مائے اور مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پڑ عمل پیرا ہونے سے بیخے کی توفیق عظافر مائے، امین۔

#### قَالُوَّا أَنْ جِهُ وَ اَخَاهُ وَابْعَثُ فِي الْمَدَآيِنِ خَشِينِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ مَا لَوْكَ بِكُلِّ مَ سَحَّامٍ عَلِيْمٍ ۞

ترجیدہ کنزالامیمان: وہ بولے انھیں اوران کے بھائی کوٹھبرائے رہواور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو۔ کہوہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: انہوں نے کہا:اسے اوراس کے بھائی کومہلت دواور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو۔وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگروں کولے آئیں گے۔

﴿ قَالُةُ انهوں نے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کے فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے اس سے کہا'' تم حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَام اور اس کے بھائی ہارون عَلَیْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلام کومہلت دو اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہوجا تا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کروتا کہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی ہوجائے ، اس کے لئے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی ہوجائے ، اس کے لئے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں

1 .....ابو داود، كتاب الادب، باب من ردّ عن مسلم غيبة، ٤/٤ ٥٣، الحديث: ٤٨٨٣.

2 .....ابو داود، كتاب الادب، باب في الغيبة، ٤/٤ ٣٥، الحديث: ٤٨٨١.

جلاهف

عادوگروں کوجمع کرنے والے بھیجواوروہ تہہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگرکولے آئیں جوجادو کے علم میں (بقول اللہ استے کے حضرت موسی عَلَیْدِالصَّلَوْ اُوَ السَّلَام کے اُن کے )حضرت موسی عَلَیْدِالصَّلَوْ اُوَ السَّلَام کے معجزات کا مقابلہ کریں تا کہ حضرت موسی عَلَیْدِالصَّلَوْ اُوَ السَّلام کے لئے کوئی جمت باقی ندرہے اور فرعونیوں کو میہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میکام جادوسے ہوجاتے ہیں، الہذا میہ نبوت کی دلیل نہیں ہیں۔ (1)

فَجُمِعَ السَّحَى اللَّهِ عَلَيْ السَّعَلُوْمِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنْتُمُ مُجْمِعُ السَّحَى السَّحَى السَّحَى السَّحَى السَّعَى السَّعْمَ السَّعَى السَ

توجہہ کنزالایمان: تو جمع کیے گئے جادوگرایک مقرردن کے وعدہ پر۔اورلوگوں سے کہا گیا کیاتم جمع ہو گئے۔ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی بیروی کریں اگریہ غالب آئیں۔

ترجید کنزالعِدفان: توجادوگروں کوایک مقرردن کے وعدے پر جمع کرلیا گیا۔اورلوگوں سے کہا گیا: کیاتم جمع ہوگے؟ شایدہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگریے غالب ہوجا ئیں۔

﴿ فَجُبِعَ : تَوْجَعَ كُرلِيا كَيا - ﴿ اَسَ آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كاخلاصہ يہ ہے کہ جادوگروں كوفرعونيوں كی عيد كے دن جمع كرليا گيا اوراس مقابلے كے لئے جاشت كاوفت مقرر كيا گيا اور فرعون كی جانب سے لوگوں سے كہا گيا: كياتم بھی جمع ہوگے تا كدد يھوكد دونوں فريق كيا كرتے ہيں اوران ميں سے كون غالب آتا ہے۔ شايد ہم ان جادوگروں ہی كی پيروی كريں اگر يہ حضرت موكی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فَوَ السَّادِ مِي عَالَب ہوجا كيں ۔ اس سے ان كامقصود جادوگروں كی پيروی كرنانه تفا بلكه غرض بيقی كداس حيلے سے لوگوں كو حضرت موكی عَلَيْهِ الصَّلَاٰ فَوَ السَّلَام كی پيروی كرنے سے روكيس ۔ (2)

فَلَتَّاجَآءَ السَّحَى أَهُ قَالُو الفِرْعَوْنَ آيِنَ لَنَا لَا جُرًا إِنْ كُنَّانَحْنُ

البيان، الشعراء، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ٢٧١/٦ ٢٧٢-١٧٢، ملخصاً.

ع.....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٣٨-٠٤، ص٩١٨، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٨-٠٤، ٣٨٦/٣، ملتقطاً.

سيرص َلظ الجنّان 91 جده

#### الْعٰلِيدُن ﴿ قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمُ إِذًا لَّهِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿

توجہ کنزالا پیمان: پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں پچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے۔ بولا ہاں اوراس وقت تم میرے مقرب ہوجاؤگے۔

۔ توجیدہ کنٹالعیرفان: پھر جب جادوگر آئے توانہوں نے فرعون سے کہا: کیا ہمارے لئے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم عالب ہوگئے۔(فرعون نے) کہا: ہاں اوراس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہوجا ؤگے۔

﴿ فَلَمَّاجَاءَ السَّحَرَةُ : پُرجب جادوگرآئے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے السَّحَرَةُ کی اس آئے اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے بات اگر ہم حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلو اُور السَّلام پر غالب ہو گئے تو کیا ہمارے لئے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ فرعون نے کہا: ہاں ہے اور کوئی معمولی معاوضہ بیں بلکہ اس وقت تم میر بہایت قریبی لوگوں میں سے ہوجا وکے ہم ہمیں در باری بنالیا جائے گا، تہمیں خاص اعز از دیئے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے بعد تک در بار میں رہوگے۔ (1)

#### قَالَ لَهُمُ مُّ لِنَّى الْقُوْامَ اَ انْتُمُ مُّ لَقُوْنَ ﴿ فَالْقُوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغُلِبُونَ ﴿ قَالُوْابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغُلِبُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالا پیمان: موسیٰ نے ان سے فر مایا ڈالو جو تہمیں ڈالنا ہے۔ تو انھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اور بولے فرعون کی عزت کی قتم بیشک ہماری ہی جیت ہے۔

🗐 ترجیه کهنځالعیوفان:موی نے ان سے فرمایا:تم ڈالوجوتم ڈالنے والے ہو یتوانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں (زمین 🏂

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٤١، ص ١٩٨، ملخصاً.

بِوِمَاطُالِجِنَان) 92 جلد

﴾ پر اُول دیں اور کہنے گئے: فرعون کی عزت کی قتم! بیشک ہم ہی غالب ہوں گے۔

﴿ قَالَ لَهُ مُد : موى في ان سفر ماما - ﴾ فرعون سے معاوضے كاوعده لينے كے بعد جادوگروں نے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلَامِ سے عرض کی: کیا آپ پہلے اپناعصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپناجاد و کاسامان ڈالیں۔حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّالْوَ قُوَالسَّكِهِم نے ان جادوگروں سے فر مایا بتم اپناوہ سامان زمین پرڈ الوجوتم ڈالنے والے ہوتا کہتم اس کا انجام

﴿ فَالْقَوْ ا: توانهون نے وال دیں۔ کے حضرت موسیٰ عَلَيْه الصَّلَو ةُوَ السَّلَام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ز مين پردُ ال دين اور كهن لكه: فرعون كي عزت كي شم: بيتك جم جي حضرت موى اور حضرت بارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَام پر غالب ہوں گے۔جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قتم اس لئے کھائی کہ انہیں اپنے غلبہ کا اظمینان تھا کیونکہ جادو کے اعمال میں سے جوانتہا کے ممل تھے بیاُن کو کام میں لائے تھے اور کامل یقین رکھتے تھے کہ اب کوئی جادواس کا مقابلہ نہیں

فَالَقِي مُولِسى عَصَالُافَاذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ فَالْقِي السَّحَى لَا اللَّهِ عَالَقَ السَّعَ السَّحَ لَا اللَّهِ عَالَوْ المَثَّابِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ مَبِّمُولِسَى وَهُرُونَ ۚ صَالَحُ اللَّهِ عَالَوْ الْمَثَّابِرَبِ الْعَلَمِينَ ۚ مَا يَافِي مُولِسَى وَهُرُونَ ۚ صَالَحَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللْعُلِمِ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلَى عَلَى الللْعُلِمِ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى

ترجمهٔ کنزالایمان: تومویٰ نے اپناعصا ڈالاجھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔اب مجدہ میں گرے جادوگر۔ بو۔ ایمان لائے اس پر جوسارے جہان کارب ہے۔ جوموی اور ہارون کارب ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: تومویٰ نے اپناعصا( زمین پر ) ڈالاتو جھی وہ ان کی جعلسا زیوں کو نگلنے لگا۔ تو جادوگر سجدے میں گرادیے گئے۔انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اس پر جوسارے جہان کارب ہے۔جوموسیٰ اور ہارون کارب ہے۔

❶.....جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٣٤، ص١٩٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٤٣، ص٩١٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٤٤، ٢٧٣/٦، ملخصاً.

﴿ فَا لَقَى مُوسَلَى عَصَالُا: توموی نے اپنا عصادُ الله ﴿ اس آیت اوراس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ بیہ کہ جب جادوگروں نے رسیاں ڈال دیں تو حضرت موسی عَلَیهِ الصَّلَوٰ اُور السَّارِم نے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصارَ مین پر ڈال دیا تو وہ اس وقت بہت بڑا سانپ بن کراُن رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادوکی وجہ سے اتر دھے بن کر دوڑتے نظر آرہ ہے تھے، جب وہ اُن سب کونگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسی عَلَیهِ الصَّلَوٰ اُور السَّلام نے اسے اپنے دست مِ مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصاحاً ہے۔ جادوگروں نے جب بیہ منظر دیکھا تو آنہیں یقین ہوگیا کہ یہ جادوئہیں ہے اور بید کی کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہجدہ ریز ہوگئے اور یوں لگتا تھا جیسے کس نے آئہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو، پھر جادوگروں نے سے دل سے کہا: ہم اس پر ایمان لائے جوسارے جہان کا رب عَزَّوَ جَلَّ ہے۔ اور جوحضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلَا فَوَ السَّلام کا رب عَزَّوَ جَلَّ ہے۔ (1)

## قَالَ امَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهُ لَكِيدُ كُمُ الَّذِي عَلَّمُ كُمُ الَّذِي عَلَّمُ كُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَا فَطِّعَنَ اَ يُبِيكُمْ وَالْمُجْلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلاُوصَلِّبَتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: فرعون بولا کیاتم اس پرایمان لائے بل اس کے کہ میں تہمہیں اجازت دول بیشک وہ تہمارا بڑا ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا تو اب جانا جا ہے ہو مجھ قتم ہے بیشک میں تہمارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کا ٹول گا اور تم سب کوسولی دول گا۔

ترجید کنؤ العوفان: فرعون نے کہا: کیاتم اس پرائیان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تہہیں اجازت دوں۔ بیشک میہ (موتیٰ) تمہارا بڑا ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا تو جلدتم جان جاؤگے تو مجھے تھم ہے میں ضرور ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گااور تم سب کو پھانسی دوں گا۔

**1**.....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٥٥-٤٨، ٣٨٦/٣، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٥٥-٤٨، ٢٧٣٦-٢٧٤، ملتقطاً.

﴿ قَالَ: فرعون في كها ﴾ جب جاد وكرحضرت موى عَلَيُه الصَّلوةُ وَالسَّلام برايمان لي آئة تو فرعون في ان سي كها: " كيا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پرایمان لےآئے۔ بیٹک موٹی تمہارابڑ ااستاد ہے،جس نے تمہیں جادو سکھایا،اسی لئے

وہتم پرغالب آ گئے اورتم نے آپس میں مل کرمیر ہےخلاف سازش کی اور میر ہے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ،اب تم جان جاؤگے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ ہے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے تسم ہے! عنقریب میں ضرور

تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یا وَں کاٹ دوں گا اورتم سب کو پھانسی دے دوں گا۔اس گفتگو سے فرعون کا ایک مقصد بیتھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اوروہ بینتہ جھیں کہ جادوگروں پرحن ظاہر ہو گیااس لئے وہ ایمان لے

آئے اور دوسرامقصد بیتھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اورلوگ جادوگروں کود مکھ کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام برایمان نہ یہ کمیں (1)

قَالُوْالاَضَيْرَ ﴿ إِنَّا إِلَى مَ بِنَامُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانَطْمَعُ أَنْ يَغْفِي لِنَامَ بَنَا اللهُ وَمِن اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

توجہہ کنزالایہان:وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ہمیں طمع ہے کہ ہمارارب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔

ترجہائی کنزالعوفان: جادوگروں نے کہا: کیجھ نقصان نہیں، بیٹک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارارب ہماری خطائیں بخش دے اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

﴿ قَالُوْا: وه بولے \_ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی دھمکی س کران جادوگروں نے کہا''اللّٰہ تعالیٰ کی خاطر جان دینے میں کچھ نقصان نہیں خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے کیونکہ ہم اینے رب عَزْوَجَلٌ کی

طرف ایمان کے ساتھ بلٹنے والے ہیں اور ہمیں الله تعالی ہے رحمت کی امید ہے اور ہمیں اس بات کالالج ہے کہ ہمارا

❶ .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٤٩، ٢٧٥-٢٧٤، مُدَّارِك، الشعراء، تحت الآية: ٤٩، ص١٩ ٨-٢٠، ملتقطاً.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

رب عَدِّوَ جَلَّ اس بناپر ہماری خطائیں بخش دے کہ ہم فرعون کی رعابی میں سے یااس مجمع کے حاضرین میں سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ بِرا بِمان لانے والے ہیں۔(1)

اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلا قُوَ السَّلام کی سال تک و ہاں تھم رے رہے اور ان لوگوں کو قق کی دعوت دیتے رہے ایکن اُن کی سرکشی بڑھتی گئی۔

### وَا وُحَيْنَا إِلَّامُولَسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿

و تعجمه کنزالایمان:اورہم نےموٹی کووی جیجی کہرا توں رات میرے بندوں کولے نکل بیشک تمھا را پیچپا ہونا ہے۔

ترجید کنزُالعِرفان:اورہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے چلو، بیشک تمہارا پیچپا کیا جائے گا۔

﴿ وَاَوْحَدُیْنَا إِلَىٰ مُوسَى: اورہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ ﴾ جب ایک عرصے تک حق کی دعوت دینے اور پے در پے نشانیاں دکھانے کے باوجود فرعونی ایمان نہ لائے اورا بنی سرکٹی میں بڑھتے ہی گئے تواللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْوالصَّلَاوُ وَ اَلسَّدَم کی طرف وحی بھیجی کہ را توں رات بنی اسرائیل کومصر سے لے چلو، بیشک فرعون اوراس کے شکرتمہارا پیچھا کریں گے اور وہ لوگ تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوجا ئیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں نجات دیں گے اور فرعون کواس کے شکر کے ساتھ دریا میں غرق کردیں گے۔ (2)

فَأَنْ سَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ لَشِي بِينَ ﴿ إِنَّ هَمُ وُلَآءِلَشِوْمَةٌ وَانْهُمُ لَنَالَعَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَبِيْعٌ لَا مِلْشِوْدَ ﴾ وَإِنَّا لَجَبِيْعٌ لَا مِلْسُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُمُ لَنَالَعَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَبِيْعٌ لَا مِلْسُونَ ﴾ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴾ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴾ وَإِنَّا لَكَا يَظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُنَا لَكَا يَظُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَا لَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ الْعَلَالِمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْعَلَالِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ ال

1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٥٠-١٥، ٣٨٦/٣-٣٨٧، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٥٠-٥١، ص ٨٢٠، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٥٦ ٢٧٦/٦ ملخصًا.

جلاهف



﴿ فَأَخْرَجُهُمُ : تَوْہِم نِے انہیں باہر نکالا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرعون اوراس کی تو نہیں کے باہر نکالا فرعون اوراس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی سرز مین مصر ہے اور سونے جاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا تاکہ وہ حضرت موسی عَدَیْهِ المصَّلَٰو اَوْ رَبَی اسرائیل تک پہنچیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے فرعونیوں کوایسے ہی ان کے وطن سے نکالا جیسا کہ بیان ہوا، پھر فرعون اور اس کی قوم کوغرق کردیئے جانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوفرعونیوں کی سرز مین اوران کے خزانوں اور مکانوں کا وارث بنادیا۔ (1)

# فَانَبُعُوهُمُ مُّشَرِقِبُنَ ﴿ فَلَبَّاتَرَآءَ الْجَمْعُنِ قَالَ اَصْحُبُ مُوْسَى إِنَّا كَانَبُعُوهُمُ مُّشَرِقِبُنَ ﴿ فَلَبَّاتُ رَآءَ الْجَمْعُنِ قَالَ اَصْحُبُ مُوْسَى إِنَّا مَعِيَ مَ إِنِّ مَعِيَ مَ إِنِّ سَيَهُو يُنِ ﴿ فَالْكُلُّا ۚ إِنَّ مَعِيَ مَ إِنِّ سَيَهُو يُنِ ﴿

توجههٔ تنزالاییهان: تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیادن نکلے۔ پھر جب آ مناسامنا ہوادونوں گروہوں کاموسیٰ والوں ا نے کہا ہم کوانہوں نے آلیا۔موسیٰ نے فرمایا یون نہیں بیشک میرارب میرے ساتھ ہےوہ مجھےاب راہ دیتا ہے۔

توجہا کنڈالعوفان: تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمناسامنا ہوا اللہ مویٰ کے ساتھیوں نے کہا: بیشک ہمیں پالیا گیا۔مویٰ نے فر مایا: ہرگزنہیں، بیشک میرے ساتھ میرارب ہے وہ ابھی ا مجھے راستہ دکھادے گا۔

﴿ فَا نَبَعُوهُمْ : تَوْفَرَعُونِيول فِي النَّاتُعَا قَبِ كِيال ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كاخلاصه بيہ كه جب سورج طلوع ہواتو فرعونيوں في حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو فُو السَّلَام اور بنی اسرائيل كا تعا قب كيا ، پھر جب دونوں گروہوں كا آ مناسامنا ہوا اوران ميں سے ہرايك في دوسر كود يكھا تو حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو فُو السَّلَام كساتھيوں في كها: بينك اب وہ ہم پرقابو پاليں گے ، فہم ان كامقابله كرنے كی طافت رکھتے ہيں اور فہ ہمارے پاس بھا گئے كی كوئی جگه ہے كيونكه آگے دريا ہے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو فُو السَّلام كو چونكه اللَّه تعالى كے وعدے پر پورا بھروسے تھا اس لئے آپ عَلَيْهِ كَيْهِ الصَّلَو فُو السَّلام كو چونكه اللَّه تعالى كے وعدے پر پورا بھروسے تھا اس لئے آپ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَةِ فُو السَّلام كَيْهِ الصَّلَةِ فُو السَّلام كَيْهِ وَلَيْهِ اللّه تعالى كے وعدے پر پورا بھروسے تھا اس لئے آپ عَلَيْهِ اللّه تعالى كے وعدے پر پورا بھروسے تاس

❶.....جلالين،الشعراء،تحت الآية:٥٧-٩ ٥،ص ١ ٣١٦-٢ ٣، روحٌ البيان،الشعراء،تحت الآية:٥٧-٩ ٥،٦/٧٧٦-٢٧٨،ملتقطاً.

فَسيٰرصَ لطَالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللّٰہ تعالٰی سے برا گمان نہ رکھو، وہ لوگ ہر گزشہیں نہ پاسکیں گے بیٹک میرے ساتھ میراربءَ ڈوجَلً ہےاوروہ ابھی مجھے بیخے کاراستہ دکھادےگا۔ <sup>(1)</sup>

فَا وْحَيْنَا إِلَّى مُوسَى آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ لَ فَانْفَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

كَالطَّوْدِالْعَظِيْمِ ﴿ وَازْلَفْنَا ثُمَّا الْأَخْرِينَ ﴿

توجهه کنزالایمان : تو ہم نے موسیٰ کووحی فر مائی کہ دریا پر اپناعصا مار توجیجی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پرا پناعصا ماروتو احیا نک وہ دریا بھٹ گیا تو ہرراستہ بڑے پہاڑ جسیا ہو گیا۔اور وہاں ہم دوسروں کوقریب لےآئے۔

﴿ فَا وَحَدِينَا إِلَى مُولِى : تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام کی طرف وحی بھیجی۔ کہ الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام نے دریا پر عصا مارا تواجا نک وہ دریا بارہ راستوں میں تقسیم ہوکر بھٹ گیا، ہر راستہ بڑے بہاڑ جسیا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے یارہوگئے۔ (2)

﴿وَأَذْ لَفُنَا: اور ہم قریب لے آئے۔ ﴾ یعنی ہم فرعون اور اس کے شکر کو بنی اسرائیل کے قریب لے آئے ، یہاں تک

کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے جواُن کے لئے دریا میں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ (3)

وَأَنْجَيْنَامُولِي وَمَنْ مَّعَلَّا أَجْمَعِيْنَ ﴿ ثُمَّا أَغُرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿ إِ

- ❶ .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٠٠-٦٢، ٢٧٨/٦، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٠٠-٦٢، ص ٨٢١، ملتقطاً.
  - 2 .....جلاً لين، الشعراء، تحت الآية: ٦٣، ص٢١٢.
  - ١٠٠٠-١٧٩/٦، الشعراء، تحت الآية: ٦٤، ٢٧٩/٦-٢٨٠.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 99 علاقًا

المعربية المن الديمان: اور مم نے بچاليا مولى اوراس كےسب ساتھ والوں كو يجر دوسروں كو وريا ــ

#### ا ترجیه کنزالعِدفان: اور ہم نے موسیٰ اوراس کےسب ساتھ والوں کو بچالیا۔ پھر دوسروں کوغرق کر دیا۔

﴿ وَأَنْجَيْنَا: اور ہم نے بچالیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موگ علیٰہ الفَّہ لؤ فُو السَّائدہ اور ان کے سب ساتھ والوں کو دریا ہے سلامت نکال کر بچالیا اور فرعون اور اس کی قوم کو اس طرح غرق کر دیا کہ جب بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل گیا اور پہلے کی طرح ہوگیا، یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ (1)

#### اِتَّ فِي ذُلِكَ لَا يَةً ﴿ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ۞

و ترجه الانتهان: بيشك اس مين ضرورنشاني ہے اوران ميں اكثر مسلمان نه تھے۔

و ترجهه کنزالعِرفان: بیشک اس میں ضرورنشانی ہے اوران (فرعونیوں) میں اکثر مسلمان نہ تھے۔

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَةً : بيشك اس ميس ضرور نشانى ہے۔ ﴾ يعنى درياميس جو يجھ واقع ہوااس ميس الله تعالى كى قدرت پر ضرور نشانى ہے اور بيد حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ كَامْعِجْرَه ہے۔ (2)

€ .....جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٢٥-٦٦، ص٣١٢.

2 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٨٨/٣، ٦٧.

100



#### 🖣 ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھران کے سامنے آس مارے رہتے ہیں۔

ترجید کنزُالعِدفان: اوران کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو۔ جب اس نے اپنے باپ اورا پنی قوم سے فر مایا:تم کس کی گا عبادت کرتے ہو؟انہوں نے کہا:ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھران کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔

نوف: یادر ہے کہ آیت میں باپ سے حضرت ابرا ہیم عَلَیْه الصَّلَّه هُوَ السَّلَام کا چیا آ زَرمراد ہے۔ اس بارے میں تفصیل تسور کا تفصیل معلومات کے لئے سور کا مریم آیت نمبر 44 کے تحت تفسیر ملاحظہ فر ما کیں ، نیز اس واقعے کی بعض تفصیلات سور کا انعام ، آیت نمبر 41 تا 84 اور سور کا تابیاء ، آیت نمبر 51 تا 74 تا 83 سور کا تبیاء ، آیت نمبر 51 تا 70 میں گزر چی ہیں۔

﴿ قَالُوْ ا: انہوں نے کہا۔ ﴾ حضرت ابراہیم عَلَیْه الصَّلَا فُوَ السَّلَام کے سوال کرنے پر قوم نے جواب دیا ' جم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ، اس کے بعد فخریدانداز میں کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے سارادن جم کر بیٹے رہتے ہیں۔ (2)

#### قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَنْ عُوْنَ ﴿ آوْيَنْ فَعُوْنَكُمْ آوْيَضُرُّونَ ۞

و توجههٔ تنظالایمان: فرمایا کیاوه تبهاری سنتے ہیں جبتم پکارو۔ یاتمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں۔

❶.....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٦٩-٧٠، ص٢٢٨، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٦٩-٧٠، ٣٨٨/٣، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، الشعراء، تحت الآية: ٧١، ١٦٦/٤.

جلزهف



وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ ١٠٤ ﴾ ﴿ الشُّيْحَالَ ٢٠٤ ﴾ ﴿ الشُّيْحَالَ ٢٠٤

#### 🖥 آبا وَاُجِدادعبادت کرتے رہے ہیں؟

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْہ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلام نے ان لوگوں سے فرمایا: جن بتوں کی تم عبادت کر ہے ہواور جن کی تمہارے پہلے آبا وَ اُجداد عبادت کرتے رہے ہیں ، کیا تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ اگرتم حقیقی طور پران سے متعلق غور کرلوتو جان جا وَ گے کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہوان کی عبادت کرنا پرانی گراہی اور باطل کام ہے اور کوئی باطل کام پرانا ہویا نیا، یونہی اس باطل کام کوکرنے والے تھوڑے ہوں یازیادہ ، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ باطل کام باطل ہی رہتا ہے۔ (1)

اس تغییر کوسا منے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جسی اپنے طرزِ عمل پرغور کرنا چاہئے جو تمی خوتی کے موقع پرشریعت کے خلاف سمیں بجالا نے اور دیگر اُفعال کرنے پرکوئی شرعی دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جمارے بڑے بوڑھ عرصۂ دراز سے بیرت موکام کرتے چلے آرہے ہیں اور جمارے خاندان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تمی خوشی کے موقع پران چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں!اگر بیلوگ الله خوشی کے موقع پران چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں!اگر بیلوگ الله تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّی الله تعالیٰ علیٰ وَالله وَسَلَّی الله تعالیٰ علیٰ وَسِلِ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کچھر سمیں اور اُفعال شریعت کے سراسر خلاف ہیں اور بیان کے کندھوں پرا پنے اور دوسروں کے گنا ہوں کا بہت بھاری ہو جھ ہیں۔اللّه تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے اور ان کے خلاف کا م کرنے سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے اور میں ۔

قَانَّهُمْ عَنُ وَّ لِآكَ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْع وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِيْنِ فَى وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِيْنِ فَ وَالَّذِي فَا وَالَّذِي فَا يُبِينُونَ ثُمَّ يُحْدِيْنِ فَى

❶ ....روح المعاني،الشعراء،تحت الآية:٧٥-٧٦، ٢٦/١، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٧٥-٧٦، ١٠/٨ ٥، ملتقطاً.

يزم َ الْطَالِحِيَّانَ ﴾ ( 104 ) حلام

ترجمه کنزالایمان: بیشک وه سب میرے دشمن بیں مگر پروردگارِ عالَم ۔ وه جس نے مجھے پیدا کیا تووہ مجھے راہ دےگا۔ اور وہ جو مجھے کھلا تا اور پلا تا ہے۔اور جب میں بیار ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے۔اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ

ترجہہ کنزالعوفان: بینک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔اور جب میں بیار ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے۔اور وہ

﴿ فَانَّهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّارِهِ مِي عَلَيْهِ الصَّهِ عِيلَ وَهُ سِبِ مِيرِ عِرْمُن بِيل - ﴾ الله آيت اوراس کے بعدوالی 4 آيات کا خلاصہ يہ ہے کہ حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فَوَ السَّارِهِ مِينَ عِيلَ وَهُ سِب بِت مِير عِرْمُن بِيں، مِيں گوارانہيں کرسکنا کہ مِيں يا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرتا ہوں کيونکہ وہ ہستی ہے جومير ارب عَزَّو جَلَّ ہے، ميں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں کيونکہ وہ جی عبادت کر البتہ پر وردگارِ عالَم وہ ہستی ہے وہ میر ارب عَزَّو جَلَّ ہے، ميں الايا اوراپي طاعت کے لئے بنايا، تووہ ی وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے اوصاف يہ بيں کہ وہ مجھے عدم سے وجود ميں لايا اوراپي طاعت کے لئے بنايا، تووہ ی مير کی رہنمائی کرتا ہے اور مجھے ہوا بیت پر رکھتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا، پلاتا ہے اور مجھے روزی دینے والا ہے، جب ميں بيار ہوتا دين ودنيا کی مُصلحتوں کی ہدایت فرما چکا ہے، وہی مجھے کھلاتا، پلاتا ہے اور مجھے روزی دینے والا ہے، جب ميں بيار ہوتا ہوں تو وہی مير ہے امراض دور کر کے مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے وفات دے گا، پھر آخرت ميں مجھے زندہ کر ہے گا کيونکہ موت اور زندگی اُسی کے قضو قدرت میں ہے۔ (1)

﴿ وَ إِذَا صَرِضَتُ : اور جب میں بیار ہوں۔ ﴾ یہاں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام نے ادب کی وجہ سے بیاری کو اپنی طرف اور شفاء کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ (2) اپنی طرف اور شفاء کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ (2) اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف اور خوبی و بہتری کی نسبت اللّٰه تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔

1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٧٧ - ٨١، ٣٨٩/٣، جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٧٧ - ٨١، ص ٣١٢، مدارك، الشعراء،

تحت الآية: ۷۷-۸، ص ۸۲۲، ملتقطاً. 2.....خازن، الشعراء، تحت الآية: ۸۰، ۹/۳.

مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔

ارن، الشغراء، بحث الآية. ١٨٠٠ /١٨٩١١.

جلدهفتم

105

١٠٦

### وَالَّذِي مَا طُمُعُ أَن يَغُفِي لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الرِّينِ ﴿

ا ترجمه کنزالایمان:اوروه جس کی مجھے آس گلی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔

﴿ ترجیه کانزالعِرفان:اوروه جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔

﴿ وَالَّذِي َ أَطْبَعُ: اوروه جس سے مجھے امید ہے۔ ﴾ حضرت ابرا جمیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے آخر میں اللّٰه تعالیٰ کا بیہ وصف بیان فرمایا کہ میں اس رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطا نمیں بخش دے گا۔ حضرت ابرا جمیع عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کا اللّٰه تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر جمت قائم کرنے کے لئے ہے کہ معبود صرف وہی ہوسکتا ہے جس کی بیصفات ہوں۔ یا در ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام معصوم ہیں، اُن سے گناہ صاور نہیں ہوتے۔ اُن کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و اِنکساری کا اظہار ہے اور اس میں امت کو بیا تھی و یہ یہ قصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ (1)

### مَتِ هَبْ لِي حُكْمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ اللهِ

و ترجمه کنزالایمان: اے میرے رب مجھے تھم عطا کراور مجھے ان سے ملادے جو تیرے قربِ خاص کے سز اوار ہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان :اے میرے رب! مجھے حکمت عطا کراور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔

المحالية الم

مراد حكمت ہے۔ قرب كے لائق خاص بندول سے مراداً نبياء كرام عَلَيْهِ مُالصَّلَاهُ وَالسَّلَام مَيْن ۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام

كى بيدعا قبول موئى، چنانچيد الله تعالى ارشادفرما تا ہے:

وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ السَّلِحِينَ (1)

ترجيدة كنز العِرفان: اور بينك وه آخرت ميس جمارا خاص قرب پانے والوں ميں سے ہے۔ (2)



یہاں سے دعا ما نگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا ما نگنے سے پہلے اللّٰہ تعالٰی کی تعریف وتو صیف بیان کی

جائے ،اس کے بعد دعا مانگی جائے۔

# وَاجْعَلُ لِّى لِسَانَصِلُ قِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ وَاجْعَلُنِي مِنْ وَّمَ ثَاثَةٍ جَنَّةِ الْخَعِلُ فِي مِنْ وَ مَا ثَاقِهِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿

و ترجمة كنزالايمان: اورميري تجي ناموري ركه بجيلول ميں۔اور مجھان ميں كر جوچين كے باغوں كےوارث ہيں۔

ترجیا کنٹالعِدفان:اور بعدوالوں میں میری انچھی شہرت رکھ دے۔اور مجھے ان میں سے کر دے جوچین کے باغوں کے وارث ہیں۔

﴿ وَاجْعَلَ: اورر كَاور كَاور كَاور كَاور بَا مِيرِ عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَامِ فَهِ وَسِرى وعاميها نَكَى كما عير عرب! مير عبعد آف والى امتول مين ميرى الحجى شهرت ركاد عن چنانچه اللَّه تعالى في حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام كوي عطافر مايا كم هردين والحائن سے محبت ركھتے ہيں اورائن كی ثنا كرتے ہيں۔ (3)

﴿وَاجْعَلْنَىٰ: اور مجھے كروے \_ ﴾ دنياكى سعادتيں طلب كرنے كے بعد آخرت كى سعادتيں طلب كرتے ہوئے حضرت

- 1 .....البقرة: ١٣٠.
- -2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٨٢، ص٨٢٣.
- 3 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٨٤، ص٣٢٨.

راظالجنان ( 107 جلا

ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَام نے دعاما نگی کہاہے میرے رب!عَزَّوَ جَلَّ، مجھے ان لوگوں میں سے کردے جنہیں تواپی فضل وکرم سے چین کے باغوں اور نعت کی جنت کا وارث بنائے گا۔ (1)

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَّهِ قُوَ السَّادِم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنت الفر دوس کی دعا ما تکنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَن اللّٰهُ تَعَالیٰ سے ما تکوتواس سے عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا'' جبتم اللّٰه تعالیٰ سے ما تکوتواس سے جنت الفر دوس کا سوال کرنا کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللّٰه تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نگلتی ہیں۔ (2)

لہذاہر مسلمان کوچاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعاما نگا کرے۔ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اوراَ کابر بزرگانِ دین کی طلبِ جنت کی دعا ئیں در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے لئے تھیں۔

#### 

حضرت سمره بن جندب دَضِى الله تعالى عنه سے روایت ہے ، حضورِ اقد س صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَ ارشاد فرمایا: 'جب بنده فرض نماز کے لئے وضوکر ہے اور اچھی طرح وضوکر ہے ، پھر مسجد جانے کے اراد ہے سے اپنے گھر کے درواز ہے سے نکلے اور کہے: ''بیسمِ اللّٰهِ الَّذِی خَلَقَنی فَهُو یَهُدِیْنِ '' تواللّٰه تعالیٰ اسے درست راست کی ہدایت در کا۔ اور یہ کہے: ''وَ اللّٰهِ عَلَيْ مُنْ يُعْفِينِ '' تواللّٰه تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا۔ اور یہ کہے: ''وَ اللّٰهِ عَلَيْ يَشُونِ '' تواللّٰه تعالیٰ اسے شفاعطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گنا ہوں کے لئے کفارہ بنادے گا۔ اور یہ کہے: ''وَ الَّذِی یُمِی تُنِی کُمُونِ یَشُونِ نَی مُنْ یُمُونِ یُمُونِ کُمُونِ کُمُونِ

❶ .....تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٨٥، ٨/٨ ٥١، خازن، الشعراء، تحبّ الآية: ٨٥، ٣٨٩/٣، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله... الخ، ٢/٥٠/، الحديث: ٢٧٩٠.

يزصَاطًالِهِنَانَ 108 حلامُ

قَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ الشُّيْجَالُ ١٠ ﴾ ﴿ الشُّيْجَالُ ١

يَوْمَ اللِّينِ" تواللّه تعالى اس كى سارى خطائيں معاف كردے گااگر چەوە سمندركى جھاگ سے بھى زيادە ہوں۔اور يہ كہ: "دَبّ هَبُ لِي حُكُمًا وَ الْحِقُنِي بِالصَّلِحِينَ " تواللّه تعالى اسے علم وحكمت عطافر مائے گااور جوصالح بندے گزر چكااور جو باقى ہیں اسے اللّه تعالى ان كے ساتھ ملادے گا۔اور بيہ كہ: "وَ الْجُعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْاَحْوِيُنَ " توايك سفيد كاغذ ميں لكھ ديا جاتا ہے كہ فلال بن فلال صادقين ميں سے ہے، پھراس كے بعد اللّه تعالى اسے صدق كى تو فيق عطافر ماديتا ہے۔اور بيہ كہ: "وَ الْجُعَلَنِي مِنُ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ" تواللّه تعالى اس كے لئے جنت صدق كى تو فيق عطافر ماديتا ہے۔اور بيہ كہ: "وَ الْجُعَلَنِي مِنُ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ" تواللّه تعالى اس كے لئے جنت ميں مكانات اور محلات بنادے گا۔ (1)

### وَاغْفِرُلا بِنَ إِنَّهُ كَانَمِنَ الضَّا لِّبْنَ ﴿

ﷺ ترجمهٔ کنزالایمان: اورمیرے باپ کو بخش دے بیشک وہ گمراہ ہے۔ ﷺ ترجمهٔ کنزالعِرفان: اورمیرے باپ کو بخش دے بیشک وہ گمراہوں میں سے ہے۔

﴿ وَاغْفِرُ لِا فِي: اور مير ب باب و بخش دے۔ ﴿ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام فِي ايك دعايه ما نگى كه ال مير به رب اعزَّو جَلَّ ، مير ب باب كوتوبه وايمان كى توفيق عطاكر كے بخش دے بيشك وه گمراهوں ميں سے ہے۔ حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلام فَي يَعْدَ اللهُ وَقَلَ السَّلام فَي باب فَي جداهوتے وقت آب عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلام سے ايمان لانے ما وعده كيا تھا۔ جب آب عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلام بور عَلا مِي مُورة مُراءت ميں ہے: الصَّلَو هُوَ السَّلام اس سے بيزار هو گئے ، جبيا كه سورة براءت ميں ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَالُ اِبْرُهِيْمَ لِآبِيْهِ اِلَّا عَنْ ترجِبِهُ كَانُ العِرفان: ابراہیم کا پناپ کی مغفرت کی دعا مَّوْعِکَ قِوْ عَکَ هَا َ اللَّهُ اللْ

-----در منثور، الشعراء، تحت الآية: ۸۵، ۳۰۶/۳.

2 ----التوبة: ١١٤.

يزصَ اطْالْجِنَانَ ) (109

جلدهفتم

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

وہ اللّٰه كاد ثمن ہے تواس سے بیزار ہو گئے۔(1)

نوف: یادرہے کہ یہاں آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم عَلیُدالصَّلَا ةُوَالسَّلَام کا چِیا ٓ زَرہے حَقَیقی والدمراد نہیں ہیں۔اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کیلئے سورہ اُنعام آیت نمبر 74 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

# وَلاَتُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَي يَوْمَلا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلا بَنُوْنَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَ اَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيْمِ اللهِ

توجدة كنزالايدمان: اور مجھے رسوانه كرنا جس دن سب اٹھائے جائيں گے۔ جس دن نه مال كام آئے گانه بيٹے۔ گر وہ جواللّٰه كے حضور حاضر ہواسلامت دل لے كر۔

ترجیدہ کنوُالعِوفان:اور مجھےاس دن رسوانہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے ۔مگر دہ جواللّٰہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔

﴿ وَلاَ ثُخْرِنِيْ : اور مجھے رسوانہ کرنا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلوٰهُ وَالسَّدَم نے ایک دعایہ مانگی کہ اے میرے رب! عَزَّوجَلُّ ، مجھے قیامت کے اس دن رسوانہ کرنا جس دن سب لوگوں کواٹھایا جائے گا اور ان دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے البتہ اس دن جو اللّٰه تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے رفع دے گا اور ان بھی نفع دے گا اور اس کی نیک اولا دبھی اسے نفع دے گی۔ (2)

#### 

یادرہے کہ کافر ومشرک جو مال نیک کاموں میں خرج کرے گا آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہ آئے گاالبتہ مسلمان جو مال اللّٰہ تعالیٰ ک

الشعراء، تحت الآية: ٨٦، ص٢١٣-٣١٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٨٦، ص٨٢٣، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ۸۷-۹، ص٣٢٨، ملخصاً.

ملرهفة

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولا دح چیوڑ کرمرے گا وہ مال اور اولا داس کے کام آئے گی اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے مسلمان کواس کے صدقات وخیرات کا ثواب عطافر مائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جب آ دمی مرجا تا ہے تو اس کے تین اعمال کے علاوہ باقی عمل مُنقطع ہوجاتے ہیں۔ (1) صدقہ 'جاربیہ۔(2) وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھا کیں۔ (3) نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے۔ (1)

نوٹ: یا در ہے کہ حضرت ابراہیم علیه الصّلوٰ اُو السّلام نے اپنی دعامیں قیامت کے دن کی رسوائی سے جو پناہ مانگی بید دعا بھی لوگوں کی تعلیم کے لئے ہے تا کہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بیچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا بھی مانگیں۔

وَازُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْتَقْقِيْنَ ﴿ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغُوِيْنَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ الْفُولِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

• .....مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، ص٨٦٨، الحديث: ١٦٣١).

سيوسرًاطُالجنَان) 111 حلام

ترجمہ کنزالایمان: اور قریب لائی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے۔ اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گراہوں کے لیے۔ اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گراہوں کے لیے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کوتم پو جتے تھے اللّٰہ کے سواکیا وہ تمہاری مددکریں گے یابدلہ لیس گے۔ تو اوندھادیئے گئے جہنم میں وہ اور سب گراہ اور ابلیس کے شکر سارے۔ کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے۔ خدا کی قسم بیشک ہم کھلی گراہی میں تھے۔ جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر گھبراتے تھے۔ اور جمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے ۔ تو اب ہمارا کوئی سفار شی نہیں۔ اور نہ کوئی غم خوار دوست ۔ تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے۔

توجہہ کن کا اور جنت پر ہمیز گاروں کے قریب لائی جائے گی۔اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔اور ان سے کہا جائے گا:وہ (ہت) کہاں ہیں جن کی تم اللّٰہ کے سواعباوت کرتے تھے؟ کیاوہ تمہاری مدد کریں گے یا کیاوہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سار کے شکروں کو جہنم میں اوند ھے کر دیا جائے گا۔وہ گمراہ کہیں گاس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھ گڑر ہے ہوں گے۔خدا کی شم، بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے۔اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا۔تو اب ہمارے لئے کوئی سفارشی نہیں۔اور نہیں کوئی غم خوار دوست ہے۔تو اگر کسی طرح ہمارے لئے ایک مرتباوٹ کرجانا ہوتا تو ہم مسلمان ہوجاتے۔

﴿ وَأُزْ لِفَتِ الْجَنَّةُ : اور جنت قریب لائی جائے گی۔ په حضرت ابراتیم عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّدَم نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعاما نگنے کے بعدوالی 1 1 آیات میں ہے ، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(1) .....قیامت کے دن جنت سعادت مندوں کے مقام سے قریب کردی جائے گی ، وہ جنت کی طرف دیکھیں گے اوراس میں موجود طرح کی عظیم الشّان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے اوراس لئے خوش ہوں گے کہ انہیں اس میں جمع کیا جائے گا ، جبکہ حق راس میں موجود طرح طرح کیا جائے گا ، جبکہ حق راس میں موجود طرح طرح کیا جائے گا ، جبکہ حق راس میں موجود طرح طرح کے ہولنا ک اَحوال کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا یقین ہوجائے گا کہ اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس سے چھٹکا رانہ پاسکیں گے۔اللّٰہ تعالی ایسا اس لئے فر مائے گا کہ ایمان والوں کوجلد خوثی نصیب ہواور کافروں کوظیم غم طے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

رے ہوئے ہوئے ہوں ہوں کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اوران کے بارے میں پیگمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ کیاوہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کرتمہاری مددکریں گے یاوہ اپنے دوزخ میں ڈالے جانے کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ سن

یا داوه هرگزاییانهی*ی کرسکتے۔* لو!وه هرگزاییانهیں کرسکتے۔

(3) ..... بت اوران کے پجاری اورابلیس کے سارے لئنگرسب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لئے ڈالے جائیں گے اور

ابلیس کے نشکروں سے مراداس کی پیروی کرنے والے ہیں جاہے وہ جن ہوں یاانسان اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ

ابلیس کے شکروں ہےاس کی ذُرِّیت مراد ہے۔

(4) ..... جب ان گمراہوں کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھکڑتے ہوئے کہیں گے'' خدا کی قسم، بیٹک ہم اس وقت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تہہیں عبادت کا مستحق ہونے میں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے حالانکہ تم اس کی ایک ادنی ، کمترین اور انتہائی عاجز مخلوق تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا اور

اب بیحال ہے کہ ہمارے لئے کوئی سفارشی نہیں جیسے کہ مونین کے لئے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُلطَّةُ وَالسَّلام ،اولیاء ،فرشتے اور مونین شفاعت کرنے والے ہیں ،اور نہ ہی ایمان والوں کی طرح ہمارا کوئی غم خوار دوست ہے جواس مشکل ترین وقت میں ہمارے کام آئے ، پس اگر کسی طرح ہمیں ایک مرتبد دنیا کی طرف لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ضرور

وفت میں ہمارے کا م1ئے، پیل1 مسلمان ہوجا ئیں گے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ اَنْهُجْدِمُونَ : مجرمول \_ ﴾ مجرموں سے مرادوہ ہیں جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی یاوہ پہلے لوگ مراد ہیں جن کی ان گراہوں نے بیروی کی یاان سے ابلیس اوراس کی ذریت مراد ہے۔ (2)

﴿ وَلاَ صَدِينِ مِنْ حَبِينِمِ : اورنه بى كوئى غم خواردوست ہے۔ ﴾ كفاريد بات اس وقت كہيں گے جب ديكھيں گے كها نبياء عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلام ، اولياء دَحْمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِمُ ، فرشتے اورصالحين ايمان داروں كى شفاعت كررہے ہيں اوران كى

1 .....تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٩ - ٢ - ١ ، ١٨/٨ ٥ - ٩ ١ ٥ ، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٩ - ٢ - ١ ، ٣٩ - ١ ٩٩ - ١ ٩٩ ،

ابو سعود، الشعراء، تحت الآية: ٩٠-١٠، ١٩/٤ ١-١٧١، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٩٩، ص ٢٤.

جلدهفتم

, )———

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

دوستیان کام آربی ہیں۔(1)

معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک،صالح اور پر ہیز گارمسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی اور وہ قیامت کے انتہائی سخت ہولناک دن میں مسلمانوں کی غم خواری اور شفاعت کریں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: ترجهة كنزُالعِرفان: يربيز گارول كے علاوه اس دن ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِنِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے۔

حضرت جابر بن عبدالله ورضى الله تعالى عنه سيروايت مع، ني كريم صلّى الله تعالى عليه واله وَسَلَّم في ارشاو فرمایا کہ جنتی کہے گا:میر بے فلاں دوست کا کیا حال ہے؟ اوروہ دوست گنا ہوں کی وجہ ہے جہنم میں ہوگا۔اللّٰہ تعالی فرمائے گا کہاس کے دوست کو نکالواور جنت میں داخل کر دوتو جولوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گےوہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہےاورنہ کوئی غم خوار دوست \_ <sup>(3)</sup>

حضرت حسن بصرى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَليُه في مايا: "ايما ندار دوست برها وكيونكه وه روز قيامت شفاعت کرس گے۔<sup>(4)</sup>

لہذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ نیک اوریر ہیز گارمسلمانوں کواپنا دوست بنائے اور فاسق و فاجرلوگوں کی دوشی سے بچے -حضرت ابو ہر ریود صنی الله تعالی عنه سے روایت ہے، سیر المرسکین صلّی الله تعالی عَایْدو اله وَسلّم في ارشا و فرمایا: ''آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے،اسے بید مکھنا جا ہے کہ س سے دوستی کرتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

### إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿

1 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٠١، ٣٩٠/٣.

2 ١٠٠٠٠٠١لز خرف: ٦٧.

3 .....تفسير بغوى، الشعراء، تحت الآية: ١٠١، ٣٣٤/٣.

4 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٠١، ٣٩١/٣.

5 ..... ترمذي، كتاب الزهد، ٥٥-باب، ١٦٧/٤، الحديث: ٢٣٨٥.



الَّذِيْنَ ١٩

﴿ إِنَّ فِي ۚ ذَٰلِكَ لَا يَهَ السّ مِيں ضرور نشانی ہے۔ ﴾ یعنی حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَّهِ هُوَ السَّلَام كا اپنی قوم كے ساتھ جو واقعہ بیان كیا گیا اس میں ان سب كے لئے عبرت كی نشانی ہے جو اللّه تعالیٰ كے علاوہ اور وں كی عبادت كرتے ہیں تاكہ انہیں معلوم ہوجائے كہ قیامت كے دن ان كے يہی جھوٹے معبود ان سے بیزاری ظاہر كردیں گے اوركسی كوكوئی نفع بھی نہیں پہنچا سكیں گے۔ (1)

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُ مُّوْمِنِينَ : اور ان ميں اکثر ايمان والے نہ تھے۔ ﴾ يعنى جس طرح کفار قريش ميں سے اکثر لوگ ايمان نہيں لائے تھ (لہذا ايمان نہيں لائے اسی طرح حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كَى قوم ميں سے بھی اکثر لوگ ايمان نہيں لائے تھ (لہذا الحصيب اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، آپ کفار قریش کے ايمان نہ لانے رغم نفر مائيں) (2)

### وَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ شَ

و تدجهه كنزالايهان: اور بيشك تههارارب وبي عزت والامهربان ہے۔

و ترجیه نے کنوَالعِرفان: اور بیشک تمهارارب وہی عزت والامهر بان ہے۔

﴿ وَإِنَّ مَ بَتُكَ: اور بِيتُكَ تَمهارارب ﴾ يعنى الصبيب اصلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، بِشك آب كارب عَزُوجَلَّ مَى عَرْت اور غَلِيح اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، بِشك آب كارب عَزُوجَلَّ مَى عَرْت اور غَلِي والا ہے اور الله مى عزت اور غلبے والا ہے اور الله تعالى نے اپنى وسیع رحمت کی وجہ ہے ہى کفار قریش کومہلت دى تا کہ وہ ایمان لے آئیں یا ان کی اولا دیمس سے کوئی

ایمان لے آئے۔<sup>(3)</sup>

1 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٣٠١، ٢٩١/٦.

2 .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٣٠١، ٢٩١/٦.

3 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢٩١/٦،١٠٤.

جلا جال

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

م کس

### كَنَّ بَتْ قُوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

🕻 ترجمهٔ کنزالایمان:نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔

و ترجيه كنز العِرفان: نوح كى قوم نے رسولوں كوجھٹا يا۔

و گذّ بَتُ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ: نوح كى قوم نے رسولوں كو جھٹلا يا ۔ پھسيّد العالمين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا وَاقعه بيان كرنے كے بعد يہاں سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعه بيان كرنے كے بعد يہاں سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعه بيان كيا جارہا ہے۔ چنانچہ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا وَيَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا وَي عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا وين ايك ہے اور ہراك بنى لوگوں كو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام لَي عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كو حَھٹلا نا تمام كي عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كي عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كي عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كي حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كي الله عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو جَھٹلا نا تمام كي جَمِي وَلَي عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُوجُھٹلا نا تمام كوج عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوجھٹلا نا تمام كي خور وقعالَيْه مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوجھٹلا نا ہے۔ (1)

نوٹ: بیدواقعہ سورہ اُعراف آیت نمبر 59 تا 64 ، سورہ کیات آیت نمبر 71 تا 73 ، سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 49، سورةُ الانبیاء آیت نمبر 76 تا 77 اور سورہ مُومنون آیت نمبر 23 تا 30 میں بیان ہوچکا ہے۔

اِذْقَالَلَهُمُ أَخُوهُمُ نُوْحٌ الاتَتَّقُونَ ﴿ اِنِّي لَكُمْ مَسُولًا مِنْ ﴿ اِذْقَالَلَهُمُ الْخُوهُمُ الْمُ

ترجمهٔ کنزالاییمان: جب که ان سےان کے ہم قوم نوح نے کہا کیاتم ڈرتے نہیں۔ بیشک میں تمہارے لیے اللّٰه کا بھیجا ہواامین ہوں۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میراحکم مانو۔

الشعراء، تحت الآية: ٥٠١، ٨/٠١ه، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٥٠١، ٣٩١/٣، ملتقطاً.

صَاطَالْجِنَانَ 116 صَاطَالْجِنَانَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

ترجیدة کنزُالعِدفان: جبان سےان کے ہم قوم نوح نے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ بیشک میں تمہارے لیے ایک اما نتدار رسول ہوں ۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ: جبان سے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح عَلَیْه الصَّلاهِ وَ السَّلام کوان کی قوم نے اس وقت جسٹا یا جب آپ عَلیْه الصَّلاء فَوَ السَّلام نے ابی قوم نے اس وقت جسٹا یا جب آپ عَلیْه الصَّلاء فَوَ السَّلام نے ابی قوم سے فرمایا: کیاتم اللّه تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تا کہ کفراور گنا ہوں کور کے کردو۔ بیشک میں اللّه تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے ایک ایسارسول ہوں جس کی امانت داری تم میں مشہور ہے اور جو دُمنَو کی کاموں پرامین ہے وہ وہی اور رسالت پر بھی امین ہوگالہذاتم اللّه تعالیٰ حسے ڈرواور جو میں تمہیں تو حید وایمان اور اللّه تعالیٰ کی طاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ (1) ہوگر سُولُ اَ صِیْنُ : امانتذار رسول۔ ﴾ حضرت نوح عَلَیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کی امانت داری آپ کی قوم کواسی طرح تسلیم تھی جسیا کے سرکار دوعالم صَلَّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی امانت داری پرعرب کوا تفاق تھا۔ (2)

#### 

سیّدالمرسکدین صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَی وَاتِ کِرامی میں دیگراوصاف کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت داری کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ بیانے پرموجو دتھا اور آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے بھی قائل تھے اور آپ صادق وامین کا وصف بھی انتہائی اعلیٰ بیال حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ کَی امانت داری سے متعلق تین واقعات کا خلاصہ درج ویل ہے جن ہے آپ کی امانت و دیانت داری کی شان واضح ہوتی ہے۔

(1) ..... بچیس سال کی عمر شریف میں سیّدالعالممین صَلَّى اللهٔ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی امانت وصدافت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لئے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی بارگاہ میں بیعرض پیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جا کیں ، جومعا وضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی بارگاہ میں نیموں بیش کی کہ آپ میرا تجارت کا مال کے کر ملک شام جا کیں ، جو معا وضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کہ سَالُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کواس کا دو گنا دول گی۔

(2) .... ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل المانت وديانت كى بدولت الله تعالى في آب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل المانت وديانت كى بدولت الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

❶ .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٠٦-١٠٨، ٣٩١/٣، مداركُ، الشعراء، تحت الآية: ١٠٦-١٠٨، ص٥٢٨، روح البيان،

الشعراء، تحت الآية: ١٠٦-٨١، ٢٩٢-٢٩٢، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٠٧، ص ٥٢٨.

يزصَ لِطُالِحِيَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

کوخلوق میں انہائی مقبول بنادیا اور عقلِ سلیم اور بے شل دانائی کاعظیم جو ہرعطافر مادیا، چنانچہ جب تغییرِ کعبہ کے وقت جحرِ اَسَوَ دکوئصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھڑا کھڑا ہوگیا اور آل وغارت گری تک نوبت پہنچ گئی تو آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ان کے جھڑ کے کا ایسالا جواب فیصلہ فرمادیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سجی کفار پکارا کھے کہ وَ اللَّه بیا مین ہیں اور ہمان کے فیصلے پرراضی ہیں۔

(3) ...... کفارِ مکه اگر چهر حمت دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بدترین دشمن تقے مگراس کے باوجود حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امانت و دیانت پر کفارکواس قدراعتا دفتا کہ وہ اپنے قیمتی مال وسامان کو حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امانت داری کی بیشان تھی تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی امانت داری کی بیشان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فر مایا جب وہ جان کے دشمن بن کرآپ کے مقدس مکان کا مُحاصرہ کئے ہوئے تھے۔

# وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجُرٍ ﴿ إِنَ اَجُرِى إِلَّا عَلَى مَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا اَسْدَوَا لِلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

توجید کنزالایمان:اور میں اس پرتم سے پچھا جرت نہیں مانگیا میر اا جرتواس پر ہے جوسار سے جہان کارب ہے۔تواللّٰہ عل سے ڈرواور میراحکم مانو۔

ترجید کنځالعوفاک:اورمیں اس (تبلیغ) پرتم سے کوئی معاوضہ ہیں مانگتا۔ میر ااجرتواسی پر ہے جوسارے جہان کارب ہے۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

﴿ وَمَا أَشَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ آجُودِ: اور میں اس پرتم سے کوئی معاوض نہیں مانگتا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فَوَ السَّلَامِ نَهِ الْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فَوَ السَّلَامِ نَهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَى عَدَابِ سے دُرایا اور

<u>حليات</u>

ا پنی اطاعت کرنے کی ترغیب ولائی اور یہاں سے بیر بیان کیا جار ہاہے کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلو اُوَ السَّادُم نے اپنے لا پی اُ وطمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللّٰہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا اورا طاعت کی طرف راغب کیا، چنانچیاس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہے کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلوٰ اُوَ السَّلام نے اپنی قوم سے فرمایا: میں رسالت کی ادائیگ برتم سے کوئی معاوضہ نہیں مائلتا، میراا جروثواب تواسی کے ذمیر کرم پرہے جوسارے جہان کا رب عَذَّوَ جَلَّ ہے تو تم اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

### قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكُواتَّبَعَكَ الْا ثُودُونَ اللَّهُ الْوَالَّهُ الْوَنْ اللَّهُ الْوَنْ اللَّهُ

کا ہو۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین اور پر ہیز گاری ہے چنا نچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہول کیکن دین اور پر ہیز گاری نہ ہوتو و ہاللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والانہیں اوراس کی

• .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١١١، ص ٨٢٥.

منومراط الحنان العالم

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

بارگاہ میں ان کے مال ودولت کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں اگر چہ دُنیو ی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شار کیا جاتا ہو، اس طرح جو شخص غریب اور نا دار ہے لیکن دین اور پر ہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے اگر چہ دنیوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شار نہ کرتا ہواور لوگ اسے کمتر ، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

يَا يُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنُ ذَكَدٍ قَائَنُمُ وَ جَعَلَنْكُمْ شُعُوبًا قَ قَبَآبٍلَ لِتَعَامَفُوا لِأِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقَلَّكُمْ لَا إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَدِيْرٌ (1)

ترجید کانوُالعِدفان :ارلوگواہم نے تہمیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیااور تہمیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپیں میں پہچان رکھو، بیشک اللّٰہ کے بہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیزگار ہے بیشک اللّٰہ جانے والاخبر دار ہے۔

اور حضرت جابر دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

''اے لوگو! تمہارار بعزَّ وَجَلَّ ایک ہے اور تمہارے والدایک ہیں، سن لو! کسی عربی کو جمی کوعربی پر، کسی مجمی کورے
کوکالے پراور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں البتہ جو پر ہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے، بیشک الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیزگار ہے۔ (2)

اورغریب، پر ہیز گارمسلمانوں کی قدرو قیمت سے متعلق حضرت ابو ہر برہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے،
رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا'' بہت سے پَر اگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں (حقیر سجھ کر) لوگ درواز وں سے دھکے دیتے ہیں (لیکن اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ) اگروہ کسی کام کے لئے قسم اٹھالیں تواللّٰہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کردے۔(3)

افسوس ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو،

€.....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الضعفاء والخاملين، ص١٤١٦، الحديث: ١٣٨(٢٦٢٢).

(تَسَيْرِصَرَاطُالِحِيَان) 120 جلدهفا

<sup>🚺 .....</sup>حجرات:۱۳.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان الرابع والثلاثون من شعب الايمان .. . الخ، فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء، ٢٨٩/٤ ، الحديث: ١٣٧ ه .

ينَ ١٩ الثَّيَّالَ ٢٠ الثَّيَّالَ ٢٠

گاڑیاں، بنظے،عہدےاورمنصب ہوںاگر چہاس کے پاس بیسب چیزیں سود، جوئے،رشوت اورد گیرحرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی ہے آئی ہوں اور جو شخص محنت مزدوری کر کے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے گزارے

کے لاکن حلال روزی کماتا ہوا ہے لوگ کمتر اور حقیر سجھتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین۔

قَالَ وَمَاعِلِي بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى مَا إِنْ كُولُولُ اللهِ عَلَى مَ فِي لَوُ تَشْعُرُونَ ﴿

التعجمة كتزالايمان: فرمايا مجھے كياخبران كے كام كيا ہيں۔ان كاحساب تومير برب ہى پرہا گرتمہيں جس ہو۔

ترجیه کنزالعِدفان: نوح نے فرمایا: مجھےان کے کامول کاعلم نہیں۔ان کا حساب تو میرے رب ہی (کے ذمہ) پر ہے اگر تہہیں شعور ہو۔

و قال : فرمایا۔ کا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تغییر ہیہ ہے کہ حضرت نوح عَلَیٰه الصَّلاٰهُ فَوَالسَّلام نے اپن قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کا موں کا علم نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں؟ میری ذمہ داری انہیں اللّٰه تعالیٰ کی طرف وعوت دینا ہے (اور وہ میں نے پوری کردی ہے ) اگرتم ان کے گھٹیا پیشےوں کو جانتے ہوتو اچھی طرح سمجھ لوکہ ان کا حساب تو میر بے رب عزّ وَ جَلّ ہی کے ذمہ پر ہے، وہی انہیں جزاد ہے گا، تو نہم انہیں عیب لگا واور نہ پیشوں کے باعث ان سے عار کرو۔ دومری تغییر ہے کہ حضرت نوح عَلیٰه الصَّلا فَوَالسَّلام کی قوم نے ایمان لانے والوں کے پیشے پراعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر برجمی اعتراض کیا اور یہ کہا تھا کہ جولوگ آپ پرایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح عَلیٰه الصَّلا فَوَالسَّلام نے ارشاو فرمایا: ' میری و مہ داری ظاہر پراعتبار کرنا ہے باطن کی تفیش مجھ پر لازم نہیں ، اگر تہمیں ان کے دل کا حال معلوم ہے قوجو بچھان کے دلوں میں ہے اس کا ان

سے حساب لینامیرے رب عَزْوَ عِلَّى كے ذمه پرہے۔ <sup>(1)</sup>

منج • .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١١٢-١١٣، ١١٣م مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١١٢-١١٣، ص٥٢٨، ملتقطاً.

سينومَرَاطُالْجِنَانَ 121 علاصًا

# وَمَا اَنَابِطَامِدِالْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ إِنَّ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالُوْ الَمِنْ لَمُ مَا اَنَا بِطَامِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اَنَا بِطَامِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اَنَا لِمَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اَنَا لِمَا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اَنَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ترجمة كنزالايمان: اورميس مسلمانوں كودور كرنے والانہيں \_ ميں تونہيں گرصاف ڈرسنانے والا \_ بولےا بے اوح اگر تم بازنہ آئے توضر ورسئگسار كيے جاؤگے \_

ترجیه کنزُالعِدفان: اور میں مسلمانوں کودور کرنے والانہیں۔ میں تو صرف صاف صاف ڈرسنانے والا ہوں ۔ قوم نے کہا: اے نوح!اگرتم بازنہ آئے تو ضرورتم سنگسار کئے جانے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔

﴿ وَمَا آنَابِطَامِ فِي اور مِيں دور کرنے والانہيں۔ ﴾ توم نے حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بات س کر کہا کہ پھر آپ کم سنوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تا کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے فر مایا: ' میمیری شان نہیں کہ میں تہاری الیی خوا ہشوں کو پورا کروں اور تہارے ایمان کے لا پُح میں غریب مسلمانوں کو اینے پاس سے نکال دوں۔ (1)

#### 

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی سنت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ غریب مسلمانوں ہے بھی ہم نشینی رکھے، ان کی دلجوئی کرے اوران کی مشکلات دور کرنے کے لئے عملی طور پر اِقدامات کرنے کی کوشش کرے، ترغیب کے لئے یہاں غریب پروری اور مسکین نوازی سے متعلق تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِوَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کی تعلیمات اور آپ کی مبارک سیرت ملاحظہ ہو، چنانچہ

حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين : نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في يوعاما نكى: "الله! عَزُّوجَلَّ، قيامت كون مجيم مسكينوں كى جماعت سے ہى الله انا حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها في عَنْها في

**1**.....تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ١١٤، ١١٨ ٥، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١١٤، ص٢٦٨، ملتقطاً.

سيزهِ مَلطًا لِجِنَانَ } \_\_\_\_\_\_\_ ( 122 ) حلامًا

وَقَالَ الَّذِيْنَ ١٩

کیوں (ایباہو؟) ارشاد فرمایا:' دمسکین لوگ امیر لوگوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے،اے عائشہ! مسکین کے سوال کو بھی ردنہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو،اے عائشہ!مسکینوں سے محبت رکھواور انہیں اپنے قریب

کرو(ایباکرنے ہے)الله تعالیٰ قیامت کےدن تجھے اپنا قربعطافر مائے گا۔<sup>(1)</sup>

حضرت ابودرداءرَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے،حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: ''(اگرتم مجھے ڈھونڈ نا چاہوتو) مجھے اپنے کمزوراورغریب لوگوں میں تلاش کروکیونکہ تمہیں کمزوراورغریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔(2)

حضرت ابوذر رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: '' یہ (غلام) تمہارے بھائی اورخادم ہیں، اللّه تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے توجس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہ چیز کھلائے جسے خود کھا تا ہو، وہ لباس پہنائے جسے خود بہنتا ہواور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کروجوان کے لئے دشوار ہواور اگر انہیں ایسے کام کے لئے کہوتو اس میں ان کی مدد کرو۔ (3)

اسی طرح کثیراَ حادیث میں بتیموں اور بیواؤں کی سر پرسی کرنے ، مزدورکواس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے ،غریب مقروض کومہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ابغریب پُروری سے متعلق سیّدالمرسّلین صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سیرت کا عالم ملاحظہ ہو، چنانچہ قاضی عیاض دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی سیرت کا عالم ملاحظہ ہو، چنانچہ قاضی عیاض دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مسکینوں کی عیادت فرماتے ،فقیروں کے پاس بیٹھتے درکوئی غلام بھی دعوت دیتا تواسے قبول فرمالیتے تھے۔ (4)

علامه عبدالحق محدث دہلوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں جب حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سَى علامه عبدالحق محدث دہلوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں جب حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَى عَلَا حَلَم فرماتے ہوتی آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی جیسے سی کو تخذ دیتے ، سی کوکوئی حق عطا فرماتے ، سی سے قرض کا بوجھا تار دیتے ، سی کوصد قدعنایت

- .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء انّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنّة قبل اغنياءهم، ١٥٧/٤، الحديث: ٩٥٣٥.
  - 2 .....ترمذى، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، ٢٦٨/٣، الحديث: ١٧٠٨.
  - الحديث: ٠٤ (١٦٦١)....مسلم، كتاب الايمان والنذور، باب اطعام المملوك ممّا يأكل... الخ، ص٩٠٦، الحديث: ٠٤ (١٦٦١)...

ينوم اطّالجنان على المالية الم

حلاهفتم

فر ماتے ، کبھی کپڑ اخریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑ ابخش دیے ، کبھی قرض لیتے اور (اپنی طرف ہے ) اس کی مقد ارسے زیادہ عطافر ما دیتے ، کبھی کپڑ اخرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فر ما دیتے اور کبھی ہدیے تبول فر ماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں عطافر ما دیتے۔ (1)

الله تعالی تمام مسلمانوں کواپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مبارک تعلیمات کواپنانے اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی بیاری سیرت برعمل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

﴿ لَذِيدٌ: وَرسَانَ وَالا ﴾ حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام فَ فَر ما يا كه ميرى ذمه دارى تهمين سيح وليل كساته صاف والله عن المتيان به وجائع، توجوا يمان لائع وهي مير المُقرّب ہے اور جوايمان نه لائع

❶.....مدارج النبوه، باب دوم در بيان اخلاق وصفا، وصل در جُوّد وسخاوت، ٩/١٠.

سيرص اطالحنان)

وہی مجھ سے دور ہے۔

﴿ قَالُوا : بولے ﴾ حضرت نوح عَلَيْه الصَّلْوةُ والسَّلام كي قوم نے كہا: اے نوح ! عَلَيْه الصَّلَوةُ وَالسَّلام ، اكرتم وعوت وين اور

ڈر سنانے سے بازنہ آئے تو ضرورتم سنگسار کئے جانے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔(2)

قَالَىَ بِإِنَّ قَوْمِى كُنَّ بُونِ ﴿ قَافَتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُعَاوَّ نَجِّنِي وَمَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَلَا اللَّهُ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ مَعى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ تو مجھ میں اوران میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھےاور میرے ساتھ والے مسلمانوں کونجات دے۔

ترجیه یک نؤالعِرفان: نوح نے عرض کی: اے میرے رب! بیٹک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ تو مجھ میں اوران میں پورا 📑 فيصله كرد ب اور مجھے اور مير ب ساتھ والے مسلمانوں كونجات د ب

﴿قَالَ: عرض كى - ﴾ اس آيت اوراس ك بعدوالى آيت كاخلاصه بيت كه حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَو هُوَ السَّكَام في بارگاهِ الہی میں عرض کی:اے میرے رب! بیشک میری قوم نے تیری وحی ورسالت میں مجھے جھٹلایا ہے، پس تو مجھ میں اور ان میں وہ فیصلہ کردے جس کا ہم میں سے ہر کوئی حق دار ہے اور مجھے اور میرے ساتھ والےمسلمانوں کوان کا فروں کی اُذِیتُّوں سے نجات دے۔

حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام في النِّي وعامين جوذ كركيا كميرى قوم في تيرى وحى اوررسالت مين مجصح مثلايا ہے،اس ہے آپ عَلیْهِ الصَّلو ةُوَالسَّلام کی مرادیتھی کہ میں جو اِن کے بارے میں ہلاکت کی دعا کرر ہا ہوں اس کا سبب ینہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سنگسار کرنے کی دھمکی دی اور نہ ہی پیسبب ہے کہ انہوں نے میری پیروی کرنے والوں کو

- ❶.....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١١٥، ص٢٦٨، خازن، الشعراء، تحت الآية: ١١٥، ٣٩١/٣، ملتقطاً.
  - 2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١١٦، ٢٩٣/٦.

گھٹیا کہا بلکہ میری دعا کا سبب بیہ ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کے قبول کرنے سے انکار کیا۔<sup>(1)</sup>

## فَانْجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ اَغُرَقْنَا بَعُنُ الْبِقِيْنَ ﴿ الْبِقِيْنَ ﴿ الْبِقِيْنَ ﴿ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ

توجدة كنزالايدان: تو ہم نے بچالیا سے اور اس كے ساتھ والوں كو بھرى ہوئى كشتى میں \_ پھراس كے بعد ہم نے باقیوں كوڑ بوديا \_

ترجید کنزالعِدفان: تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچالیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی ا لوگوں کوغرق کردیا۔

﴿ فَأَنْ جَيْنَهُ كُنْ تُوجِم نَهِ اللهِ تَعِالَيا . ﴾ الله تعالى نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام كواوران كے ساتھ والوں كوانسانوں، عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام كواوران كے ساتھ والوں كوانسانوں، بيندوں اور جانوروں سے بھرى ہوئى شتى ميں سوار كر كے طوفان سے بچاليا اور انہيں نجات دينے كے بعد باقی لوگوں كو طوفان ميں غرق كرديا ۔ (2)

# إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَةً ۗ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّمُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَ بَكَ لَهُوَ النَّ فِي الْحَذِيثُمُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْكُونِي لُمُ اللَّهِ عِيدُمُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْكُونِي لُمُ اللَّهِ عِيدُمُ ﴿ وَمَا كَانَ الْكُونِي لُولُولِكُ لَهُ وَاللَّهِ عِيدُمُ ﴿ وَمَا كَانَ الْكُونِي لُولُولِكُ لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَا الْعَذِيدُ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

توجهه کنزالایمان: بیشک اس میں ضرورنشانی ہے اوران میں اکثر مسلمان نہ تھے۔اور بیشک تمہارارب ہی عزت والا مہربان ہے۔

❶.....روح البيان،الشعراء،تحت الآية:١٧ ١ - ٢٩٣/٦،١ ٢،تفسّير كبير،الشعراء،تحت الآية:١٧ ١ - ١١٨، ١١٨ ٥، ملتقطاً.

2 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١١٩-٢١، ٣٩٢/٣.

جلاء 126

-<del>(</del><del>)</del>-

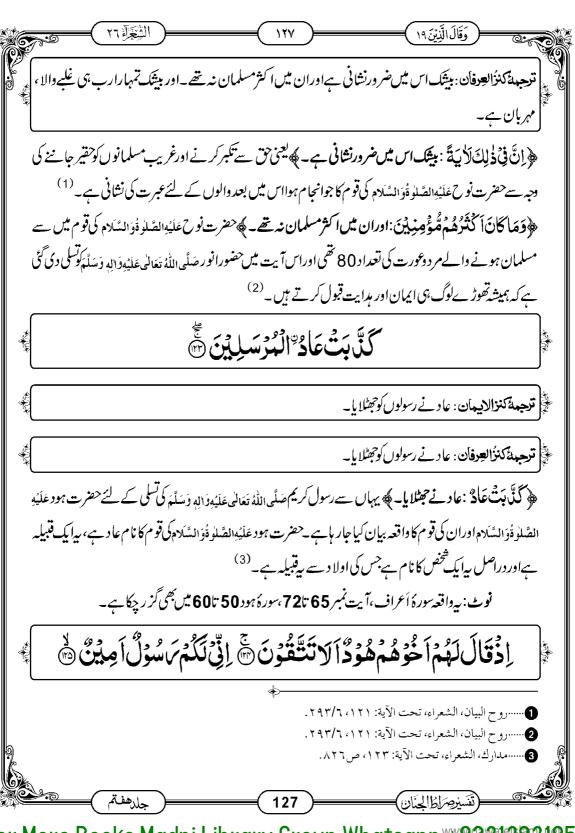

#### فَاتَّقُوااللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: جب كهان سے ان كے ہم قوم ہود نے فر مايا كياتم ڈرتے نہيں۔ بيتك ميں تمہارے ليے الله كا امانت داررسول ہوں نے اللّٰہ سے ڈرواور ميراحكم مانو۔

ترجیه کنزالعِدفان: جبان سےان کے ہم قوم ہود نے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں۔ بیشک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ : جب ان عفر مایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكُوم کی قوم' عاذ' نے انہیں اس وقت جھٹا ایا جب آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكُوم نے ان سے فر مایا: ' تم جس کفر وشرک میں مبتلا ہو ، کیا اس برتم اللّه تعالیٰ کے عذاب سے ڈر تے نہیں ۔ میشک میں اللّه تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسارسول ہوں جس کی امانت واری تم میں مشہور ہے اور میں اللّه تعالیٰ کی وحی کا امین ہوں تو تم مجھے جھٹلا نے میں اللّه تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میں تمہیں جو تکم دول اس میں میری اطاعت کرو۔ (1)

# وَمَا اَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرٍ ﴿ إِنَ اجْرِى إِلَّا عَلَى مَ إِللَّا عَلَى مَ إِللَّا عَلَى مَ اللَّهُ الللَّهُ الللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

توجمه کنزالایمان:اور میں تم سےاس پر کچھا جرت نہیں مانگتا میر ااجرتواسی پر ہے جوسارے جہان کارب۔ کیا ہر بلندی کی پرایک نشان بناتے ہوراہ گیروں سے مہننے کو۔

﴾ ترجیدہ کنزالعِرفان: اور میںتم سے اِس (تبلیغ) پر پچھا جرت نہیں مانگتا،میر ااجرتواسی پر ہے جوسارے جہان کارب ہے۔ ﴾

€.....مدارك،الشعراء،تحت الآية: ٢٤ - ١٢٦، ص٢٦٨، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢٤ - ١٢٦ ، ٢٩٤/٦، ملتقطاً.

128



# 

﴿ وَمَا اَسْتُلَكُمْ عَكَيْهِ مِنْ اَجْدِ: اور میں تم سے اِس پر پچھا جرت نہیں مانگنا۔ ﴾ حضرت ہود علیه الصّله اُو اُو السّالام فقو م سے فر مایا: '' میں رسالت کی ادائیگی پرتم سے پچھا جرت نہیں مانگنا، میر ااجر وثواب تواسی کے ذمهِ کرم پر ہے جوسارے جہان کا رب عَزُو جَلَّ ہے کیونکہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (1)

حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَرَ السَّدَم كَيْ قُوم كَي اس روش كِ نظار بهار بِهَ آنَ كِ معاشر بِي مِين بَشِي بَشَرت دكھے جار ہے ہيں، جيسے چورا ہوں يا گليوں ميں كھڑ بہر کر وہاں سے گزر نے والوں كوشك كرنا، كسى معذور وضى كو آتا دكھ كراس كا غدات اڑانا، راست سے گزر نے والی خواتين پر آوازيں كسنا، راہ چلتى عورتوں سے ظرانا، كوئى راستہ معلوم كر بے تو اسے غلط راستہ بتا دينا، راست ميں كوڑا كركث بھينك دينا، گليوں ميں گندا پانی چھوڑ دينا، گليوں ميں كھدائى كر كئ دنوں تك بلا وجہ چھوڑ بر ركھنا، راستوں ميں غير قانونی تغييرات كرنا، گلى محلوں ميں كركٹ ياكوئى اور كھيل كھيانا اور علا جگئ دنوں تك بلا وجہ چھوڑ بر ركھنا، راستوں ميں غير قانونی تغييرات كرنا، گلى محلوں ميں كركٹ ياكوئى اور كھيل كھيانا اور علا جگئ دنوں تك بلا وجہ چھوڑ بر ركھنا، ملائوں كو ہدايت عطافر مائے ۔ راستوں ميں بي شخصے متعلق حديث پاک ملی سے، حضرت ابوسعيد خدر ك رخي الله تقالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم بَميں راست ميں بيشے فرمايا: راستوں ميں بيشے ہوتو راستے كامن فرمايا: راستوں ميں بيشے ہوتو راستے كامن الله اعلی مائے اور بيشا ہى چاہتے ہوتو راستے كامن ادا كرو لوگوں نے عرض كى، راستے كاحق كيا ہے؟ ارشاد فرمايا: '' (1) نظر نيجى ركھنا ہى چاہتے ہوتو راستے كاحق كيا ہے؟ ارشاد فرمايا: '' (1) نظر نيجى ركھنا ہى چاہتے ہوتو راستے كاحق ادا كرو لوگوں نے عرض كى، راستے كاحق كيا ہے؟ ارشاد فرمايا: '' (1) نظر نيجى ركھنا ۔ (2) اذي بَّت كو دور كرنا۔

1 .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢٧، ١، ٢٩٤/٦.

2 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٢٨، ٣٩٢/٣، ملخصاً.

يزومَاطُالِهِنَانَ ( 129 )

(3) سلام کا جواب دینا (4) اچھی بات کا حکم کرنااور (5) بری باتوں ہے منع کرنا۔ <sup>(1)</sup>

ایک اورروایت میں رائے کے بیدو حق بھی بیان کئے گئے ہیں: (1) فریاد کرنے والے کی فریاد سنا۔ (2) بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ (<sup>2)</sup>

حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا که' راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے، مگراس کے لیے جوراستہ بتائے ،سلام کا جواب دے، نظرینچی رکھے اور بوجھ لا دنے پر مدد کرے۔ (3)

# وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَكَّمُ مَتَخُلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُمُ بَطَشُتُمُ بَطَشُتُمُ وَتَخُلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشُتُمُ بَطَشُتُمُ بَطَشُتُمُ وَتَخُولُ اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿ حَبَّامِ لِيَ أَنْ فَالتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: اورمضبوط کل چنتے ہواس امید پر کہتم ہمیشہ رہو گے۔اور جب کسی پر گرفت کرتے ہوتو بڑی بیدر دی ا ﷺ سے گرفت کرتے ہو۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میراحکم مانو۔

ترجیه کنزالعوفان: اور مضبوط کل بناتے ہواس امید پر کہتم ہمیشدر ہوگے۔اور جب کسی کو پکڑتے ہوتو بڑی بیدر دی سے کچ پکڑتے ہو۔ تواللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

﴿ وَتَتَخِذُ وْنَ : اور بناتے ہو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات میں قوم عاد کے دواور معمولات کے بارے میں حضرت ہود عَلیْدِالصَّلَّو اُوَ السَّلَام نے اپنی قوم سے فرمایا: "تم اس میں حضرت ہود عَلیْدِالصَّلَّو اُوَ السَّلَام نے اپنی قوم سے فرمایا: "تم اس امید برمضبوط کی بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور بھی مرو گے نہیں اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو قو بڑی بیدردی کے ساتھ تلوار سے قل کر کے اور دُر سے مارکرانتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو، تو تم اللّٰه تعالی کے عذاب سے ڈرواوران کا موں

- ❶ ....بخارى، كتاب المظالم والغصب، باب افنية الدور والجلوس فيها... الخ، ١٣٢/٢، الحديث: ٢٤٦٥.
  - 2 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب في الجلوس في الطرقات، ٣٣٧/٤، الحديث: ٤٨١٧.
  - 3 ......شرح سنه، كتاب الاستئذان، باب كراهية الجلوس على الطرق، ٢٥/٦، الحديث: ٣٢٣٢.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 130 حِلاهِ فَ

کوچھوڑ دواور میں تہمیں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیَّت پرایمان لانے اورعدل وانصاف وغیرہ کی دعوت دےرہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو ـ <sup>(1)</sup>

## 

اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا، فی زمانہ بھی لوگوں کی عمومی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ وہ انتهائی خوبصورت،مضبوط اور بڑا گھر بنا ئیں۔جائز ذرائع اورحلال مال سے اس خواہش کو پورا کرناا گرچہ جائز نے کیکن ا گرضرورت کےمطابق مناسب سا گھرینایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوجہاں کےسردار صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور ان کے پیارے صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ کے مکانات کی سادگی ملاحظہ ہو، چنانچہ سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مَعِيدِ مَيُوى كَمِنتُصل بي أزواجٍ مُطَّبِّرات دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَ لِيَّ مكانات بنوائ تصان مكانات كي سادگی کا عالم بیتھا کہ صرف دس دس گز لمبےاور جھ جھو،سات سات گز چوڑے تھے، کچی اینٹوں کی دیواریں، تھجور کی پتیوں کی حبیت اور وہ بھی اتنی نیچی که آ دمی کھڑا ہوکر حبیت کو جبولیتا، درواز وں میں لکڑی کے تختوں کی بجائے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ <sup>(2)</sup>

تاجداررسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اليخ صَحابِ كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ك لَيَ بَهِى مكانات كى شان وشوکت پیند نه فر ماتے اورا گرکوئی شاندار مکان تغیر کرتا یا بینے مکان کی تزئین وآ رائش میں مصروف ہوتا تواس کی تربیت فرماتے، چنانچایک بارآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أيك راست سَّررے، راست ميں ايك اونجاسا گنبد (نمامكان) د يكها تو فرمايا: "ميكس كاسب؟ لوگول نه ايك انصاري كانام بتايا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كوبيشان وشوكت نا گوار موئی، مگراس کا اظہار نہیں فرمایا، کچھ درے بعد انصاری بزرگ آئے، اور سلام کیا ایکن آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّمَ نے رخ انور پھیرلیا، بار باربیوا قعد پیش آیا توانہوں نے دوسر صحابد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ سے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الہ وَسَلَّمَ کی ناراضگی کا ذکر کیا، جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اس قبےکوگرا کرز مین کے برابر کردیا۔<sup>(3)</sup>

حضرت عبدالله بن عمرود ضِى الله تعالى عَنهُ مَا فرمات بين "في كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مير \_ ياس

❶.....خازن، الشعراء،تحت الآية: ٩ ٢ ١ - ١ ٣ ٩ ٢/٣،١ ٣٩، روح البيان،الشعراء،تحت الآية: ٩ ٢ ١ - ١ ٣ ١ ، ١ ٩ ٦ - ٢ ٩ ٢ ،ملتقطاً.

2 .....شرح الزرقاني، ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر، ١٨٥/٢، ملخصاً.

3 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما جاء في البناء، ٤٦٠/٤، الحديث: ٢٣٧٥.

ساس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ ویواری لپائی کررہے تھے۔حضور اقد س صلَّی الله تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فَر مایا: ''اے عبد الله اُرْضِیَ الله تَعَالیٰ عَنهُ ، یہ کیا کررہے ہو؟ میں نے عرض کی 'یارسولَ الله اِصَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَی اللهُ اِسْتَ مَا اللهُ عَمَالُیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَی وَیوارکو درست کررہا ہوں۔تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَا ارشاوفر مایا: ''موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ (1)

# وَاتَّقُواالَّذِي َ اَمَدَّكُمُ بِمَاتَعُكُمُ نِمَاتَعُكُمُ نِمَاتَعُكُمُ فِي اَمَدَّكُمُ بِالْعُامِ قَ بَنِينَ شَّ وَجَنَّتٍ قَعُيُونٍ شَ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ شَ

توجہہ کنزالادیمان:اوراس سے ڈروجس نے تمہاری مدد کی ان چیز وں سے کتہبیں معلوم ہیں تمہاری مدد کی چو پایوں اور بیٹوں۔اور باغوں اور چشموں سے۔بیشک مجھے تم پر ڈرہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔

ترجید کنؤالعِرفان: اوراس سے ڈروجس نے تہہاری ان چیز ول سے مدد کی جوتہہیں معلوم ہیں۔اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تہہاری مدد کی۔اور باغوں اور چشموں سے۔ بیشک مجھے تم پرایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے۔

﴿ وَاتَّقُوْ اَلْوَرُور و ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود عَلَیْه الصَّلَوٰ اُو اَلسَّدُه مِن اَلَٰ اِللَّهِ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اَور وَل اور فَو مِ سے فرمایا: ''اس سے ڈروجس نے تہاری ان نعمتوں سے مدد کی جنہیں تم جانے ہو، جیسے اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی ، اگر تم نے میری نافر مانی کر کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو بیشک مجھے تم پرایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ (2)

### قَالُوْاسُوَاءٌ عَكَيْنَا اَوَعَظْتَ المُركَمُ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ

1 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما جاء في البناء، ٤/٥ ٥٤، الحديث: ٥٢٣٥.

2 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٩٢/٣،١٣٥-٣٩٠.

الكِنَانَ 132 كلاهـ الكِنَانَ الكِنَانِيَ الكِنَانَ الْكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الكِنَانَ الْكِنَانَ الْكِنَانِي الْعَلَيْنَ الْتَلْكِينَانِي الْعَلَانِي الْعَلَيْنَانِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي الْعَلَيْنَ الْعَلَانِي الْعَلْمِي الْعَلَانِي الْعَلَامِي الْعَلَانِيِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي ال



اورنه ہی نصیحت مانتے ہیں۔

ترجيه كنوالعوفان: اوربيتك بمناسقرآن مسطرح طرح سے بیان فر مایا تا کہ وہ مجھیں اور بہ مجھا ناان کے دور

ہونے کوہی بڑھار ہاہے۔

اورارشادفرما تاہے:

يَزِيْدُهُمُ إِلَّانُفُوِّرًا (3)

اورارشادفرما تاہے:

وَ لَقَدُ صَرَّافَنَا فِي هٰ فَإِا لَقُوْانِ لِكَنَّاكُمُّ وُا وَمَا

اَفَهَنْ يَعْلَمُ اَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ بِكَ

ترجيه كنزالعوفان : وه آدى جوييجانا عدد كرجو يهممارى

❶ .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٣٦، ٣٩٢/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٣٦، ص٧٢٨، ملتقطاً.

2 .....التو بة: ٢٦٦.

3 .....بني اسرائيل: ١٤٠

طرف تبہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ تق ہے تو کیا وہ اس جیسا ہے جواندھا ہے؟ صرف عقل والے ان الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْلَى ﴿ إِنَّمَا يَتَنَكَّرُ اُولُوا الْحَالِيَ لَكُنُ اُولُوا الْأَلْبَابِ (1)

ہی نصیحت مانتے ہیں۔

نیز کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے رب عَزْوَجَلَّ کی آیتوں کے ساتھ انہیں نقیجت کی جاتی ہے جو وہ ان پرغفلت کے ساتھ بہرے اندھے ہو کرنہیں گرتے کہ نہ سوچیں نہ مجھیں بلکہ ہوش وحواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور چشم بھیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس نقیجت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اُٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرمانبر دارانہ گرتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ

ترجید کنز العِرفان: اوروہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہوکرنہیں گرتے۔ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِالْيَتِ مَ بِهِمُ لَمُ يَخِمُّوا عَلَيْهَا صُبَّاقًا عُنْيَانًا (2)

فی زمانہ نصحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو پچل ہے کہ اگر کسی کو مجھایا جائے تو وہ مانے کو تیار نہیں ہوتا اور اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہوتو جے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پراڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات مانا اپنے لئے تو ہیں سمجھانے وار نصیحت کئے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنالیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے ، عام آ دمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا ، غریب شخص کسی مالدار آ دمی کو نہیں سمجھا سکتا ، عوام کسی وُنگو کی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتا ، مسجدول میں کوئی نو جوان عالم یا دینی مُبلّغ کسی مالدار آ دمی کو نہیں سمجھا سکتا ، عوام کسی وُنگو کی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے ، مسجدول میں کوئی نو جوان عالم یا دینی مُبلّغ کسی پرانے بوڑ سے کو نہیں سمجھا سکتا ، بلکہ جسے سمجھایا جائے وہ ہی گلے پڑ جاتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پررہم فرمات ، نہیں جاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاِحْ اِحْدُ اللّٰہ تَعَالَیٰ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاِحْ اِحْدُ اللّٰہ اللّٰہ اَحْدُ الْحَدُ الْحَدُ اللّٰہ اَحْدُ اللّٰہ اللّٰہ اَحْدُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اَحْدُ اللّٰہ اَحْدُ اِللّٰہ اَحْدُ اللّٰہ اِحْدُ اللّٰہ ال

ہے اوروہ ضرور بہت براٹھ کا ناہے۔

2 ----الفرقان:٧٣.

1 -----رعد: ۱۹.

🕄 ..... بقره: ۲۰۲.

جلدهفتم

تنسيرص كظ الجنان

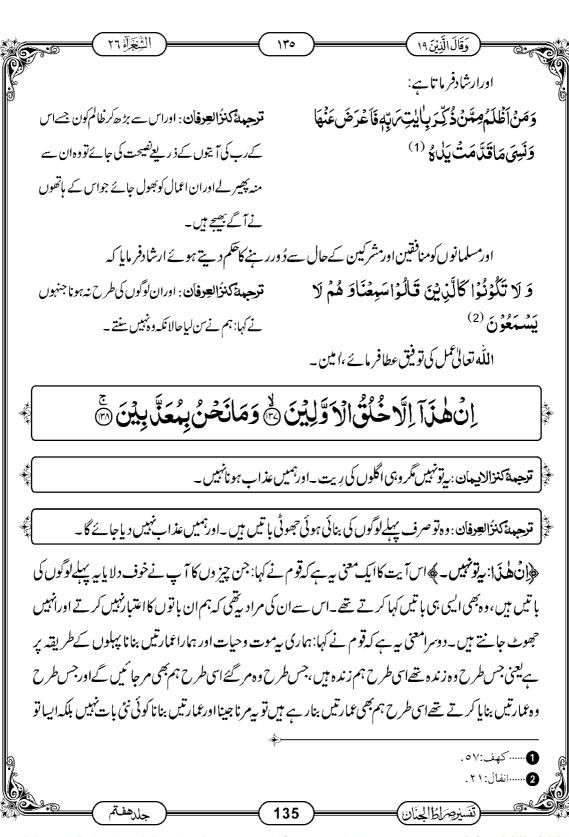

﴿ وَمَانَتُ نُ: اور جمين نهيس - ﴾ قوم نے مزيديكها كه جمارے اعمال اور جمارى عادات پردنيا ميں جميس عذاب نهيں ديا جائے گااور ندمرنے کے بعدہمیں اٹھنا ہے اور ندآ خرت میں حساب دیناہے۔(2)

# قُكَنَّ بُوْهُ فَاهُلَكُنْهُمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ فَكَنْهُمُ ﴿ إِنَّ مَ بَكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ فَمُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ فَمُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ فَمُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجدة كنزالايدمان: توانهوں نے اسے جھٹلا یا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا بیشک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔اور بیشک تمہارارب ہی عزت والامہر بان ہے۔

توجہہ کن کالعوفان: تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بیشک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں ا اکثر مسلمان نہ تھے۔اور بیشک تمہارارب ہی غلبے والامہر بان ہے۔

﴿ فَكُنَّ بُوكُ : توانهون في است جمثاليا - في قوم عاد في حضرت مود عَليه الصَّلا مُن الله مك تصحتون كونه ما ناء آ ب عَلَيه الصَّلاة أ وَالسَّلام كوجهلا يا اوراس جهلانے برقائم رہے توالله تعالى نے اس كى وجه سے انہيں دنيا ميں ہوا كے عذاب سے ہلاك كر دیا۔ بشک قوم عادی ہلاکت وہر بادی میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِ مُالصَّلَاةُ وَالسَّلام كو جشلانے والوں کا انجام بڑا در دناک ہے اور قوم عاد کے بہت تھوڑ بے لوگ ایمان لائے جو بچالئے گئے۔<sup>(3)</sup>

﴿ وَإِنَّ مَ بِينَكَ : اور بيشكتمها رارب - كالينى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جُوخص نصيحت قبول نه كر ب اورجابرومُتكمّر لوگول جيسے اعمال كرے توبيتك آپ كاربءَ وَجَلّ بى اس پرغالب اوراسے سزادين والا ہے اور جوايمان

🕕 ..... جلالين، الشعراء، تحت الآية: ١٣٧، ص١٤، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ١٣٧، ٨ /٢٣٥، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٣٧، ص٧٢٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٣٨، ٢/٦٩، ٢٥، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٣٨، ص٧٢٨، ملتقطاً.

₃.....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩٣١، ٢٩٦/٦، جلالين، الشعراء، تحت الآية: ١٣٩، ص٤٢، ملتقطاً.



وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ الشُّجَةِ لَا ٢٦ ﴾

میری قوم! تم اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے ڈرواور میری اطاعت کر کے اپنے رب عَزُوَ جَلَّ کے حکم پرممل کرو۔ (1)

## 4

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات اِنبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ اَسرارِ اِلْہِیا ورلوگوں کی عزت، مال آبر ووغیر ہسب کے امین ہوتے ہیں۔ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہوسکتیں۔ ہمارے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کوالمُلِ مَلَّمَ کِیپِنِ شَریف سے محمد امین بکارت تھے اور اعلانِ نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے رہے اور اپنے فیصلے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے کرواتے تھے۔

## وَمَا اَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُدٍ ﴿ إِنْ آجُدِى إِلَّا عَلَى مَتِ الْعَلَمِينَ ﴿

🦂 ترجمهٔ کنزالاییمان:اور میںتم ہے کچھاس پراجرت نہیں مانگتامیراا جرتواس پرہے جوسارے جہان کارب ہے۔

﴿ قریبه کنزُالعِرفان:اور میں تم سےاس پرکوئی اجرت نہیں مانگتا،میرااجرتواسی پرہے جوسارے جہان کارب ہے۔

﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَكَيْهِ مِنْ اَجْدِ: اور مِينَ مَ سِياس بِركونَي اجرت نبيس ما تكتاب خضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام فَ فَر ما يا: مين تهمين نصيحت كرف اور الله تعالى كى طرف بلان پرتم سے كى اجرت كامطالبہ بيس كرتا ، مير ااجر و ثواب تواسى كے ذمير م پرہے جوسارے جہان كارب عَرَّوَ جَلَّ ہے اور جس نے جھے تمہارى طرف رسول بنا كر بھيجا ہے۔ (2)

ٱتُتُرَكُونَ فِي مَاهُهُنَآ امِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿ وَّرُّهُ وَعِوَّ نَخْلٍ اللَّهُ مَاهُهُنَا المُ

ترجمه کنزالایمان: کیاتم یہال کی نعمتوں میں چین ہے چھوڑ دیئے جاؤگے۔ باغوں اور چشموں۔اور کھیتوں اور کھجوروں 🕏

1 ..... تفسير طبري، الشعراء، تحت الآية: ٣٤ ١-٤٤ ، ١٤/٩ . ٤ .

2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٥٤١، ٢٩٧/٦.

جلاها



For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

میں سے گھرتراشتے ہواوران گھرول کو بنانے سے تمہارامقصدر ہائش اختیار کرنانہیں بلکہ صرف اپنی مہارت برغرور کرنا کے ہے تو تم اللّه تعالی کے عذاب سے ڈرواور میری اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال کروجن کاتمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہواور حدسے بڑھنے والوں کے کہنے پرنہ چلو۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَافِر ماتے ہیں کہ مُسُوفِینُ سے مرادوہ نوشخص ہیں جنہوں نے اونٹی کوئل کیا تھا۔ (1)

### الَّذِينَ يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَثْمِ ضِ وَلا يُصْلِحُونَ ١

و میں اور بنا و میں میں فسادیھیلاتے ہیں اور بنا و نہیں کرتے۔

ا ترجیه کنزالعرفان: وہ جوز مین میں فساد بھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

﴿ يُفْسِدُ وْنَ: فساد يَهِيلاتِ بِين - ﴾ يعنى حد سے بڑھنے والے وہ بیں جو کفر ظلم اور گنا ہوں کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے بیں اور ایمان لا کر،عدل قائم کر کے اور اللّٰه تعالیٰ کے فرما نبر دار ہوکر اصلاح نہیں کرتے ۔ اس کا معنی بیہے کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتی ہے ، کیکن بیا لیے بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں پچھ نیکی بھی ہوتی ہے ، کیکن بیا سے نہیں بلکہ ان کا فساد مضبوط ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ تک نہیں ۔ (2)

# قَالُوَا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ مَا اَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلْنَا ۚ فَأَتِ بِايَةٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

-﴿ وَعِيمِهُ كُنزالايمان: بولةِم برِتوجادو مواہے تم تو ہمیں جیسے آ دمی ہوتو کوئی نشانی لا وَاگر سچے ہو۔

ابن كثير، الشعراء، تحت الآية: ٩٤١-١٥١، ٢٠/٦، ١٠ نحازن، الشعراء، تحت الآية: ٩٤١-١٥١، ٣٩٣/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٥١، ٣٩٣/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٥١، ص ٢٧، ملتقطاً.

لظالجنَان ( 140 ) حلا

ترجید کنزالعِدفان: قوم نے کہا:تم ان میں سے ہوجن پر جادو ہوا ہے۔تم تو ہم جیسے ہی ایک آ دمی ہو،اگرتم سچے ہوتو کوئی نشانی لاؤ۔

﴿ قَالُ وَا: قُوم نَ كَهَا ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت كاخلاصہ بیہ ہے كہ قوم شمود نے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فَوَالسَّادُم كى نصيحتوں کے جواب میں كہا'' تم ان میں سے ہوجن پر بار بار بکرت جادو ہوا ہے جس كی وجہ سے عقل وحواس قائم نہیں رہے۔ (مَعَاذَ الله) تم تو ہم جیسے ہی ایک آ دمی ہو كہ جیسے ہم كھاتے بیتے ہیں اسی طرح تم بھی كھاتے بیتے ہو،اگرتم رسالت كے دعوے میں سے ہوتوا پی سے ان كی كوئى نشانی لے كر آؤ۔ (1)

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَاشِرُبُّ وَّلَكُمْشِرُبُ يَوْمِ مَّعُلُوْمٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

و ترجمهٔ کنزالایمان: فرمایایه ناقه ہے ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معیّن دن تمهاری باری۔

ترجہہ کن العِرفان: صالح نے فرمایا: یہ ایک اوٹن ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معلین دن تہمارے کا الع پینے کی باری ہے۔

﴿قَالَ: فرمایا۔ ﴾ حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام فَ قُوم كِمطالِح بِرِفر مایا: ''یا یک اونائی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، تو اس میں اس کے ساتھ مزاحمت نہ کر واور ایک مُعیّن دن تہارے پینے کی باری ہے، تو وہ اس میں تہہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی ۔ بیاؤٹٹی قوم کے مجز وطلب کرنے پران کی خواہش کے مطابق حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام کی دعاسے پھر سے نکی تھی ۔ اس کا سینہ ساٹھ گر کا تھا، جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہ اس کا تمام پانی پی جاتی اور جب لوگوں کے بینے کا دن ہوتا تو اس دن نہ بیتی ۔ (2)

### وَلا تَكَسُّوْهَا بِسُوْءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَنَا ابْ يَوْمِ عَظِيْمٍ ا

1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٩٣/٣،١٥٤١، ٣٩٣/٣، مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٣٥١-١٥٤، ص ٨٢٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٥٥١، ص ٨٢٨، ملخصاً.

ينومَاطُالِحِيَانَ 141 حلامُ

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ) الشُّحِيَّالَةِ ٢٦

ترجمة كنزالايمان: اوراس برائي كساته في حيوو كتهبين برك دن كاعذاب آليگا

ترجیه کنزالعیرفان:اورتم اس اوٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنتمہیں بڑے دن کاعذاب بکڑ لے گا۔

﴿ وَ لاَ تَكَسُّوْهَا بِسُوْءٍ: اورتم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا۔ ﴾ حضرت صالح عَلَيْه الصَّلَا فُوَ السَّكَرم نے اس اونٹنی کے بارے میں مزید فرمایا کہتم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس کو مار نا اور نہ اس کے پاؤں کی رگیس کا ٹنا ور نہ تہمیں بڑے دن کا عذاب بیڑ لے گا۔ اس دن کوعذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا تا کہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوااس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ (1)

### فَعَقَىٰ وَهَافَاصِيحُوالْبِمِيْنَ ٥

و ترجمه کنزالایمان:اس پرانهوں نے اس کی کونجیں کاٹ دیں پھر منج کو پچتاتے رہ گئے۔

﴿ فَعَقَنُ وَهَا: توانہوں نے اس کے پاؤں کی رکیں کا ف دیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ انہوں نے حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلَاهِ فُوَ السَّلام کے مجھانے کے باوجوداس اونٹن کے پاؤں کی رکیں کا ف دیں توضیح کو پچھتاتے رہ گئے۔ پاؤں کی رکیں کا شے والے شخص کا نام قدار تھا اور چونکہ لوگ اس کے اس فعل سے راضی شھاس لئے پاؤں کی رکیں کا شنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی اور ان کا پچھتانا پاؤں کی رکیں کا ف دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے تھا، نہ کہ وہ مُعصِیت پر تو بہر تے ہوئے نادم ہوئے تھے اور ایسے وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ (2)

### فَاخَذَهُمُ الْعَنَ ابُ اللَّهِ فَإِلَّا لِأَيْةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞

٠٠٠٠٠٠٠١ الشعراء، تحت الآية: ٢٥١، ص٨٢٨.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٥٧، ص٨٢٨.

الجنان ( جلاء)

اً ترجمهٔ تعزالا بيمان: توانهيس عذاب نے آليا بيشك اس ميس ضرورنشاني ہے اوران ميں بہت مسلمان ندتھ۔

﴾ ترجیه کنوالعوفان: توانهیں عذاب نے پکڑلیا، بیشکاس میں ضرورنشانی ہے اوران کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔

﴿ فَأَخَذَ هُمُ الْعَنَابُ : توانهیں عذاب نے پکڑلیا۔ کا یعنی جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی اس نے انہیں پکڑلیا اوروہ لوگ ہلاک ہوگئے ۔قوم ثمود برآنے والےعذاب میں ضرورعبرت کی نشانی ہے کہ نبی عَلیْه السَّلام کی صدافت برنشانی ظاہر ہوجانے کے بعد بھی کفریر قائم رہنا عذاب نازل ہونے کا سبب ہے اور حضرت صالح عَلَيْه الصَّلاهُ قُوَالسَّلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بہت تھوڑ بےلوگ ان پرایمان لائے۔ (1) تواہے پیار بے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ،اگرآپ پر سار عرب والے ايمان ندلائين تو آپ صلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ عَمْ ندفر مائين ،اس كى وجدينيين كه آپ صلّى اللهُ

تعَالَى عَلَيْهُ وَالِه وَسَلَّمَ كَتَبَلِيغَ مِينَ كُوتَا بِي بِي مِلْدِيخُود برنصيب بين -

### وَإِنَّ مَ بَّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

🖥 توجمه کنزالادیمان: اور بیتک تمهارارب ہی عزت والامهربان ہے۔

👌 ترجید کنزُالعِدفان: اور میشک تمهارارب ہی غلبے والا ،مهر بان ہے۔

﴿ وَإِنَّ مَ ابُّكَ : اور بيك تبها رارب ﴾ يعنى ا عصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، بيشك آپ كارب عَزَّ وَجَلَّ عَل کا فروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا اور ایمان لانے والوں کو نجات دے کران پرمہر بانی فرمانے والا ہے جبیبا كة قوم ثمود نے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّكَام كوجهِ لله يا تواللُّه تعالىٰ نے ان يرايباعذاب نازل فرمايا جس نے انہيں جڑ ہے اکھاڑ کرر کھ دیا، اس لئے سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو

بھی اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا جا ہئے۔<sup>(2)</sup>

1 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٥٨، ٢٠٠/٦.

2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩٥١، ٢٠٠/٦.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

# كَنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِذْقَالَ لَهُمْ اَخُوهُمُ لُوْطًا لَا تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا خُوهُمُ لُوطًا الاَتَقَاوُنَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه کنزالایدمان: لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب کہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فر مایا کیاتم ڈرتے نہیں۔ پیشک میں تمہارے لیے اللّٰه کا امانت داررسول ہوں ۔ تو اللّٰه سے ڈرواور میراحکم مانو۔اور میں اس پرتم سے پچھا جرت نہیں مائگتا میراا جرتواس پر ہے جوسارے جہان کارب ہے۔

توجهة كنزالعرفان: لوطى قوم نے رسولوں كوجھٹلا يا۔ جبان سےان كے ہم قوم لوط نے فرمایا: كياتم نہيں ڈرتے؟ بيتك ميں تہمارے ليے امائتدار رسول ہوں۔ تو الله سے ڈرواور ميرى اطاعت كرو۔ اور ميں اس پرتم سے بچھا جرت نہيں مائكا، مير ااجر تو صرف ربُ العلمين كے ذہے۔

❶ .....روح البيان،الشعراء،تحت الآية: ١٦٠-١٦٠١، ٣٠، تفسير طبري،الشعراء،تحت الآية: ١٦٠-١٦٤، ٩/٩،١٦٤،ملتقطاً.

ينصَ الظالجنَان ) المعلم المعل



﴿ وَتَكَنَّىٰ وُنَ: اور جِعورٌ تے ہو۔ ﴾ حضرت اوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دب عَزَّوَ جَلَّ فَ السَّلَام نے جو بیویاں بنائی ہیں، کیاتم ان حلال طیب عور توں کو جِھوڑ کر مردوں سے بدفعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوتے ہو بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے ہو۔ (1)

آیت میں مردوں کے ساتھ برفعلی کے حرام ہونے کا بیان ہے، یہاں اس کی مناسبت سے عورت کے ساتھ بھی برفعلی یعنی پچھلے مقام میں جماع کرنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا یا درہے کہ بیوی سے جماع کرنا بھی صرف اسی حکمہ حلال ہے جہاں کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس سے برفعلی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں سے برفعلی کرنا جرام ہے، یہاں بیویوں کے ساتھ برفعلی کرنے کی وعید پر شتمل 4 آحادیث ملا حظہ ہوں،

- (1) .....حضرت خزیمه بن ثابت دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے ،سیّد المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''اللّه تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیانہیں فرما تا ہم میں سے کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ عور توں کے پیچھلے مقام میں وطی کرے۔ (2)
- (2) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:''جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وطی کرے وہ ملعون ہے۔<sup>(3)</sup>
- (3) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:

  "الله تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گاجوا پی بیوی کے بچھلے مقام میں جماع کرے۔

  (4) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ ارشاد فرمایا: "الله تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گاجوکسی مردیا عورت کے پچھلے مقام ارشاد فرمایا: "الله تعالیٰ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گاجوکسی مردیا عورت کے پچھلے مقام

مَسْيَرِصَ الْطَالِحِيَّانَ 146 عِلَامِثَانَ 146

<sup>1 .....</sup>مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٦٦، ص ٨٢٩، ملتقطاً

سسمعجم الكبير،باب من اسمه: خزيمة، خزيمة بن ثابت الانصارى ذو الشهادتين، هرمى بن عبد الله الخطمى عن خزيمة بن ثابت، ٨٨/٤، الحديث: ٣٧٣٦.

ابو داؤد، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ٣٦٢/٢، الحديث: ٢١٦٢.

<sup>4.....</sup>ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهى عن اتيان النساء في ادبارهنّ، ٤٤٩/٢، الحديث: ٩٢٣.



ترجبه کنزُالعِدفان : تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کونجات بخشی ۔ مگر ایک بڑھیا جو بیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔

﴿ فَنَجَيْنَهُ: تَوْ بَهِم نَ استِ بَجَاتَ بَخْتَى ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالی نے حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام ، ان کی بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کو جو آپ عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام پر ایمان لائے تصعدا بسے نجات بخشی کیکن ایک بڑھیا جو بیچھےرہ جانے والوں میں سے تھی اسے نجات نہ بخشی ۔ یہ بڑھیا حضرت لوط عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کی بیوی تھی ، یہ چونکہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی اور جو گناہ پر راضی ہووہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے اسی لئے وہ بڑھیا عذا ب میں گرفتار ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔ (1)

### ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِيْنَ ﴿ وَأَمْطُ نَاعَلَيْهِمُ مَّطًا ۚ فَسَاءَمَ ظُرُا لَمُنْنَى إِنْ ﴿

توجدة كنزالايبهان: پھرہم نے دوسروں كوہلاك كرديا۔اورہم نے ان پرايك برسا ؤبرسايا تو كيا ہى بُرابرسا وُتھاڈرائے گيوں كا۔

ترجہہ کنڈالعِرفان: پھرہم نے دوسرول کو ہلاک کر دیا۔اورہم نے ان پرایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں اُگا کی بارش کتنی بری تھی۔

﴿ ثُمَّ دَمَّوْنَا: پُرَمَم نے ہلاک کردیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَ السّلَام اور ان پرایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللّه تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پھروں کی یا گندھک اور آگ کی خاص بارش برسائی توجن لوگوں کو اللّه تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ایمان نہلائے ، ان پر کی جانے والی یہ بارش کتنی بری تھی۔ (2)

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٧١-١٧١، ص ٨٢٩.

.....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٧٢-١٧٣، ٢/٦، ٣٠ ملتقطاً.

يزصَ لُطْالْجِدَانَ 148 حدمنا

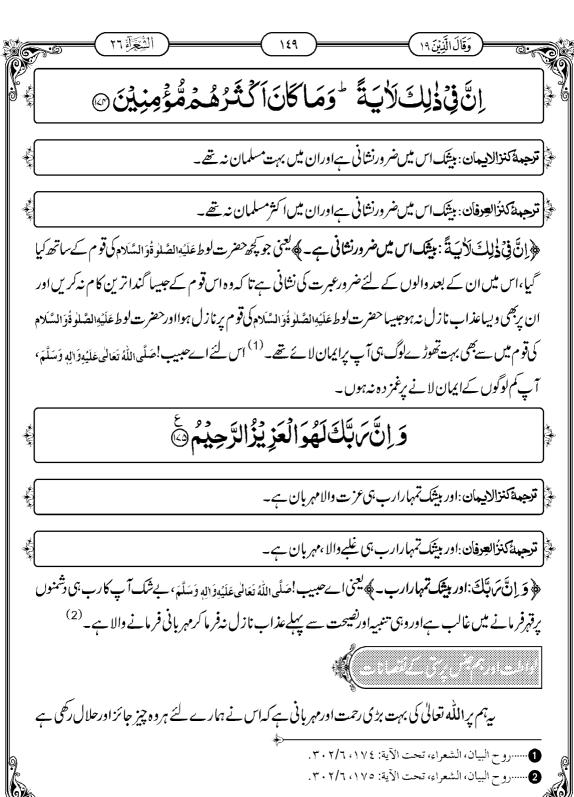

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

جو ہمارے لئے دنیااورآ خرت کے اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش، ہماری بقاوسلامتی اوراُ خروی نجات کے لئے ضروری ہےاور ہراس چیز کو ہمارے لئے حرام اور ممنوع کر دیاہے جو ہماری دنیایا آخرت کے لئے نقصان کا باعث ہے۔ یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کاذر بعی عورت کو بنایا ہے اوراس میں بھی ہرانسان کو کھلی چھٹی تہیں دی کہ وہ جب جاہے اور جس عورت سے جاہے اپنی فطری خواہش پوری کرلے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں کواپنی شہوت کی تسکین کے لئے'' نکاح'' کا ایک مقدس نظام دیا ہے تا کہ انسانوں کواینے جذبات کی پھیل کے لئے جائز اور مناسب راه مل سکے، اخلاقی طور بر بےراہ روی کا شکار نہ ہوں ہسلِ انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہواورلوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن وسکون کے ساتھ اپنی زندگی گز ارسکیس لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب وتمکڈ ن کے دعوے دارکئی غیرمسلم ممالک نے اللّٰہ تعالیٰ کے اس نظام ہے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کوقا نو نا جائز قرار دے رکھا ہے بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وباتھیلتی چلی جارہی ہے اور جن ملکوں میں اسے قانو ناً اگر چہ جائز قر ارنہیں دیا گیا وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت ہےلوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظرآتے ہیں۔اس حرام کاری کوقا نو نا جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی بتاہی کا حال بیہ ہوا ہے کہ وہاں برلوگوں میں حیااور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہی اور لوگ سرِ عام اس حرام کاری میں مصروف ہوجاتے ہیں اور ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم موکررہ گیا ہے۔ مر دول کی مردول اورعورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسلِ انسانی تیزی سے کم ہور ہی ہےاور آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم ہو چکی ہے۔شہوت پرست لوگ بیج جننے اوران کی تربیت کرنے پرراضی نہیں۔ بیلواطت اور ہم جنس پرتی کاعمومی نقصان ہے بطورِ خاص لواطت اور ہم جنس پرتی کاعادی انسان آتشک،سوزاک،سیلان، خارش اورخطرناک بھوڑ ہے پھنسیوں جیسے اَمراض کا شکار ہوجا تا ہے اورایڈز کاسب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولنا کی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ لرزہ براندام ہیں، یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے بوری دنیا کا کوئی خطہ کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔کروڑ وں افراداس مُہلِک مرض میں مبتلا ہیں اورآئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جار ہاہے۔ اب تک لاکھوں افراداس مرض کی وجہ ہے ہلاک ہو چکے ہیں اور جوزندہ ہیں وہ انتہائی گرب کی زندگی گز اررہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اورطب کے دیگر شعبوں میں تمام ترتر تی کے باوجودا بھی تک اس مرض کا کوئی مُؤثر علاج دریافت نہیں

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾



توجدہ کنٹالعوفان: جبان سے شعیب نے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ بیشک میں تمہارے لیےامانتداررسول ہوں۔ آتو اللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔اور میں اس (تبلیغ) پرتم سے پچھا جرت نہیں مانگنا، میر ااجرتواس پر ہے جوسارے جہان کارب ہے۔

﴿إِذْ قَالَ لَهُ مُرشُعَيْتُ : جب ان سے شعیب نے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہ کہ جنگل والوں نے اس وقت حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلَو هُ وَالسَّلَام وَجَعَلُا كُرتمام رسولوں کو جھٹلا یا جب حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلَو هُ وَالسَّلَام نے اس وقت حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلَاه وَ السَّلَام نے ان سے فرمایا: ''کیاتم کفر وشرک پر اللّه تعالی کے عذاب سے نہیں ڈرتے! بے شک میں تمہارے لئے اللّه تعالی کی وحی اور رسالت پرامانت واررسول ہوں تو تم اللّه تعالی کے عذاب سے ڈرواور میں تمہیں جو تھم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔

﴿ وَمَا أَسْلَكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْدٍ: اور مين اس برتم سے پچھاجرت نہيں مانگا۔ ان تمام انبياءِ کرام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام کی دعوت کا یہی عنوان رہا کیونکہ وہ سب حضرات اللّٰہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے اور رسالت کی تبلیغ برکوئی اجرت نہیں لیتے تھے، الہذا سب نے یہی فرمایا۔ (1)

قرچمہ کنزالایمان: ناپ بورا کرواور گھٹانے والوں میں نہ ہو۔اور سیدھی تر از و سے تولو۔اورلوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دواور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔اوراس سے ڈروجس نے تم کو بیدا کیااورا گلی مخلوق کو۔

🧗 ترجید کنزُالعِدفان: (اے لوگو!) ناپ پورا کرواور ناپ تول کوگھٹانے والوں میں سے نہ ہوجاؤ۔اور بالکل درست تر از و 🦆

1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٨٠، ٣٩٤/٣.

ين مَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ : (ا بِ لَوْلُو!) نا پ بورا كرو ﴾ اس آیت اوراس كے بعد والی 3 آیات كا خلاصه بیہ بے كه ناپ تول میں كمی كرنا، لوگوں كوان كی چیزیں كم كر كے دینا، رہزنی اور لوٹ مار كر كے اور كھیتیاں تباہ كر كے زمین میں فساد چھیلا ناان لوگوں كی عادت تھی اس لئے حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَّ السَّلَامِ نے انہیں اِن كاموں سے منع فر ما یا اور ناپ تول بوراكر نے كا حكم دیا اور اس كے بعد ساری مخلوق كو پیداكر نے والے رب تعالی كے عذاب سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی عَلَیْہ السَّلام صرف عبادات ہی سکھانے نہیں آتے بلکہ اعلیٰ اَخلاق ،سیاسیات ،معاملات کی در تنگی کی تعلیم بھی ویتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی ممل کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

قَالُوَا إِنَّهَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثُلْنَا وَ اِنْ تَظُنُّكَ الْمَن لَمِنَ الْكُذِ بِيْنَ ﴿ فَالْسَقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءَ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمَنْ السَّمَاءَ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّمَاءَ اللَّهُ وَيُنَ أَنِّ

ترجمه کنزالایمان:بولے تم پر جادو ہوا ہے۔تم تو نہیں گر ہم جیسے آ دمی اور بیشک ہم تہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔تو ہم پر آسان کاکوئی ٹکڑا گرادوا گرتم سے ہو۔

۔ ترجیدہ کنزُالعِدفان:قوم نے کہا: (اے شعیب!)تم توان میں سے ہوجن پر جادو ہوا ہے۔تم تو ہمارے جیسے ایک آ دمی ہی ہواور بیشک ہم تہہیں جھوٹوں میں سے سجھتے ہیں۔تو ہم پر آسان کا کوئی ٹکڑا گراد واگرتم سچے ہو۔

﴿ قَالُوْ ا: قوم نے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ لوگوں نے حضرت شعیب علیّهِ الصّلوة

وَالسَّلَام كَى نَصِيحت مِن كَرَكِها:ا بِي شعيب!تم توان لوگوں ميں سے ہوجن پر جادو ہوا ہےاورتم كوئى فر شتے نہيں بلكه ہمار بے

ينومَ لُطُ الْجِنَانَ ﴾

جلاهم

جیسے ایک آ دمی ہی ہواورتم نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے شک ہم تہمیں اس میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔اگرتم نبوت کے دعوے میں سے ہوتواللّٰہ تعالیٰ سے دعا کروکہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پرآسان کا کوئی ٹکڑا گرادے۔ (1)

﴿ وَصَا ٓ اَنْتَ إِلَّا بَشَدُ وَشَمْلُنَا : تم تو ہمارے جیسے ایک آ دمی ہی ہو۔ ﴾ صدرالا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَخمَهُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''نبوت کا انکار کرنے والے انبیاء (عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ) کی نسبت میں یا لعموم یہی کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کل کے بعض فاسد العقیدہ کہتے ہیں۔ (2)

## قَالَ مَ يِّنَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ فَكَنَّ بُولُا فَاَخَذَهُمْ عَنَ الْبَيْوِمِ الظَّلَةِ الْمَالَةِ الْمُلَاثِيَّ وَمِعْظِيْمٍ ﴿ وَالظَّلَةِ الْمُعْمَالُونَ عَنَ ابَيْوُ مِعْظِيْمٍ ﴿

توجمه کننالایمان: فرمایا میرارب خوب جانتا ہے جوتمہارے کوتک ہیں۔ توانہوں نے اسے جھٹلایا توانہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آلیا بیشک وہ بڑے دن کاعذاب تھا۔

توجهه کنزالعوفان: شعیب نے فرمایا: میرارب تمہارے اعمال کوخوب جانتا ہے۔ توانہوں نے اسے جھٹلایا توانہیں گا شامیا نے والے دن کے عذاب نے پکڑلیا بیٹک وہ بڑے دن کاعذاب تھا۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ حضرت شعیب عَلَیُه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام نے ان اوگوں کا جواب بن کران سے فرمایا: میرارب عَزَّوَ جَلَّ تہمارے اعمال کو اور جس عذاب کے تم مستحق ہوا سے خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے گاتو آسمان کا کوئی ٹکڑاتم پر گرادے گایاتم پر کوئی اور عذاب نازل کرنااس کی مَشِیَّت میں ہوگاتو میرارب عَزَّوَ جَلَّ وہ عذاب تم پرنازل فرمادے گا۔ (3)

﴿ فَكُنَّ بُوْكُا: تُوانهوں نے اسے جھٹلایا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جنگل والوں نے حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام کو جھٹلایا تو انہیں شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑلیا، بیشک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدیدگری

🕕 .....مدارك، الشعراء،تحت الآية:١٨٥-١٨٧،ص ٠ ٨٣، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٨٥-١٨٧، ٣٠٤، ٥، ملتقطاً.

🗨 ....خزائن العرفان، الشعراء، تحت الآبية : ١٨٦، ص ٦٩٥ \_

3 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٨٨، ص ٨٣٠.

جلرهفتم

نوصَ لَطْالِحِيَّانَ ﴾



وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

### اً ترجهة كنزًالعِرفان: اوربيتك بيقر آن ربُّ العالمين كا تارا مواي-

﴿ وَإِنَّهُ : اور بيشك ميقر آن ﴾ انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كواقعات بيان كرنے كے بعد يهاں سے اللّه تعالى في اللّه تعالى عليهِ وَسَلّم كى نبوت ورسالت پر دلالت كرنے والى چيز كاذكر فرمايا ہے، چنانچار شادفر مايا كه اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَى نبوت ورسالت بر دلالت كرنے والى چيز كاذكر فرمايا ہے، چنانچار شادفر مايا كه مين اللهُ مَعَالَى كا تا را ہوا ہے كى شاعر، جادوگر يا كا بهن كا كلام نبيں جيسا كه اے كفارتم كمان كرتے ہو۔ (1)

### نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ ﴿

ا ترجيه كنزالايمان: اسروحُ الامين ليكراترا

المنتخ العرفان: اسدروحُ الامين كرنازل مورد ـ

﴿ نَوْلَ بِهِ: اسے لے كرنازل ہوئے۔ ﴾ قرآن ياكوروح الامين يعنى حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّالام لے كرنازل ہوئے۔

### 

حضرت جریل عَلَیْہِ السَّلام کوروح کہنے گی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ عَلیْہِ السَّلام روح سے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے آپ عَلیْہِ السَّلام مُکلَّف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں کیونکہ علم اور معرفت کے نور ہوتی ہے اسی طرح حضرت جریل عَلیْہِ السَّلام مُکلَّف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں کیونکہ علم اور معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں جبہ بے ملمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں اور حضرت جریل عَلیْہِ السَّلام کے ذریعے وہی نازل ہوتی ہے جس سے اللّه تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہوجانے والے دل زندہ ہوجاتے ہیں ، اس لئے آپ عَلیْهِ السَّلام کوروح فرمایا گیا اور آپ عَلَیْهِ السَّلام کو المین اس لئے کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کو المین اس لئے کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کو المین اس لئے کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی المین اس لئے کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کو اللّٰہ کوروح کی ہونے کی امانت ان

🚹 .....تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ١٩٢، ٨/ ٥٣٠، صاوى، الشعراء، تحت الآية: ١٩٢، ٤٧٤/٤، ملتقطاً.

نَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

کے سپر دفر مائی ہے۔ <sup>(1)</sup>

یادرہے کہ قرآن پاک الله تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ الله تعالیٰ فی اس کا م کوعربی الفاظ کے لباوے میں حضرت جبر مل عَلیْهِ السَّدَم پر نازل فر ما یا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تا کہ وہ اس کے حقائق میں تَصُرُّ ف نہ کریں ، اس کے بعد حضرت جبر میل عَلیْهِ السَّدَم فی ان الفاظ کو حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ السَّدَم فی ان الفاظ کو حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَّم کے قلبِ اَطْہریر نازل کیا۔ (2)

### عَلْقَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِي يُنَ ﴿

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: تمهارے دل پر کهتم دُرسناؤ۔

و ترجیه ای کنؤ العِرفان: تمهارے دل پرتا کهتم دُرسانے والوں میں سے ہوجاؤ۔

و علی قائمین جمہارے ول پر۔ پینی اے پیارے حبیب! صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، حضرت جبر بل عَلَیْهِ السّدَام فَیْ اَبِ کے سامنے اس قر آن کی تلاوت کی ، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کرلیا کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یادر کھنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقام ہے ، وحی اور الہام کا مُعدِن ہے اور انسان کے جسم میں دل کے علاوہ اور کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ (3) نیز اس کئے کہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور نہ جھولیں۔ دل کی تخصیص اس کئے ہے کہ در حقیقت وہی مُناظب ہے اور تمیز ، عقل اور اختیار کا مقام بھی وہی ہے ، تمام اعضاء اس کے آگے مشرِّر اور اطاعت گزار ہیں۔ حدیث نثریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہوجا تا اور اس کے خراب ہونے تا ہو جا تا ہے ، نیز فرحت وسُرُ ور اور رہ نِجُوم کا مقام دل ہی ہے ، جب دل کوخوشی ہوتی کراب ہونے تا ہے ، نیز فرحت وسُرُ ور اور رہ نِجُوم کا مقام دل ہی ہے ، جب دل کوخوشی ہوتی کراب ہونے تا ہے ، نیز فرحت وسُرُ ور اور رہ نِجُوم کا مقام دل ہی ہے ، جب دل کوخوشی ہوتی

❶ .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٩٣ / ١٩٣، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٩٣ / ، ٨٠ ٥٣ ، روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩٣ / ، ٢/٦ ، ملتقطاً.

- 2 ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩٣، ١٩٣، ٣٠٦/٦.
- 3.....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٩٤، ٢/٦٦.

يزصَ اظالجنَان العرب المعالم ا

ہوااور ہے تمام اعضاء پراس کااثر پڑتا ہے، پس دل ایک رئیس کی طرح ہے اور وہی عقل کا مقام ہے تو وہ امیرمُ طلَق ہوااور مُکلَّف ہونا جو کہ عقل وفہم کے ساتھ مشروط ہے، اس کی طرف لوٹا۔

﴿ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْفِينِ مِنَ : تاكمتم ورسانے والوں میں سے ہوجاؤ۔ پہیاں قرآن پاکونازل کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جارہی ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، آپ پر قرآن پاک اس لئے نازل ہواتا کہ آپ اس کے ذریعے اپنی امت کوان کاموں سے ڈرائیں جنہیں کرنے یانہ کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

### بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: روش عربی زبان میں ۔اور بیشک اس کا چرجپا آگلی کتابوں میں ہے۔

و ترجهه کنزالعِرفان: روشن عربی زبان میں۔اور بیشک اس کا ذکر پہل کتابوں میں موجود ہے۔

﴿ بِلِسَانِ: زبان میں۔ ﴾ یعنی قرآنِ پاک کوعربی زبان میں نازل کیاجس کے معنی ظاہراور الفاظ کی اپنے معنی پردلالت واضح ہے تا کہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لئے کوئی عذر باقی خدر ہے اور وہ بینہ کہہ کیس کہ ہم اس کلام کوئ کر کیا کریں گے جے ہم ہم ہی نہیں سکتے۔ (1)

اس آیت سے عربی زبان کی دیگر زبانوں پرفضیات بھی ثابت ہوئی کیونکہ الله تعالیٰ نے قر آنِ پاک کو عربی زبان میں نہیں۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَ اسے روایت ہے، نبی اکرم میں نازل فر مایا ہے کسی اور زبان میں نہیں۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَ اسے روایت ہے، نبی اکرم صلّی الله تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: '' تین وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں،قر آن عربی ہے اور اہلِ جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ (2)

حضرت فقيدا بوليث سمر قندى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين " وإن لوكه عربي زبان تمام زبانول سے افضل ہے

1 .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٩٥، ١، ٦/٦.٣.

2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٦٤/٤، الحديث: ٥٥٨٣.

توجس نے عربی زبان خود سیھی یا کسی اور کوسکھائی اسے اجر ملے گا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن پاک کوعر بی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ (1)

﴿ وَإِنَّهُ: اور بِيشِك اس كا - ﴾ اس آيت كى ايك تفسيريه به كه قر آن پاك كا ذكر تمام آسانى كتابول مين موجود به اور دوسرى تفسيريه به كاف كا ذكر تمام آسانى كتابول مين نبى كريم صَلَّى اللهُ مَعَالىءَ لَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى نعت اور صفت مذكور ب - (2)

ٱۅؙڬؠٝؽڴڹٛڵؖؠٛؠؙٳؽڐٞٲڽؾۘۼڶؠؘڎؙڠڵؠٚٷ۠ٳڹؽٙٳڛڗٳۼؽڶ۞

﴿ وَمِعِهُ كَنزالايمان: اوركيابيان كے ليے نشانی نہ تھی كہاں نبی كوجانتے ہیں بنی اسرائیل كے عالم۔

و ترجیه کانوالعیرفان: اور کیایہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔

﴿ اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْيَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَنْ بُوت ورسالت كى صدافت پرنشانى نتھى كەاس بى كوبى اسرائيل كفارِ مَد كے ليے بى اگرم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَنْ بُوت ورسالت كى صدافت پرنشانى نتھى كەاس بى كوبى اسرائيل كى علاء اپنى كتابول سے جانتے ہیں اورلوگول كوان كى خبر ہيں ديتے ہیں ۔ حضرت عبدالله بن عباس دَصِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَر ماتے ہیں كواہل مكہ نے مدينہ كے ہموديوں كے پاس اپنے بااعتا و بندول كوبيدريا فت كرنے بھيجا كه كيا نبى آخرالو مان ، فرماتے ہیں كواہل مكہ نے مدينہ كے ہموديوں كے پاس اپنے بااعتا و بندول كوبيدريا فت كرنے بھيجا كه كيا نبى آخرالو مان كى كتابول ميں كوئى خبر ہے؟ اس كا جواب يہودى علاء نے بيد ديا كه يمي ان كا زمانہ ہے اوراُن كى نعت وصفت تو ربيت ميں موجود ہے۔''يا در ہے كہ يہودى علاء ميں سے حضرت عبدالله بن سلام ، ابنِ يا مِين ، نقلبہ ، اسداوراُسيد، بير حضرات جنہوں نے تو ربيت ميں حضوراكرم صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان كا زمانہ ہے حضوراقد س صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي ايمان كا زمانہ ہے حضوراقد س صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي ايمان كا زمانہ ہے حضوراقد س صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي ايمان كا زمانہ ہے حضوراقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي ايمان كا قريت ميں موجود ہے۔''يا در ہے كہ يہودى علاء عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي ايمان لي آئے تھے۔ (3)

﴿ وَلَوْنَزَّ لَنَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿ فَقَرَا لَا عَكِيهِ مُمَّا كَانُوْا بِهِ ﴾

● ....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ١٩٥، ٢٠٧/٦.

3 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ١٩٧، ٥/٣، ٣٩ ملخصاً.

سيوصرًا طُالِحِيَّان ) ( 159 ) جلدها

### مُؤْمِنِيْنَ ﴿ كُنُ لِكَ سَكَنَّهُ فِي قَلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

۔ توجہہ کنزالایہان:اوراگرہم اسے کسی غیرعر بی شخص پرا تارتے۔کہ وہ انہیں پڑھ سنا تاجب بھی اس پرایمان نہ لاتے۔ ہم نے یونہی جھٹلانا پیرادیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورا گرہم اے کسی غیرعر بی شخص پرا تارتے۔ پھروہ ان کےسامنے قر آن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پرایمان لانے والے نہ تھے۔ یونہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قر آن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔

وَكُوْنَذُنَّ لِلْمُعُ عَلَى بَعِنِ الْاَعْتَ عِبِيْنَ: اورا گرہم اسے کسی غیر عرفی خص پراتارتے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یقر آن کریم ایک فصیح، بلیغ اور عربی نبی پراُتاراجس کی فصاحت سب اہلِ عرب مانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کے قر آن کریم عاجز کردینے والا کلام ہاوراس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے۔ علاوہ ہریں اہلِ کتاب کے علاء کا اتفاق ہے کہ قر آن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت اُن کی کتابوں میں آئیس ال چکی ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی الله تعالیٰ کے بیسے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے اور کفار جو طرح طرح کی بے ہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب ہیں اور نبی کتاب اس کے نازل فرمائی ہوئی ہو اور کفار جو طرح طرح کی بے ہودہ واقع ہیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں ہمی جو کا بیس اور خود کفار بھی چہران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں ، اس لئے بھی اس کو پہلوں کی واستا نبیں کہتے ہیں ، بھی شعر ہمی جادواور کبھی ہے کہ مَعَاذَ اللّٰہ اس کو خود روسو لُ اللّٰہ صَلَّی اللهُ نَعَائی عَلَیْهِ وَاللّٰہ وَسَلَّم نَے بنالیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نبیت کردی ہے۔ اس طرح کے بے ہودہ اعتراض عنادر کھنے والا ہر حال میں کرسکتا ہے ٹی کہ اگر بالفرض یقر آن اس غیرع و بی محتمل ہمیں رسکتا ہے ٹی کہا وجود وہ وہ اس عاجز کردینے والاقر آن بڑھ کرسانا تا جوع کی مہارت نہ رکھتا اور اس کے باوجود وہ وہ انہاں کے کفروا نکار کیا بعث عناد ہے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ جس شخص کے دل میں

1.....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ١٩٨-٩٩١، ص٨٣٢.

جل جل

(تَفَسيٰرهِمَ لطَّالِجِنَانَ<del>)</del>

کسی کے بارے میں عناد بھرا ہوا ہووہ اس کے اعتراضات کے جتنے بھی تسلی بخش جوابات دے لےاور دق بات پر جتنے بھی ایک ہےایک دائل پیش کردے عنادر کھنے والے کے حق میں سب بے سود ہوتے ہیں اور عنادر کھنے والا ان سے کوئی

فائدہ اٹھا تا ہےاور نہ ہی ان کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جس شخص کے بارے میں دشمنی دل میں بیڑھ جائے تواس برطرح طرح کے بیہودہ اعتراضات شروع کردیئے جاتے ، ہیں اور وہ اپنی صداقت وصفائی پر جتنے جا ہے دلائل بیش کرے اسے ماننے پر تیاز نہیں ہوتے۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو

عقلِ سلیم اور مدایت عطا فر مائے ،ا مین۔ ﴿ كُنْ لِكَ : يونهي - ﴾ يعني ہم نے اس طرح ان كا فروں كے دلوں ميں اس قرآن كے جھٹلانے كو داخل كر دياہے جن كا

کفراختیار کرنااوراس پرمُصِر رہناہمارے علم میں ہے، تو اُن کے لئے مدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے بلٹنے والے نہیں۔<sup>(1)</sup>

لايُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ اللَّعَنَابَ الْآلِيْمَ ﴿ فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يُغْتَدُونَ ﴿ فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَاتِيهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَعَدَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَعَدَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَعَدَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْدُونَ اللَّهُ عَنَا الْمِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞

توجه کنزالایمان: وہ اس پرایمان نہ لائیں گے بہاں تک کہ دیکھیں در دنا ک عذاب یووہ اچا نک ان پر آجائے گا اورانہیں خبر نہ ہوگی ۔ تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی ۔ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔

ترجہ کئنڈالعِرفاک:وہ اس پرائیمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ در دنا ک عذاب دیکیم لیں ۔تووہ (عذاب)ا جا نک ان پر آجائے گااورانہیں خبر (بھی) نہ ہوگی ۔ پھر کہیں گے: کیا جمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کوجلدی مانگتے ہیں؟

﴿ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ: وه اس يرايمان ندلا كيس كه اس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كا خلاصه بيے كه كفار مكفر آن پرایمان نہلائیں گے یہاں تک کہان پراچا نک عذاب آ جائے گا اورانہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی اور جب وہ عذاب کو

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٠، ص٨٣٢.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہوکر کہیں گے'' کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی اگر چہ پیک جھیکنے کے برابر ہی سہی تا کہ ہم ایمان

اللہ تعلیٰ ان سے کہاجائے گا: ابتم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تہمیں کوئی مہلت ملے گی۔ (1)

﴿ أَفَهِ عَذَا إِنِيّا: تَو کیا ہمارے عذاب کو۔ ﴾ جب نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے کفار کواس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑا نے کے طور پر کہنے لگے کہ بیعذاب کب آئے گا؟ اس پر الله تبکار کو وَتعَالٰی نے ارشاد فر مایا کہ کیاوہ ہمارے عذاب کو جلدی ما نگتے ہیں؟ مرادیہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت ما نگتے پھریں گاس کے باوجو دوہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مجارہ ہیں ، ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے۔ (2)

## ٱفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَعُنَّهُمْ سِنِيْنَ فَي ثُمَّجَاءَهُمْ مَّاكَانُوْ ايُوْعَانُونَ فَيْ الْفَوْرِيَّةُ مُّاكَانُوْ ايُمَتَّعُوْنَ فَي مَا اَغْلَى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْ ايُمَتَّعُوْنَ فَي

۔ ترجیدہ کنزالایمان: بھلاد کیھوتوا گر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں۔ پھر آئے ان پروہ جس کاوہ وعدہ دیئے جاتے ہیں۔ تو کیا کام آئے گاان کے وہ جو برتے تھے۔

ترجہدہ کنڈالعیرفان: بھلادیکھوتو کہا گرہم کچھسال انہیں فائدہ اٹھانے دیں۔پھران پروہ (عذاب) آ جائے جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔تو کیاوہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے ( کاموقع) دیا گیا تھا۔

﴿ اَفَرَءَ نِتَ: بِعِلاد کیموتو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کامعنی یہ ہے کہ کفار کاعذاب نازل ہونے کی جلدی می اِنے کا ایک سبب ان کا بیعقیدہ ہے کہ انہیں کوئی عذا بنہیں ہوگا اور وہ ایک طویل عرصے تک امن وسلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبوع صے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے ،اس کے بعد ان پر وہ عذا ب آجائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی

سينومَرَاطُ الجِمَانَ ( 162 ) حد

<sup>1 .....</sup>جمل، الشعراء، تحت الآية: ٢٠١-٣٠٢، ١٠/٥.

<sup>2 .....</sup>خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٤، ٣٩٦/٣، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٤، ٥٣٤/٨، ملتقطًا.

لمبی عمراورعیش وعشرت انہیں کیا فائدہ دے گی۔ دنیا کی زندگانی اوراس کاعیش خواہ طویل بھی ہولیکن نہ وہ عذاب کو دور

کر سکے گااور نہاس کی شدت کم کر سکے گا۔ <sup>(1)</sup>

ان آیات میں اگر چہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش وعشرت کی بہتات ان سے اللّٰه تعالیٰ کاعذاب دور کر سکے گی اور خدان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی ایکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہئے جود نیا اور اس کی آسائٹوں کے حصول میں تو مگن ہیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی یا داور اس کے ذکر سے غافل ہیں ۔ انہیں ڈرجانا چاہئے کہ دنیا کی محبت اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے خفلت کی دونیا ان کی بھی آخرت نیاہ نہ کردے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجید کا کن العِرفان: زیاده مال جمع کرنے کی طلب نے مہمہیں غافل کردیا۔ یہاں تک کہتم نے قبروں کا مندد یکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً تم خد جان خرور کھتے کے۔ یقیناً اگرتم یقینی علم کے ساتھ جانتے (تو مال سے مجت نہ رکھتے)۔ بیشک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بیشک تم ضرور اس دن تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر بیشک ضروراس دن تم سے نعمتوں کے متعلق یو جھا جائے گا۔

اَلْهِكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَثَّى زُمُتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كُلَّاسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ثُمَّ كُلَّاسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞ كُلَّا لَوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۞ لَتَكَرُونَ كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۞ لَتَكَرُونَ الْجَحِيْمَ ﴿ ثُمَّ لَتَكُونَنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَ إِنِ عَنِ النَّعِيْمِ (2) ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَ إِنِ عَنِ النَّعِيْمِ (2)

اور حضرت ابوموی اشعری دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جو خص اپنی و نیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا تا ہے لہذا فنا ہونے والی پرباقی رہنے والی کوتر جیح دو۔ (3)

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٥٠٠-٧٠٠ ، ص ٨٣٢-٨٣٣ ، حازن، الشعراء، تحت الآية: ٥٠١-٧٠١ ، ٣٩٦/٣ ، ملتقطاً .

2 .....التكاثر: ١ ـ ٨.

-3.....مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث ابي موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه، ٧/٥٦، الحديث: ١٩٧١٧.

ينوم لظالجنان ( 163 )

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

حضرت يحلى بن معاذ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات عِبِين : ' لوگوں ميںسب سے زياده عافل شخص وه ہے جوايني فاني زندگی پرمغرور رہا، اپنی من پیند چیزوں کی لذت میں کھویار ہااورا پی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتار ہا، حالانکہ الله تعالیٰ فرما تاہے:

ترجيه كنز العِرفان: بهلاد كيموتوكما كرمم كيحسال انهين فائدہ اٹھانے دیں۔ پھران پروہ (عذاب) آ جائے جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کیاوہ سامان ان کے کام آئے گاجس سے انہیں فائد داٹھانے ( کاموقع) دیا گیاتھا۔ <sup>(1)</sup>

ٱفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَعْنَهُمْ سِنِيْنَ أَنَّ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوعَدُّونَ إِلَىٰ مَا أَغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا ورس*ود* ک

اللَّه تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت ہے محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

### ﴿ وَمَا اَهْلَكْنَامِنُ قَرْيَةٍ إِلَّالَهَامُنْذِمُونَ ﴿ قُرَاى شُومَا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞

توجدة كنزالايدمان:اورہم نے كوئى بستى ہلاك نەكى جسے ڈرسنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیےاورہم ظلم علیہ

ترجیه کنزُالعِدفان:اورہم نے جوبستی بھی ہلاک کی اس کیلئے ڈرسنانے والے تھے نصیحت کرنے کے لیےاورہم ظالم

﴿ وَمَا اَهْلَكُنَّامِنْ قَرْيَةٍ: اورجم في كوني بستى بلاك ندى - ﴾ اس آيت اوراس كي بعدوالي آيت كامعنى يه به كهم <u>پہلے</u> ظالم لوگوں کے پاس ڈرسنانے والے بھیج کران پر جحت قائم کر دیتے ہیں ،اس کے بعد بھی جولوگ راوراست پڑہیں ، آتے اور حق کوقبول نہیں کرتے ان پرعذاب نازل کر دیتے ہیں تا کہان کی ہلاکت دوسروں کے لئے عبرت اور نصیحت کا سامان ہواوروہ ان جیسی نافر مانی کرنے سے پی جا ئیں۔<sup>(2)</sup>

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٧، ص ٨٣٣.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٨-٩-٢، ص ٨٣٢.

مع

## وَمَاتَنَزَّ لَتُ بِهِ الشَّيْطِيْنُ ﴿ وَمَايَنْكِيْ لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيْعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ وَمَايَسْتَطِيْعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ وْلُونَ ﴿

توجهه کنزالایمان: اوراس قر آن کولے کر شیطان نها ترے۔اوروہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔وہ توسننے کی جگہ سے دورکر دیئے گئے ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اوراس قر آن کولے کرشیطان ندا ترے۔اور ندہی وہ اس قابل تھے اور ندوہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہیں۔وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیئے گئے ہیں۔

وَمَاتَنَوَّ لَتُوبِهِ: اوراس قرآن کو لے کرندار ہے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات میں ان کفار کارد کیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جس طرح فیا طین کا ہنوں کے پاس آسانی خبریں لاتے ہیں اسی طرح وہ (مَعَاذَ الله ) رسولُ الله صَلَى الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے پاس قرآن لاتے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ 'اس قرآن کو لے کر شیطان ندار ہے اور نہی وہ اس قابل تھے کہ قرآن لے کرآئیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اُن کی طاقت سے باہر ہے۔ وہ تو فرشتوں کا کلام سننے کی جگہ آسان سے شعلے مارکر دورکر دیئے گئے ہیں لیمنی انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام کی طرف جووی ہوتی ہے، اسے اللّه تعالٰی نے محفوظ کردیا ہے۔ جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگا ورسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میں کہنچانہ دے اس سے پہلے شیاطین اس کونہیں س سکتے۔ (1)

### فَلَاتَنْ عُمَعَ اللهِ إِلهًا اخْرَفَتُكُوْنَ مِنَ الْمُعَنَّ بِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: توتوالله كيسوادوسراخدانه بوج كرتجه برعذاب مومًا

١٠٠٠-١٠١٠ الشعراء، تحت الآية: ١٠١٠-١١٠١، ١٨١/٤،٢١، جلالين مع جمل، الشعراء، تحت الآية: ١٠١٠-٢١١، ١١٥٠)

ر ملتقطًا.

\_

ينومَ لُطَّالِجِنَانَ ﴾ ﴿ 165 ﴾

For More Books Madni Library Group Whatsapp \\92313931952

### الترجية كنزالايمان: توالله كيسواكسي دوسر معبودكي عبادت نهكرنا ورندتو عذاب والول ميس سے موجائے گا۔

﴿ فَلَا تَدُّ عُمَعَ اللّٰهِ إِللَّهَ الْحَرَ: تو اللّٰه كِسواكسى دوسر عبودكى عبادت نه كرنا - اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقترس صَلَّى الله تعالى ارشاد فرما تا ہے (اب اقترس صَلَّى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَسِر عَمْ وَوَسَر عَمْ وَوَسَر عَمْ وَوَلَى عَباوت نه كرنا ، الرّتم في الله تعالى كيسواكسى دوسر عمودكى عباوت نه كرنا ، الرّتم في الله تعالى كيسواكسى دوسر عمودكى عباوت نه كرنا ، الرّتم في الله تعالى عنداب يان والول ميں سے موجاؤگے۔ (1)

## وَانْذِهُ عَشِيْرَتَكَ الْاقْرَبِيْنَ ﴿ وَاخْفِضُ جَنَا حَكَ لِمَنِ التَّبَعَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاخْفِضُ جَنَا حَكَ لِمَنَ التَّهُ مَلُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنْ لَكُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنْ لَكُونَ اللَّهُ وَمِنْ لَكُونَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ ﴿ وَلَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنْ لَا اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَانَ عَصَوْلَ كَا فَقُلُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا مے مجبوب اپنے قریب تررشته داروں کوڈرا و اورا پنی رحمت کا باز و بچھا و اپنے بیرومسلمانوں کے لیے ۔ تواگر وہ تمہارا حکم نہ مانیں تو فر مادومیں تمہارے کاموں سے بےعلاقہ ہوں۔

توجہہ کنڈالعِدفان:اورامے مجبوب!اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرا ؤ۔اوراپنے پیروکارمسلمانوں کے لیےاپی رحمت کاباز و بچھاؤ۔ پھراگروہ تہماراحکم نہ مانیں تو فر مادومیں تہمارےاعمال سے بیزار ہوں۔

﴿ وَ أَنْ بِاسُ: اورا مِحبوب! ڈراؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کُوْسَلَیاں دی گُنگیں، پھر آپ کی نبوت پردلائل قائم کئے گئے، پھر منکرین کے سوالات ذکر کر کے ان کے جوابات دیئے گئے، اب یہاں سے چند وہ اُمورییان کئے جارہے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ اور رسالت کے ساتھ ہے۔ (2)

### 

ا بتداء ميں دينِ اسلام كى دعوت پوشيده طور پر جارى هي ، پھراس آيت ميں الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى الله

**1**.....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٣٩٧/٣، ٣٩٧/٣، جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٣١٣، ص٣١٦، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٢١٤، ٥٣٦/٨.

حلایا

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے بین: 'جب بیآ بیت کریم مازل ہوئی تو نجی کریم صلّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوهِ صفایر چڑھا ورآپ نے آواز دی 'اے بنی فہر،اے بنی عدی ،قریش کی شاخو! یہاں تک کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور جوخو د نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ جمیجے دیا تا کہ آکر بتائے کہ بات کیا ہے۔ ابولہب بھی آیا اور سارے قریش آئے۔ (جب سب جمع ہو گئے تو) آپ صلّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے فرمایا: ''اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک شکر بڑارہے جو آپ پر جملہ کرنا چا ہتا ہے تو کیا آپ جمعے چا جانو گے؟ سب نے کہا: ہاں! کیونکہ ہم نے آپ سے ہمیشہ ہے بولنا ہی سنا ہے۔ دسولُ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: ''میں آپ لوگوں کو قیا مت کے سخت عذا ب سے ڈرا تا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ یہی کر ابولہب بکواس کرتے ہوئے کہنے لگا'' کیا ہمیں اسی لئے جمع کیا ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی:

ترجیا کنز العِرفان: الواہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوجائیں اوروہ تباہ ہوہی گیا۔اس کا مال اوراس کی کمائی اس کے پچھ کام نہ آئی۔(2) تَبَّتُ يَدَآ اَفِى لَهَبٍ وَّ تَبَّ لَهُ مَا اَغُلَى عَنْـهُ مَالُهُ وَمَاكسَبَ

﴿ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ: اورا بِي رحمت كابا زو بجها وَ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والی آيت كا خلاصه يہ ہے كہ اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم كو ڈرسنا كيں اس كے بعد جولوگ صدق وإخلاص كے ساتھ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ برايمان لا كيں خواہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بحر اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بطف وكرم فرما كيں اور جولوگ آپ كا حكم نه ما نيں تو آپ ان سے اوران كے اعمال سے بيزارى كا اظهار كروس \_ (3)

1 .....جلالين، الشعراء، تحت الآية: ٢١٤، ص ٢١٦.

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة الشعراء، باب وانذر عشيرتك الاقربين ... الخ، ٢٩٤/٣، الحديث: ٧٧٠.

ع .....بحارى، كتاب التفسير، سوره الشعراء، باب والدر عشيرنك الافربين . . . الح، ١٩٤١ ، الحديث: ٢٧٠٠ . 3 .....خازن،الشعراء،تحت الآية: ١٥-٢١ ، ٣٩٨-٣٩٧، مدارك،الشعراء،تحت الآية: ١٥-٢١٦، ص ٨٣٤، ملتقطاً.

سَنومَ اطْالِحْنَانَ ﴾ ﴿ 167 ﴿ حَلاجِمْ

### وَتُوكَالُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ اللَّ

و ترجمه کنزالایمان: اوراس پر بھروسه کروجوعزت والامهر والاہے۔

المعربة كنزالعوفان: اوراس يركم وسدكروجوع توالا، رحم فرمانے والا سے۔

﴿ وَتَوَكَّلُ : اور بَهروسه كرو - ﴾ يعنى الصبيب اصلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب البِيَ تَمَام كام اللهُ تَعَالَىٰ كَ سِر دفر ما دي جوكه البِيْ دَشَنول كومغلوب كرنے اور البِيْ محبوب بندول كى مددكر نے پر قادر ہے ، ان مشركين ميں سے ياان كے علاوہ دي جوكه أي بين الله تعالى السے كافى موگا - (1) ديكرلوگوں ميں سے جوكوئى بھى آپ كونقصان بہنيا نے كى كوشش كرے گا تو آپ كى طرف سے الله تعالى اسے كافى موگا - (1)



تو کل کامعنی بیہے کہ آ دمی اپنا کام اس کے سپر دکر دے جواس کے کام کاما لک اور اسے نفع ونقصان پہنچانے پر قادر ہے اور وہ صرف اللّٰہ تعالیٰ ہے جو کہ تمہارے شمنوں پراپنی قوت سے غالب ہے اور اپنی رحمت سے ان کے خلاف تمہاری مدوفر ما تاہے۔ (2)

## الَّذِي يَالِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ النَّذِي السَّجِدِينَ ﴿ النَّهُ الْعَلِيمُ ﴿

توجههٔ کنزالایبهان: جوتههیں دیکھتاہے جبتم کھڑے ہوتے ہو۔اورنمازیوں میں تمہارے دورے کو۔ بیشک وہی سنتا جانتاہے۔

🧯 ترجیدهٔ کهنؤالعِدفان:جوتمهیں دیکھاہے جبتم کھڑے ہوتے ہو۔اورنمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو (دیکھاہے۔)

الشعراء، الشعراء، تحت الآية: ٢١٧، ١٨١/٤، ملخصاً.

2 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢١٧، ٣٩٨/٣.

جلاها



ا میشک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ویرا را میں حتمہ سے میں میں ا

﴿ اَلَّذِی کَیرُمكَ: جَوْمَهمیں و مَکھتا ہے۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ اس پر بھروسہ کریں جو آپ کواس وقت بھی و کھتا ہے جب آپ آوھی رات کے وقت تبجد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نز دیک یہاں قیام سے دعا کے لئے کھڑ اہونا مراد ہے اور بعض کے نز دیک مراد سے ہے کہ اللّٰه تعالیٰ ہراس مقام پر آپ کو دیکھتا ہے جہاں آپ ہوں۔ (1)

﴿ وَتَتَقَلَّبُكَ: اورتمهار بودوره فرمانے کو۔ ﴾ یعنی الله تعالی آپ کواس وقت بھی دیکھا ہے جب آپ اپنے تہجد برڑھنے والے اصحاب کے حالات ملاحظہ فرمانے کے لئے رات کے وقت گھومتے ہیں۔مفسرین نے اس آیت کے اور معنی بھی بیان کئے ہیں۔

(1)....اس کامعنی یہ ہے: "اللّٰه تعالیٰ آپ کواس وقت بھی دیکھاہے جب آپ امام بن کرنماز پڑھاتے ہیں اور قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔

(2) .....اس کامعنی میہ ہے کہ اللّٰه تعالی نماز وں میں آپ کی آئھ کی گردش کود یکھتا ہے کیونکہ نبی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِن مَهم مِن اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مِن اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: خداکی شم! مجھ برتم ہمارا خشوع اور رکوع محفی نہیں ، میں تمہیں اپنے حضورِ اقتدس صلّی الله تعَالیٰ علیه وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهٔ عَلیْه وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَلیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَی اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلیْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْه وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلّٰ مِن اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ حَلّٰم اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰم وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُو

(3) .....بعض مفسرین کے نزد یک اس آیت میں ساجدین سے مونین مراد ہیں اور معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ اللَّهُ وَعَالَمْ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَاللَمُ وَعَالَمُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ عَ

- ❶ .....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢١٨، ٢١٦، ٣١٢/، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢١٨، ٣٩٨/٣، ملتقطاً.
- ....بخارى، كتاب الصلاة، باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة... الخ، ١٦١/١ الحديث: ٤١٨.
   ....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢١٩، ص ٣٤٨، خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢١٩، ٣٩٨/٣، حمل، الشعراء، تحت

و السلم الله المسعراء، نحت الآية: ٢١٩، ص ١٤، خارل، الشعراء، نحت الآية: ٢١٩، ٢١٩، ١ جـمل، الشعراء، ع الآرة: ٢١٩. ١٣/٥ ع. واتراأً

الآية: ٢١٩، ٣/٥ ٤، ملتقطاً.

حلاهفتم

ُوقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ ١٧٠ ﴾ ﴿ الشِّيحَالَةِ ٢٦

والا اورآپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُمُلِ اور نبيت كوجانيخ والا ہے۔ (1)

## هَلُ أُنَتِّ عُكُمْ عَلَى مَنْ تَكَرَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَكَرَّلُ كَالُكُلِّ اَفَّالٍ الشَّيْطِينُ ﴿ تَكَرَّدُ مُكُلِّ اَفَّالُ الشَّيْطِ اللَّهُ عَلَى السَّلَهُ عَوَا كَثَرُهُمُ كُذِبُونَ ﴿ الشَّيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَوَا كَثَرُهُمُ كُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَهُ عَوَا كَثَرُهُمُ كُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَ

ترجمهٔ کنزالایمان: کیامیں تہمیں بتادوں کہ کس پراترتے ہیں شیطان۔اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گنام گار پر۔ شیطان اپنی تنی ہوئی ان پرڈالتے ہیں اوران میں اکثر جھوٹے ہیں۔

ترجہ کنڈالعِرفان :کیامیں تہمیں بتادوں کہ شیطان کس پراتر تے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے، گنا ہگار پراتر تے ہیں۔شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں (ان پر) ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔

﴿ هَلُ أُنَدِّتُكُمْ : كيا مِين تههيں بتا دوں ۔ ﴿ بعض مشركين يہ كہتے تھے كہ مُحمه صطفیٰ صلّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ بِر (مَعَا ذَالله) شيطان اُتر تے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں اللّه تعالیٰ نے اُن مشركوں کے جواب میں ارشاد فر مایا كدا ہے شركین! كیا میں تہمیں بتا دوں كہ شیطان کس پراتر تے ہیں؟ پیفر مانے کے بعد بتایا كہ شیطان بڑے بہتان باند صنے والے، گنا ہمگار جیسے مُسَیِّم مُوغیرہ كا ہنوں پراتر تے ہیں اور شیطان فر شتوں سے تنی ہوئی باتیں ان كا ہنوں کے سامنے ذكر كرتے ہیں اور ان میں اكثر جھوٹے ہیں كيونكہ وہ فر شتوں سے تنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت ہی جھوٹی باتیں ملادیتے ہیں۔ (2)

## وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوَنَ اللَّهَ اَكَمُ تَرَاتَهُمْ فِي كُلِّ وَادِيَّهِيمُوْنَ اللَّهِ وَالشَّعَرَآءُ يَتَعِيمُونَ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

1 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٠، ص٨٣٤.

2 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٢١ -٢٢٣، ص ٨٣٤-٨٣٥، جالالين، الشعراء، تحت الآية: ٢٢١ -٢٢٣، ص ٣١٦، ابو سعود، الشعراء، تحت الآية: ٢٢١-٣٢٣، ١٨٢/٤، ملتقطاً.

ود، الشعراء، تحت الآية: ٢٢١-٢٢٣، ١٨٢/٤، ملتفطا. \_\_\_\_

جلدهفتم

قرجہہ کنزالایمان:اورشاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔کیاتم نے نہ دیکھا کہوہ ہرنالے میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ اوروہ کہتے ہیں جونہیں کرتے۔

ترجید کنزالعِوفان: اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔کیاتم نے نددیکھا کہ شاعر ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔

﴿ وَالشَّعَوَآءُ: اورشاعر۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت كفاركان شاعروں كے بارے ميں نازل ہوئى جورسولِ كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰءَ اَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ كَحَ بَيں ايباہم بھى كہد ليت تَعَالَىٰءَ اَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ كَحَ بَيں ايباہم بھى كہد ليت بيں اور اُن كى قوم كے گراه لوگ اُن سے ان اَشعار کونقل كرتے تھے۔ اس آيت ميں ان لوگوں كى مذمت فرمائى گئى ہے كہ شاعروں كى اُن كے اشعار ميں بيروى تو گراه لوگ كرتے بيں كه اُن اشعار کو بڑھتے بيں ، رواج ديتے بيں حالانكہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اَ شعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کوسنانا اور انہیں معاشر سے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے، اس سے ان لوگوں کو فیسے ت حاصل کرنی چاہئے جوا بسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰہ تعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرّب بندوں کی شان میں گستا خی کے کلمات ہوتے ہیں، یونہی بے حیائی، عُریانی اور فیاشی کی ترغیب پر شمتل نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو جھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی فیسے حاصل کریں جوان کی بیہودہ شاعری سنتے، پڑھتے اور دوسروں کوسناتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرد ضِى الله تعالى عنه سروايت ب،رسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

فر مایا: ' اگرتم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے توبیاس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ <sup>(2)</sup>

الشعراء، تحت الآية: ٢٢٤، ٣٩٨٣-٩٩٩، ملحصاً.

2 .....بخاري، كتاب الادب، باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر... الخ، ٢/٤ ١، الحديث: ١٥١٥.

ينومَاظالِمِنَانَ) المُعَالِينَانَ المُعَالِينَانَ المُعَالِينَانَ المُعَالِمُ المُعَالَّلِينَانَ المُعَالِمُ المُعَالَّلِينَانَ المُعَالَّذِينَانَ المُعَالَّذِينَانِينَانَ المُعَلِّدِينَانِينَانِينَانَ المُعَالَّذِينَانِينَانِينَانِينَانَ المُعَلِّدِينَانِينَانَ المُعَلِّدِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِيلَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَا

حضرت بریده دَضِیَ اللّهُ مَعَالَی عَنُهُ ہے روایت ہے،حضورا قدس صَلّی اللّهُ مَعَالَیْءَ مَلِیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا:''جس سلّ نے اسلام میں فخش اور بے حیائی پرمشمثل اشعار کہتو اس کی زبان نا کارہ ہے۔<sup>(1)</sup> اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خون رائیگال گیا۔<sup>(2)</sup>

اللَّه تعالىٰ ایسےلوگوں کو مدایت عطافر مائے ،ا مین۔

﴿ فَ كُلِّ وَالْمِيهِ وَهِ الْعَارِي هِلَ مِعْلَا عَلَيْ مِلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَ كُرُوا اللهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا التَّامُ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِمُونَ شَ

توجمه کنزالایمان: مگروہ جوایمان لائے اورا چھے کام کیے اور بکثر ت اللّٰه کی یاد کی اور بدله لیا بعداس کے کہ ان برظلم ہوااوراب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ س کروٹ پر بلیٹا کھا ئیں گے۔

- السسعب الايمان ، الرابع و الثلاثون من شعب الايمان ... الخ ، فصل في حفظ اللسان عن الشعر الكاذب ، ٤ / ٢٧٦ ،
   الحديث: ٨٨ . ٥ .
  - 2 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٢٣٠/٢، الحديث: ٧٩٧٢، الجزء الثالث.
    - 3.....روح البيان، الشعراء، تحت الآية: ٢٠٦، ٢/٦، ٣١٦، ملخصاً.
  - 4 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٦، ٣٩٩٣، تفسير كبير، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٦، ٥٣٨/٨، ملتقطاً.

يزصَ أَطْالِجِنَانَ ﴿ 172 ﴿ جِلَّا

توجہ یے کنڈالعِرفان: مگروہ جوابیمان لائے اورانہوں نے اچھے اعمال کئے اور اللّٰہ کو کثر ت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ س کروٹ پر بلیٹا کھائیں گے۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ اَصَنُوا : مُروه جوا يمان لائے۔ ﴾ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا اِستناء فرمایا گیا کیونکہ ان کے کلام میں کا فرشاعروں کی طرح مذموم با تیں نہیں ہوتیں بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پُر نور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی نعت لکھتے ہیں، وین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ ونصیحت لکھتے ہیں اور اس پراجرو ثواب بیاتے ہیں۔ (1)

### 

حضرت عائش صدیقه رضی اللهٔ تعالی عنه فرماتی میں ، رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وَسلّم میجرنو کی شریف میں حضرت حسان دَضِی اللهٔ تعالی عنه کے لئے منبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان دَضِی اللهٔ تعالی عنه الله تعالی عنه کے لئے منبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان دَضِی اللهٔ تعالی عنه الله تعالی علیه وَالله وَسلّم کی تعریف وتوصیف بیان کرتے اور کھار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے اور حضورا فقد س صلّی الله تعالی عَلیه وَالله وَسلّم (ان کے ق میں) فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان دَضِی الله تعالی عنه که کھار کی بدگوئیوں کا جواب دے دے ہیں الله تعالی حضرت جبر میل علیه السّالام کے ذریعے ان کی مدوفر ما تا ہے۔ (2) کھار کی بدگوئیوں کا جواب دے در ہے ہوتے ہیں الله تعالی حسن حضورا فقد س صفر ما تے:

ایک اور روایت میں ہے ، حضورا فقد س صلّی الله تعالی علیه وَسلّم حضرت حسان دَضِی الله تعالی عنه سے فرمات:

د میں دَضِی الله تعالی کے رسول کی طرف سے (کھار کی بدگوئیوں کا) جواب دو۔ (پھر دعا فرماتے) اے الله اعزّ وَجلً ، تو حضرت حسان دَضِی الله تعالی عنه کے دریعے مدوفر ما۔ (3)

یا در ہے کہ اشعار فی نفسہ بر نہیں کیونکہ وہ ایک کلام ہے، اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے، جبیبا کہ حضرت عروہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ﴾

- 1 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٧، ٩٩٣، ٩٣، ملخصاً.
- -2 .....ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في انشاد الشعر، ٣٨٥/٤، الحديث: ٢٨٥٥.
  - 3 ..... بخارى، كتاب الادب، باب هجاء المشركين، ٢١٤٤، الحديث: ٢٥١٦.

نے ارشادفر مایا: ' شعرایک کلام ہے، اچھے اشعارا چھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ <sup>(1)</sup>

اور حضرت عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا فر ماتی ہیں '' بعض اشعارا چھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو چھوڑ دو۔ <sup>(2)</sup>

حضرت أبي بن كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعُر ما يا: (دبعض شعر حكمت ہوتے ہیں۔'(3)

اورامام شعبی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بي كه حضرت ابو بمرصد بين اور حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ مَا شعر كہتے تصاور حضرت على حَرَّمَ اللهُ تعَالَى وَجُهَهُ الْكُويُم الن دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔ (5)

﴿ وَذَ كُرُوااللّهُ كَثِيْدُوا : اور اللّه كوكثرت سے یاد كیا۔ ﴾ یعنی صالحین کیلئے شاعری اللّه تعالی كوكثرت سے یاد كرنے اور علاوت قرآن كرنے سے ففلت كاسبب نه بن تكى بلكه ان لوگوں نے جب شعر كے بھی توان میں اللّه تعالی كی حمد و ثناء اور اس كی تو حید بیان كی - رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كی نعت ، صحابة كرام اور امت كے نيك لوگوں كی تعریف بیان كی اور اپنے اشعار میں حكمت ، وعظ و فسے ت اور زمروا دب پر شتمل باتیں ذكر كیں۔ (6)

الیی شاعری کی اردومیس بهترین مثال اعلی حضرت امام احدرضا خان دَّحَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ کا لکھا ہوا کلام بنام ''حدائقِ بخشش'' ہے،جس میں آپ دَّحَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ نَهِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ نَهِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ نَهِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ نَهِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کاعشق ، صحابة کرام دَضِی بیل ۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں الله تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کاعشق ، صحابة کرام دَضِی

1 .....سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج،باب لايضيق على واحد منهما ان يتكلّم بما لا يأثم فيه... الخ، ١١٠٥، الحديث: ٩١٨١.

- المفرد، باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، ص ٢٣٥، الحديث: ٩٩٨.
- 3 .....بخاري، كتاب الادب، باب ما يجوز من الشعر والرجز... الخ،١٣٩/٢، الحديث: ٥٦١٤٥.
  - 4 .....ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في انشاد الشعر، ٣٨٦/٤، الحديث: ٢٨٥٩.
    - 5 .....خازن، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٧، ٣٠٠/٣.
    - 6 .....مدارك، الشعراء، تحت الآية: ٢٢٧، ص ٨٣٥-٨٣٦.

جلرهفة

اللهٔ تَعَالَىٰعَنُهُمُ اوراولیاءِعظام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰعَلَیْهِم کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، الہذااس کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے۔
﴿ وَانْتَصَرُّوْا مِنْ بَعْنِ مَا ظُلِمُوْا: اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ پینی اگران کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تواس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اوراُن کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان برظم کیا توان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کا فروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگو ئیوں کے جواب دیئے، لہذا وہ ذموم نہیں ہیں۔ (1) بلکہ وہ اس پراجروثو اب کے سخق ہیں کیونکہ بیان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔



آیت کی مناسبت سے یہاں زبانی جہاد سے متعلق دوا َحادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سر کا یہ دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' 'تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ <sup>(2)</sup>

(2) .....حضرت كعب بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "مومن این تلوار ہے بھی جہاد كرتا ہے اور این زبان ہے بھی، اور اس ذات كی شم! جس كے قبضہ قدرت میں میری

جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔<sup>(3)</sup>

﴿ وَسَيَعُكُمُ الَّذِي ثِنَ ظَلَمُوْ ا: اور عنقريب ظالم جان ليس گے۔ ﴾ يعنى جن مشركين نے حضور سيّد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا جَمُو فِي بِرا نَيال بيان كى جين حالا نكدان كى شان توبيہ ہے كہ وہ پاك بين اور پاك كرنے والے بين توبيہ شركين عنقريب مرنے كے بعد جان لين گے كه س كروٹ بر پاڻا كھا ئيں گے دھنرت عبد الله بن عباس دَحِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَرَاتِ بِين: ' وہ جہنم كى طرف باڻا كھا ئيں گے اور جہنم بہت ہى براٹھكانا ہے۔ (4)

الشعراء، تحت الآية: ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۳، خازن، الشعراء، تحت الآية: ۲۲۷، ۳، ۲۲۷، جلالين، الشعراء،
 تحت الآية: ۲۲۷، ص ۳۱۷.

2 .....سنن نسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، ص٣٠٥، الحديث: ٣٠٩٣.

3 .....مسند امام احمد، من مسند القبائل، حديث كعب بن مالك رضى الله عنه، ٣٣٥/١٠، الحديث: ٢٧٢٤٤.

4 ....خازن، الشعراء، تحت الآية: ۲۲۷، ۳،۰۰۳.

ينصِرَاطُالجِنَانَ 175 حِللهُ





سور و منمل مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس میں7رکوع،93 آیتیں،1317 کلے اور4799 حروف ہیں۔(<sup>2)</sup>



نُمُل کامعنی ہے چیوٹی ،اوراس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیوٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام'' سور وُنمل''رکھا گیا۔



السورت کامرکزی مضمون میہ کہ اس میں وہ اُمور بیان کئے گئے ہیں جن کا تقاضا میہ کہ ہر شخص اللّٰہ تعالیٰ پرائیمان لے آئے ،اسے اپنار باورا پناوا حد معبود مان لے ،اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے ،مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حشر ونشر کی تصدیق کرے اور قرآن پاک کواللّٰہ تعالیٰ کا کلام مانے ،مزیداس میں میہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

- (1) ....اس کی ابتداء میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کئے گئے ، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔
- (2) ..... يه پانچ واقعات بيان كئے گئے بيں۔(1) حضرت موسى عَلَيْوالصَّلَو قُوَالسَّلَام كاواقعه۔(2) حضرت سليمان عَلَيْو الصَّلَو قُوَالسَّلَام اور ملكم بلقيس كاواقعه۔(4) حضرت صالح الصَّلَو قُوَالسَّلَام اور ملكم بلقيس كاواقعه۔(4) حضرت صالح
  - 1 .....مدارك، سورة النمل، ص٨٣٧.
  - 2 .....مدارك، سورة النمل، ص٨٣٧، خازن، تفسير سورة النمل، ٢٠٠٠٤، ملتقطاً.

ينوسَاطًالِحِيَانَ 176 صلاحًا

عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام اوران كَى قوم كا واقعه \_ (5) حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام اوران كَى قوم كا واقعه \_ (5) ----- اللَّه تعالى كوجود اوراس كى وحدانيت يردلاً كل بيان كئے گئے كه اس نے زمين وآسان اور بحروبركو پيدا كيا ، زمين

عطا کیا۔ بیہ تایا گیا کہ قیامت کی ہوگنا کیاں اچا نگ آ جا میں کی میز اللہ تعالی کے عم کی وسعت اور دن اور رات کے آ جانے سے اللّٰه تعالیٰ کی وحدادتیت پر اِستدلال کیا گیا۔

(4) .....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حشر ونشر کا اٹکار کرنے والے مشرکین کار د کہا گیا۔

(5).....قيامت كى چندعلامات بيان كى گئى جيسے دَآبَةُ الْأَرْضُ كا نكلنا، پهاڑوں كا اُڑ نااور صُور ميں پھونك مارى جاناوغيره\_

(6) ..... قیامت کے دن لوگوں کی دوا قسام اوران کی جزاء بیان کی گئے۔



سورهٔ ثمل کی اینے سے ماقبل سورت 'شعراء' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں قرآن پاک کاوصف بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعراء کی طرح سورہ ثمل میں بھی انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا وصف بیان ہوئے البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علَیْهِمَ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیاتو گویا کہ سورۂ نمل سورۂ شعراء کا تَتَمَّہ ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں انبیاء کرام علیّهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کے واقعات بیان کر کے حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَو کَفَار کی طرف سے چہنچنے والی اُذِی تَتُوں پر الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کے واقعات بیان کر کے حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَو کَفَار کی طرف سے چہنچنے والی اُذِی تَتُوں پر السَّلام کے واقعات بیان کر کے حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم کَو کَفَار کی طرف سے چہنچنے والی اُذِی تَتُوں پر اللّٰ وَ دَی کُلُوں کُل

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

و ترجمه كنزالايمان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجيهة كنزًالعِرفان: الله كنام مع شروع جونهايت مهربان، رحمت والا بـــ

ينومَ اطّالجنَان 🚤 🔫 🔫 🚤

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

## طس فت تِلْكَ النَّ الْقُرُانِ وَكِتَابِ مُّبِيْنٍ لَ

المعملة كنزالايمان: يرآيتي بين قرآن اورروش كتاب كي

﴿ طُلَسَ ﴾ يرحروف مُقطَّعات ميں سے ايک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ﴿ تِلْكَ اللّهُ الْقُدُ اٰنِ : يقِر آن کی آيتيں ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بيسورت قرآن اوراس روشن کتاب کی آيتيں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے اور جس میں علوم اور حکمتیں امانت رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوحِ محفوظ ہے یااس سے مراد بھی قرآنِ یاک ہی ہے اور بیقرآنِ مجید کی صفت ہے۔ (1)

# هُكَى وَّبُشُرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ﴿ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوْقِئُونَ ﴿ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوْقِئُونَ ﴿

توجههٔ تنزالایمان: بدایت اورخوشخبری ایمان والول کو۔وہ جونماز برپار کھتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اوروہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

ترجبه کنزُالعِرفان: ایمان والول کیلئے ہدایت اورخوشخبری ہے۔وہ جونماز قائم رکھتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اوروہ آخرت پریقین رکھتے ہیں۔

﴿ هُدُى كَ وَ بُشُرى: بدایت اورخوشخری ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کے قر آن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جواس پر ایمان لاتے ہیں، فرض نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور نماز کی شرائط و آواب اور

ص ٢١٧٠، ملتقطاً. ١، ص ٢١٧، مدارك، النمل، تحت الآية: ١، ص ٨٣٧، ملتقطاً.

تَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

جلدهفتم

إِنَّالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولِيِكَ الَّذِينَ لَهُمْ الْأَخْسَرُونَ ۞ أُولِيِكَ الَّذِينَ لَهُمْ الْأَخْسَرُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: وه جوآ خرت پرايمان نبيس لاتي جم نے ان كوتك ان كى نگاه ميں بھلے كرد كھائے ہيں تو وہ بھٹك اللہ رہے ہيں۔ يہوہ ہيں جن كے ليے بُراعذاب ہے اور يہى آخرت ميں سب سے بڑھ كرنقصان ميں۔

ترجہ کئی کنٹالعوفان: بیشک وہ لوگ جوآخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا ویئے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ ﷺ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِدَةِ: بِينَك وه لوگ جوآخرت پرايمان بين لاتے۔ ﴾ اس سے پہلی آيوں ميں ايمان والوں كے حالات بيان كئے جارہے ہيں، چنانچياس آيت اور اس كے بعد والی آيت کا خلاصہ بيہ کے دو لوگ جوآخرت پراور قرآن پاک ميں قيامت كے دن ملنے والے نيك اعمال كے جوثواب والی آيت کا خلاصہ بيہ کہ وہ لوگ جوآخرت پراور قرآن پاک ميں قيامت كے دن ملنے والے نيك اعمال كے جوثواب اور برے اعمال كے جوثواب بيان كئے گئے ہيں، ان پرايمان نہيں لاتے، ہم نے ان كے برے اعمال ان كی ذگاہ ميں خوشما بناويئ بين کہ وہ اپنی برائيوں کوخواہشات كی وجہ سے بھلائی جانتے ہيں، پس وہ اپنی گراہی ميں بھٹک رہے ہيں اور ان كے پاس بصيرت نہيں جس كے ذريعے وہ اچھائی اور برائی ميں امتياز كرسكيں۔ يہی وہ لوگ ہيں جن کے ليے دنيا ميں قتل اور گرفتاری پاس بصيرت نہيں جس كے ذريعے وہ اچھائی اور برائی ميں امتياز كرسكيں۔ يہی وہ لوگ ہيں جن کے ليے دنيا ميں قتل اور گرفتاری

——————— ❶……تفسيرطبري، النمل، تحت الآية: ٢-٣، ٩٤/٩، خازن، النمل، تحت الآية: ٢-٣، ٣٠/٣، روح البيان، النمل، تحت

لآية: ٢-٢، ٣١٩/٦، ملتقطاً.

آ خرت پریقین رکھتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

70 (mi 11815)

جلاهم

کا براعذاب ہےاور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہان کا انجام دائمی عذاب ہے۔ (1)

## وَ إِنَّكَ لَتُكَتَّى الْقُرْانَ مِن لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ نَ

المعملة كنزالايمان: اور بيتكتم قرآن سكهائ جاتي بوهكمت والعلم والے كى طرف ســ

﴾ ترجید کنزالعیرفان:اور (اے محبوب!) بیشک آپ کوفر آن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔

﴿ وَإِنَّكَ لَتُنَقَّى الْقُرْانَ: اور (اح محبوب!) بيتك آپ وقر آن سحمايا جاتا ہے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كدا بے پيار حسبب! صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، آپ اپنی طرف سے قر آن مجید کی آیات نہیں بناتے بلکہ آپ کواس رب تعالی کی طرف سے قر آن قر آن سکھا یا جا تا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے ، الہذا كفار كا بياعتر اض غلط اور باطل ہے كدآپ اپنی طرف سے قر آن ياكى آيتيں بناتے ہیں۔ (2)

### 

اس معلوم ہوا کہ حضرت جریل علیہ السَّادہ حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے استاذ ہیں بلکہ حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اللَّه تَعَالٰى عَلَیْهِ السَّادہ خادم اور قاصد بن کرتشریف پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا کیوں کہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سے میں اور حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا کیوں کہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سے میں اور حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے خالق سے سیکھا۔

اِذْقَالَمُولِمَى لِاَهْلِهَ اِنِّنَانَسُتُ نَامًا ﴿ سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍا وَاتِيكُمُ اِنْ اَلْهُ الْم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَتَّاجَاءَهَانُودِيَ أَنُ بُوسِ كَمَنْ فِي

1 .....ابو سعود ، النمل ، تحت الآية : ٤ -٥ ، ١٨٦/٤ ، مدارك ، النمل ، تحت الآية: ٤ -٥، ص٨٣٧-٨٣٨، حلالين، النمل، تحت الآية: ٤ -٥، ص٨٣٧، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، النمل، تحت الآية: ٦، ٣٢٠/٦، ملخصاً.

الطالحيّان ( 180 )

التَّاي وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَسُبُحِنَ اللَّهِ مَ إِنَّا لَا لَكِيدُينَ ﴿ لِيُوْلَمِي إِنَّا ٓ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَالْقِ عَصَاكَ لَ فَلَتَّا رَاهَاتَهُ تَزُّكَا نَّهَا جَآنُّ وَّلْي مُدْبِرًاوَّ لَمْ يُعَقِّبُ لِيمُولِي لَا تَخَفُّ وَإِنِّي لَا يَخَافُ لَكَيَّ الْمُرْسَلُونَ أَنَّ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّا ابْعُدَسُوعٍ فَإِنَّى غَفُورًا ؆ۜڿؽ۫ڴڛۏٲۮڿڶؾٮڮڣٛڿؽۑڮؾڂٛٷڂ۪ؠؿۻٚٳۼڡڽٛۼؽڔڛؙۊ<sup>ٚ</sup>ٵ فْ تِسْعِ الْبِ إِلْ فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقْوُمَّا فْسِقِدْنَ ﴿

توجمه کنزالایمان:جب که مویٰ نے اپنی گھروالی ہے کہا مجھے ایک آگ نظریر کی ہے عنقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لا تا ہوں مااس میں ہے کوئی جمکتی چنگاری لاؤں گا کہتم تا ہو۔ پھر جب آ گ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیاوہ جواس آ گ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موی اور جواس کے آس یاس ہیں یعنی فرشتے اور یا کی ہے الله کوجورب ہے سارے جہاں کا۔اےموسیٰ بات بیہ ہے کہ میں ہی ہوں الله عزت والاحکمت والا ۔اورا پناعصا ڈال دے پھرموسیٰ نے اسے دیکھالہرا تا ہوا گویاسانپ ہے بیٹھ پھیر کر چلااور مڑ کرنہ دیکھا ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرنہیں بیشک میرے حضور رسولوں کوخوف نہیں ہوتا۔ ہاں جوکوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بیٹک میں بخشے والامہر بان ہوں ۔اورا پناہاتھا بینے گریبان میں ڈال نکلے گا سفید جہکتا بےعیب نونشا نیوں میں فرعون اوراس کی قوم کی طرف بیشک وہ بے حکم لوگ ہیں۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

ترجہ انکنزالعِوفان: (یادکرو) جب موی نے اپنی گھروالی سے کہا: میں نے ایک آگ دیکھی ہے (تو میں جا تا ہوں اور)
عفقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چیکتی ہوئی چنگاری لاؤں گاتا کہتم گری حاصل کرو۔ پھر
موی آگ کے پاس آئے تو (انہیں) ندائی گئی کہ اُس (موی) کو جواس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جواس (آگ)

کے آس پاس (فرشت) ہیں انہیں برکت دی گئی اور اللّٰہ پاک ہے جوسارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موی ! بات یہ ہے

کہ میں بی اللّٰہ ہوں جو خزت والا حکمت والا ہے۔ اور اپناعصا (زمین پر) ڈال دوتو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا

کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھر کر چلے اور مڑکر نہ دیکھا۔ (ہم نے فرمایا) اے موی ! ڈرونہیں ، بیشک میری بارگاہ میں رسول

ڈر تے نہیں ۔ لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد (اپنا عمل کو) نیکی سے بدل دیا تو بیشک میں بخشنے والا

مہر بان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالوتو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، (یہ بھی) فرعون اور اس کی

قوم کی طرف نونشانیوں میں سے ہے، بیشک وہ (فرعونی) نافر مان لوگ شے۔

الطالجنان 182 حلاه

کے کہم سے عصاد ال دیا تو وہ سانب بن گیا۔ جب آپ عَلَیْه الصَّلَاهُ وَ السَّدَه مِنْ السَّارِهِ حَنْ اللَّه المَّلَاهُ وَ السَّدَه خوف کی وجہ سے پیٹے پھیر کر چلے اور مر کرنہ دیکھا۔ اللّه اتعالیٰ نے فرمایا: اے موکیا! ڈرونہیں، بیشک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں، جب میں انہیں امن ووں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈرہوگا یہاں تک کہ وہ اس سے تو بہر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کوئی سے بدل در ہے تو بیشک میں بخشے والا مہر بان ہوں، تو بہ قبول فرما تا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مولی عَلَیٰه الصَّلَاهُ وَ السَّدَه کو دوسری مولی عَلَیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدِه اللَّه اللَّه الصَّلاهُ وَ السَّدَه مِن عَلَیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدَه مولی عَلَیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدِه میں وقت صُوف کا جب پہنے ہوئے تھے، آپ عَلیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدَه میں اور کفر ویسان میں ڈال کر ما مولی عَلیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدَه من فرعون اور اس کی قوم کی طرف جسجے وقت مولی عَلیٰه الصَّلاهُ وَ السَّدَه میں وارکفر ویسان میں ڈال کر اللّه تعالی نے فرمایا کہ یہ جسی فرعون اور اس کی قوم کی طرف جسجے وقت نکول تو نوٹ کی دی ہوئی نونشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بیشک وہ فرعونی نافر مان لوگ ہیں اور کفر وسرش میں صدے برط ھی جی ہیں۔ (1)

﴿ لِيُنُولِلْنِي: المِعْرَىٰ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَيُ تِسْعَ الْبِينِ: نُونْشَانَيُول مِينَ سے۔ ﴿ حَضِرت عبداللّه بَن عباس دَضِى الله عَالَى عَهُمَا نَے فرما یا که حضرت موکل عَلَيْهِ الطَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کُوبُونِ فَتَانِیاں عطاکی گئیں وہ یہ ہیں: (1) عصا۔ (2) پر بَیضا۔ (3) بولنے میں دِقّت جو حضرت موکل عَلَیْهِ الطَّلُوٰهُ وَالسَّلَامِ کَی زبان مبارک میں تھی پھر اللّه تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ (4) دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بنا۔ الطَّلُوٰهُ وَالسَّلَامِ کی زبان مبارک میں تھی پھر اللّه تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ (4) دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بنا۔ (5) طوفان۔ (6) ٹھی ۔ (7) گھن ۔ (8) مینڈک۔ (9) خون۔ (2) اس رکوع میں پہلی دونشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کامُفَصِّل بیان نویں یارے کے چھٹے رکوع میں گزر چکا ہے۔

فَلَتَا جَاءَتُهُ مِ النُّنَامُ يُصِرَةً قَالُواهِ فَاسِحُرُّهُ مِنْ شَ وَجَحَدُوا

❶ .....خازن، النمل، تحت الآية: ٧-٢ ١، ٣/٢ ٠٤ - ٢ ٠٤، روح البيان، النمل، تحت الآية: ٢ ١، ٣٢٤ ٢٣، ملتقطاً.

2.....خازن، الاسراء، تحت الآية: ١٠١، ١٩٤/٣.

ينومَ اطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 183 ﴾ وَمَا الْحِنَانَ ﴾ وَمَا الْحِنَانَ ﴾ وَمَا الْحِنَانَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى الْحَالَ

## بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنْفُسُهُ مُ ظُلْبًا وَّ عُلُوًّا ۖ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ۗ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿

توجہ کنزالایمان: پھر جب ہماری نشانیاں آئکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں بولے بیقو صریح جادو ہے۔اوران کے محکر ہوئے اوران کے محکر ہوئے اوران کے دول میں ان کا یقین تفاظم اور تکبر سے تو دیکھوکیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔

ترجید کنزالعرفان: پھر جب ان کے پاس آئنھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے: یہ تو کھلا جادو ہے۔ اورانہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا افکار کیا حالا نکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے تو دیکھوفساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

﴿ فَلَمَّاجَاءَ ثَمُّمُ النِّنْنَا: پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہم جہ بنوی نیوں کے پاس آئی کھول وینے والی اللّٰہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلاٰ ہُو السَّلام نے فرعونیوں کے پاس تشریف لاکران نشانیوں کو ظاہر فر مایا تو وہ کہنے گے: ہم جود کھر ہے ہیں ریتو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان مجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ، دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے اور وہ جانے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے باوجودا پی زبانوں سے انکار کرتے رہے۔ تو دیھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کرکے ہلاک کردیئے گئے۔ (1)

علامه اساعیل حقی دَحُمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیُهِ فر ماتے ہیں: یہ واقعہ کفارِ قریش کے سامنے بطورِ مثال پیش کر کے ان پر واضح کردیا گیا کہ جورب تعالی فرعون (اوراس کی قوم) کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے جو فرعون (اوراس کی قوم) کی رَوِّش اختیار کئے ہوئے ہیں۔اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے بھی ہے جو فرعون (اوراس کی قوم) کی رَوِّش اختیار کئے ہوئے ہیں۔اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے بھی ہے۔

جلدهفتم

مَلْطُالِحِنَانَ}

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ الْمُثْلِكُ ٢٧ ﴾ ﴿ الْمُثْلِكُ ٢٧

" نفیحت ہے کیونکہ دشمنوں پر اللّٰہ تعالیٰ کاغضب وجلال اسی طرح ہمیشہ کے لئے ہے جس طرح اولیاء پراس کا کرم و جمال ہرز مانے میں باقی ہے،لہذا ہر تقلمندانسان کوچا ہئے کہ وہ دوسروں کے حال اورانجام سے عبرت ونصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کوترک کردے جواللّٰہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْلِنَ عِلْمًا ﴿ وَقَالَا الْحَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ كَتِيْرِ مِنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

توجمة كنزالايمان:اور بيتك بم نے دا ؤداورسليمان كوبڑاعلم عطافر مايااور دونوں نے كہاسب خوبياں اللّٰه كوجس نے بمي بميں اپنے بہت سے ايمان والے بندوں پرفضيلت بخشی۔

توجید کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نے داؤداورسلیمان کو بڑاعلم عطافر مایااوردونوں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللّٰه کیلئے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیات بخشی۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَا اَوْدَ وَسُلَيْهُ نَ عِلْمًا : اور بيشک ہم نے داؤد اور سليمان کو براعلم عطافر مايا۔ په يعنى ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کو يَهِ الْوَل اور برندول کی تعلیمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کو چو پايوں اور برندوں کی بولی کاعلم ديا۔ حضرت داؤد اور حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کو چو پايوں اور برندوں کی بولی کاعلم ديا۔ حضرت داؤد اور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَاهُ وَ السَّلَام نَعْ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام نَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِين جس نَهُ مِين فَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَ السَّلَام فَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَ السَّلَام فَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ الْحَلْمُ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَ السَّلَامُ وَ السَّرَاد اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَالُ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه



اس آیت میں اہل علم کے لئے ترغیب ہے کہ اللّٰہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں جوعلم عطا کیا اس پروہ اللّٰہ تعالیٰ

• البيان، النمل، تحت الآية: ١٤، ٣٢٤/٦، ملحصاً.

عدي النمل، النمل، تحت الآية: ١٥، ٣/٣ ، ٤، ابو سعود، النمل، تحت الآية: ١٥ ، ٤ / ، ١٩ ، ملتقطاً.

يزصَ لُطْالْجِنَانَ 185 حدمنا

کاشکرادا کریں اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں اور بیذ ہن بنا ئیں کہ اگر چہانہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن گ بہت سے بندوں کوان پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہرعلم والے کے اوپر بڑاعلم والا ہے۔حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے' سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقیہ ہیں۔ (1)

## وَوَرِيثَ سُلَيْلُنُ دَاوْدَ وَ قَالَ لِيَا يُّهَاالنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِوَ اُوْتِيْنَامِنْ كُلِّ شَىءً ﴿ إِنَّ لَهُ زَالَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۞

توجہہ کنزالامیمان:اورسلیمان داؤ د کا جانشین ہوااور کہاا ہے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہرچیز میں سے آ ہم کوعطا ہوا بیٹک یہی ظاہر فضل ہے۔

قرجیدہ کنڈالعیدفان:اورسلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فر مایا:ا بے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں ہے ہم کوعطا ہوا، بیشک یہی (الله کا) کھلافضل ہے۔

﴿ وَوَبِ ثَ سُلَيْكُنُ وَاوْدَ اورسليمان داؤد كِ جانشين سِنے ﴾ يهال آيت ميں نبوت علم اور ملک ميں جانشين مراد ہے مال كى وراثت مراد نہيں ۔ چنانچ ابو محمد سين بن مسعود بغوى دَ حَمَةُ الله تعالىٰ عَلَيْهِ لَكُصة بيں ۔ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام كا ملک عطام وا اور مزيد نهيں ہوا كى اور چنات كى تخير بھى عطام كا ملک عطام وا اور مزيد نهيں ہوا كى اور چنات كى تخير بھى عطام كى گئے ۔ (2)

حضرت علامه اساعیل حقی دَ حُمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت دا وُ دَعَلَیْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَامِ عَصرت علامہ اسامی بنوت اور ملک صرف حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام کوعطا ہوئے ، ان کی باقی اولا دکونہ ملے۔

1 ....ابو سعود، النمل، تحت الآية: ١٥، ١٩٠/٤، ملتقطاً.

2 .....تفسير بغوى، النمل، تحت الآية: ٢٥٠/٣٥٦.

جلرهفة

اسے یہاں مجاز أمیراث سے تعبیر کیا گیا کیونکہ میراث در حقیقت مال میں ہوتی ہے جبکہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِهُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ روحانی کمالات کاوارث بناتے ہیںان کے نز دیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ (1)

ابوعبداللُّه محمر بن احرقر طبي دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ لَكُصة بين : ' حضرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلَاهِ أَوَ السَّلامِ كَانيس بييِّ منهِ ، ان میں سے صرف حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلاةُ قُوَالسَّلاهِ حضرت دا وُرعَلیُهِ الصَّلاهُ فُوَالسَّلاهِ کَی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے ، اگریہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد عَلیْه الصَّلوفُو السَّلام کےسب بیٹے اس میں برابر کےشریک ہوتے۔<sup>(2)</sup> سردست يهال تين معتر تفاسير كحوالي يا جبكها كيا جبكهان كعلاوة فسيرطبري بفسير بيضاوي بفسير ابوسعود، تفسير كبير تفسيرا كبحرالمحيط اورتفسير جلالين وغيره مين بهي يهي ككهاہے كه حضرت سليمان عَليْه الصَّلاةُ وَالسَّلام حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلَا ةُوَالسَّلَام كَعَلَم، نبوت اور ملك كوارث ہوئے للہٰذااس آیت کواس بات کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ نبی عَلَیْهِ السَّلام کی اولا دنبی عَلیْه السَّلام کے مال کی وارث بنتی ہے۔اس کی مزید صراحت درج ذیل حدیث پاک میں موجود ہے، چنانچہ حضرت ابودر داء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: "انبیاعِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَام نِے كسى كودينارودر ہم كاوارث نه بنايا بلكهانہوں نے صرف علم كاوارث بنايا توجس نے علم اختيار کیااس نے پوراحصہ لیا۔<sup>(3)</sup>

﴿ وَ قَالَ: اور فر مایا- ﴾ یعنی حضرت سلیمان عَلیه انصّاله قُو انسّاره نے لوگوں سے فر مایا: اے لوگو! ہمیں برندوں کی بولی سکھائی گئی ہےاورد نیاوآ خرت کی بکثر نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، بیثیک یہی اللّٰہ تعالیٰ کا کھلافضل ہے۔

مروی ہے کہ حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلاهُ وَالسَّلامُ واللَّه تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی مملکت عطا فرمائی ۔ جالیس سال آپ عکنیہ الصّلوٰ اُوَ السَّلام اس کے ما لک رہے۔ پھر یوری دنیا کی مملکت عطافر مائی ، جن و إنس ، شیطان ، پرندے، چوپائے، درندے سب پرآپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَ حكومت تقى اور برايك شےكى زبان آپ عَلَيْه الصَّلْوةُ وَالسَّلام

۳۲۷/٦ ، ۱٦ ، ۳۲۷/٦ .

2 .....تفسير قرطبي، النمل، تحت الآية: ١٦٥/٧، ١٦ الجزء الثالث عشر.

🚯 .....ترمذي ، كتاب العلم عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، ٤ / ٣١٢ ، الحديث:

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ ١٨٨ ﴾ ﴿ [ الْمُثْنِيلُ ٢٧ ﴾ ﴿ [ الْمُثْنِيلُ ٢٧ ﴾

كوعطا فرمائى اورآپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَزمانْ مِين عِجِيب وغريب سنعتين ايجاد ہوئيں۔(1)

### وَحُشِمَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِفَهُمْ يُؤزَّعُونَ ﴿

و ترجمه تنزالايمان:اورجمع كيه كئيسليمان كے ليےاس كے شكر جنوں اور آدميوں اور پرندوں سے تووہ رو كے جاتے تھے۔

ترجید کنزُالعِرفان :اورسلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے شکر جمع کردیئے گئے تو وہ رو کے جاتے تھے۔ جاتے تھے۔

﴿ وَحُشِمَ السَّلَيْ السَّلَةُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالِيَ عَلَيْهِ الْمَالِيَ عَلَيْهِ الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمِلْمُ اللَّهِ الْمُلِولِ اللَّهُ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُلَامُ عَلَيْهِ الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْلُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

## حَتَّى إِذَآ اَتُواعَلَى وَادِ النَّبُلِ لِقَالَتُ نَمُلَةٌ يَّا يُّهَا النَّمُلُ ادْخُلُوْا

1 ....خازن، النمل، تحت الآية: ١٦، ٢٠٤/٤.

2 .....ابو سعود، النمل، تحت الآية: ١٧، ١/١٩ ١-١٩ ١، ملخصاً.

المِنَانِ ( جلاء )

## مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَتُكُمْ سُلَيْلُنُ وَجُنُودُ لَا لَا وَعُمْلَا يَشْعُرُونَ ١

توجههٔ تنزالایمان: بهاں تک که جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اسے چیونٹیوا پنے گھروں میں چلی کی جا واؤتہمیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اوران کے شکر بے خبری میں۔

توجہ کنٹالعِدفان: بیماں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے توایک چیونٹی نے کہا:اے چیونٹیو!اپنے گھروں میں داخل ہوجاؤ،کہیں سلیمان اوران کے شکر بے خبری میں تمہیں کچل نیدڑ الیں۔

﴿ حَتَى إِذَاۤ اَتُوۡاعَلَى وَا إِ النَّهُوْنِ بِهِمِالُ مِكُ كَهِ جَبِ وَهُ جِيوَنِيُولُ كَى وادى بِرٓ ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلام اور چیونی کا واقعہ بیان کیا جارہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلام اور چیونی کا واقعہ بیان کیا جارہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلام عِین الله الله وادی پر سے گزرے جہاں چیونیٹوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلا فَوَ السَّلام کِ اَسْکر کود یکھا تو وہ کہنے گی: اے چیونیٹو! اپنے گھروں میں داخل ہوجا و کہیں حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلا فَوَ السَّلام اور ان کے اسکر برجبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیس ملکہ نے بیاس لئے کہا کہ وہ جا تی تھیں حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلا فَوَ السَّلام نَی اس عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام کِ اَسْکر بِحبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیس ملکہ نے بیاس لئے کہا کہ وہ جا تی تی کی کہ حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام کی اس عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام کِ اَسْکر بِحبری میں تہوان عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام فِی اَسْکر بِحبری میں تہونے اس طرف توجہ نہ کریں ۔ حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام فِی وَلْمُ عَلَیْه الصَّلا فَوَ السَّلام فِی وَلْمُ مِن مِن کُولُ مِن مَن کی اِس کُ الرام آپ کی مبارک ساعت تک پہنچاتی تھی جب آپ عَلیْه الصَّلا فَوَ السَّلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پنچیو آپ علیہ الصَّلا فَوَ السَّلام نے السَّلام نِی الصَّلام فَو السَّلام فَا السَّلام فَا السَّلام فَا السَّلَام فَا السَّلام فَا السَّلَام فَا السَّلام فَا السَّلَام فَا اللّٰم ہُوا السَّلَام فَا اللّٰم اللّٰم فَا اللّٰم فَال

<u> فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ مَ بِّ اَوْزِعْنِي آَنْ اَشُكُمَ نِعْمَتَكَ الَّتِي َ</u>

→ .....جلالين، النمل، تحت الآية: ١٨، ص ٣١٨، خازن، النمل، تحت الآية: ١٨، ٣/٥٠٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 189 صَلَاعَالَ جَلَاثَ

## ٱنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى قَوَانَ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّلِحِيْنَ ﴿

توجمه کننالایمان: تواس کی بات ہے مسکرا کر ہنسااور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے ا احسان کا جوتو نے مجھ پراور میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں وہ بھلا کا م کروں جو کجھے پیند آئے اور مجھے اپنی رحمت ا ہے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قربِ خاص کے سزاوار ہیں۔

توجید کنٹالعِدفان: توسلیمان اس کی بات پرمسکرا کرہنس پڑے اور عرض کی: اے میرے رب! مجھے تو فیق دے کہ میں ا تیرے اس احسان کاشکرا دا کروں جو تو نے مجھ پراور میرے ماں باپ پر کیا اور (مجھے تو فیق دے) کہ میں وہ نیک کام کروں مجھے جس پر تو راضی ہوا ور مجھے اپنی رحمت ہے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔

﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا قِنْ قَوْلِهَا: تواس كى بات بِمِسكرا كر بنس برِ \_ \_ ﴾ حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلام في جب ملكه چيون کی بات سی تو آپ عَليه الصَّلو هُوَ السَّلام اس کے چيون ٹيوں کی حفاظت ، ان کی ضرور بات کی تدبیراور چیونٹیوں کو ضیحت کرنے برتجب کرتے ہوئے مسکرا کر بنس بڑے \_ (1)

یاور ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام کا ہنستانہ ہم ہی ہوتا ہے وہ حضرات قبقہہ مار کرنہیں بنتے حضرت عاکشہ رضِی اللهُ تَعَالَیْ عَنْهَا فرماتی بین کہ میں نے نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُوبھی پورا بینے ندد یکھائی کہ میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَرف مسکرایا کرتے تھے۔ (2) اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَرف مسکرایا کرتے تھے۔ (2) اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صَرف مسکرایا کرتے تھے۔ (2) اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَم عَلَیْهِ وَاللّٰ کُلُونُ مِیْ اللهُ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم عَلَیْهُ وَاللّهُ وَسَلَّم عَلَیْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّم عَلَیْهُ وَاللّهُ وَ

1 ....مدارك، النمل، تحت الآية: ١٩، ص ٢٤٨.

2 .....بخارى، كتاب الادب، باب التبسم والضحك، ١٢٥/٤، الحديث: ٦٠٩٢.

جليطنة (

کی:اے میرے رب!عَزَّوَ جَلَّ ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرےاس احسان کاشکرادا کروں جوتو نے نبوت ،ملک اورعلم عطافر ما کر مجھ پراور میرے ماں باپ پر کیا اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پرتو راضی ہواور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کرجو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔خاص قرب کے لائق بندوں سے مرادا نبیا عومُرسَلین عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام اور اولیاءِکرام دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِمُ ہیں۔ (1)

وَتَفَقَّدَالطَّلِيرَفَقَالَ مَالِي لاَ آمَى الْهُدُهُ لَ الْمَكَانَ مِنَ الْغَابِدِينَ الْعَابِدِينَ الْعَابِدِينَ الْعُدَّ الْمُكَانِكِينَ الْعُالِيدِينَ الْعُالِيدِينَ الْعُلَادُ بَحَثَّةَ اَوْلَيَاتِيَنِي اللَّهِ الْعُلِي اللَّهِ الْمُولِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

قرجیه کنزالاییهان:اور پرندوں کا جائز ہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہُر ہُرکونہیں دیکھتایا وہ واقعی حاضر نہیں ۔ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گایا ذیج کردوں گایا کوئی روثن سندمیرے پاس لائے۔

ترجہہ کنٹالعوفان:اورسلیمان نے پرندوں کا جائز ہلیا تو فر مایا: مجھے کیا ہوا کہ میں بُر بُرکونہیں دیکھ رہایاوہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے۔میں ضرورضرورا سے شخت سزادوں گایا ذرج کردوں گایاوہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔

و و تفقی الظایر: اور برندوں کا جائزہ لیا۔ پاس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں سے اس سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جارہ ہے۔ وہ بیہ کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَوْ السَّلَام نے ایک جگہ برندوں کا جائزہ لیا تو فر مایا:

مجھے کیا ہوا کہ میں ہُد ہُد کو یہاں نہیں دیکھ رہایا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے۔ میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزادوں گایا ذن کے کردوں گا۔ سخت سزاسے مراداس کے برا کھاڑ کریا اسے اس کے بیاروں سے جدا کر کے یا اس کواس کے ساتھوں کا خادم بنا کریا اُس کوغیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزادینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّلَام فَوَ مِن یہ بدی فرمایا کہ ہد ہدکوسزادی جائے گی مگریہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے دیے ہوں کا جارہ کی بیار وں کے ساتھ کے ساتھ کی سے براہ کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے دیے ساتھ کی سے براہ میں بیار میں بیار دیں ہوں کے ساتھ کی سے براہ میں بیار میار میار میں بیار میں بیار میں بیار میار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میار کی جارہ بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میار کی بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میار بیار میں بیار میار کی بیار میں بیار میں بیار بیار میں بیار میں بیار میار کیار بیار میں بیار کی بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میں بیار میار میں بیار میار کی بیار میں ب

جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ <sup>(2)</sup> -------

النمل، تحت الآية: ١٩، ٥/٣، ٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ١٩، ص ٨٤٢، ملتقطاً.
 ١٠٠٠ النمل، تحت الآية: ٢٠، ٥/٢١٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ٢٠-٢١، ص ٨٤٢، ملتقطاً.

سينومَرَاطُالْجِنَانَ 191 علامُ

حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلَوْ ةُوَالسَّدُه کا پرندوں کا جائزہ لینے اور ہد ہدکے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب
یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَه کَسی جگہ پراتر تے توجن وانس اور پرندوں کے شکر آپ پرسایہ
کردیتے یہاں جب ہد ہدکی جگہ سے آنہیں دھوپ پینچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہد ہدموجو دونہیں تھا اس لئے ہد ہدکے بارے
میں فر مایا کہ میں ہد ہدکو یہاں نہیں و کیور ہا۔ ووسر اسب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہد ہدحضرت سلیمان عَلیُه الصَّلوْ قُوَ السَّدَام کو پائی کی جگہ کے بارے میں بتا ویتا تھا کیونکہ اس میں میصلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پائی بھی دیکھ لیتا اور پائی کے
قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا، جہاں اسے پائی نظر آتا وہ اپنی چوپی سے اس جگہ کوئر یدنا شروع کر دیتا،
پھر جتا ہے آتے اور اس جگہ کو کھود کر پائی نکال لیتے ۔حضر سلیمان عَلیْه الصَّلوْ قُوَ السَّلام جب اس جگہ الرّ سے بائی کی حاجت ہوئی ۔ لشکروالوں نے پائی تلاش کیا کیکن آنہیں نہ ملاء ہد موجود کیا گیا تا کہ وہ پائی کے
الصَّلوْ قُوَ السَّلام کو پائی کی حاجت ہوئی ۔ لشکروالوں نے پائی تلاش کیا کیکن آنہیں نہ ملاء ہد موجود ونہیں پاتا۔ (1)
بارے میں بتائے کین ہد ہدیہاں موجود نہ تھا اس گئے آپ نے فرمایا کہ میں ہد مدکو یہاں موجود تبیں پاتا۔ (1)

یا در ہے کہ مدمد کو مصلحت کے مطابق سزادینا حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَّهُ أَوَالسَّلَام کے لئے حلال تھا اور جب پرندے آپ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے لئے مُسَرِّر کردیئے گئے تھے تو تا دیب وسیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ (2)

1 ....خازن، النمل، تحت الآية: ٢٠ ، ٢/٢ .٤.

2 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٢١، ص ٨٤٢.

جلاء 192

## ٱلدَّسَجُدُوالِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّلُوتِ وَالْاَثْمِ ضَوَيَعُكُمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللّهُ لِآ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

توجدة كنزالايدان : توئد ئركر كي اور درين هر ااور آكر عرض كى كه ميں وہ بات ديكھ آيا ہوں جوحضور نے نه ديكھى اور ميں شہر سبا سے حضور كے پاس ايك يقينى خبر لا يا ہوں ۔ ميں نے ايك عورت ديكھى كه ان پر بادشا ہى كر رہى ہے اور اسے ہر چيز ميں سے ملا ہے اور اس كا بڑا تخت ہے ۔ ميں نے اسے اور اس كى قوم كو پايا كه اللّه كوچھوڑ كر سور ج كوسور جو ہيں اور سے ميں اور سے مول الله كوچھوڑ كر سور ج كول نہيں سجدہ الله عند ان كے اعمال ان كى نگاہ ميں سنوار كر ان كوسيد هى راہ سے روك ديا تو وہ راہ نہيں پاتے ۔ كيول نہيں سجدہ كرتے اللّه ہے كرتے اللّه كوچو كا اللّه ہے ہواور ظاہر كرتے ہو۔ اللّه ہے كہ اس كے سواكو كى سچام عبود نہيں وہ بڑے عرش كا ما لك ہے۔

قرجہ فاکنز العِرفان: توہد ہدیجھ زیادہ دیرینہ طبہرااور آ کرعرض کی: کہ میں وہ بات دیکھ کرآیا ہوں جوآپ نے نہ دیکھی اور میں ملک سِباسے آپ کے پاس ایک بقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جولوگوں پر بادشاہی کررہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللّٰه کوچھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنادیئے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھار استنہیں پاتے۔ اسلامان کی نگاہ میں اچھے بنادیئے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھار استنہیں پاتے۔ اسلامان کی نگاہ میں ایکھو بیاد ہو اور جو پاتے ہوا ور جو ظاہر کرتے ہوسب کو جانتا ہے۔ اللّٰہ وہ ہے کہ اس کے سواکوئی سیامعبو ذبیس وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ تم چھپاتے ہوا ور جو ظاہر کرتے ہوسب کو جانتا ہے۔ اللّٰہ وہ ہے کہ اس کے سواکوئی سیامعبو ذبیس وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ: تَوْمِد مِدِ يَجْهِ زِياده دِيرِينهُ شَهِراً ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی جار آيات ميں اِس واقعے كاجو حصه بيان ہوااس كاخلاصه بيہ ہے كه بُد بُد زياده ديريتك غير حاضر نهر ما بلكہ جلد ہى حضرت سليمان عَليْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كے در بار

جلد 193

يوصَلُطُ الْجِنَانَ ﴾

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

خیال رہے کہ ہدہدی گفتگو کے آخری جھے کا تعلق ان علوم سے ہے جواس نے حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلَو اُوَ السَّلَام سے حاصل کئے تقے اور یہاں ہد ہدنے اپنے وین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لئے بیکلام کیا تھا۔ (2)
﴿ اَلّا یَسُجُنُ اُوالِیّٰہِ : تاکہ وہ اللّٰه کو مجدہ نہ کریں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پرستوں کارد ہے جو اللّٰه تعالیٰ کے سواکسی کو بھی پوچیس مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کا نیات اُرضی وسما وی پر قدرت رکھتا ہواور جمیع معلومات کا عالم ہو، جوالیا نہیں وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں۔ (3)
نوٹ: یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت پڑھنے اور سننے والے پر سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہوجا تا ہے۔

## قَالَ سَنَنْظُرُا صَدَقْتَ المُركُنْتَ مِنَ الْكُذِيِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِكِتْبِي هُ لَا

1 ..... جلالين، النمل، تحت الآية: ٢٢-٢٦، ص ٣١٩، ملخصاً.

2 .....جمل، النمل، تحت الآية: ٢٦، ٢٦، ٤٣٦/٥.

3 ....خازن، النمل، تحت الآية: ٢٥، ٨/٣،٤، ملخصاً.

جلرهفتم

صَلطًالجنَان)

فَالْقِهُ اللَّهِمُثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتُ لِيَا يُّهَاالْمَكُوا

إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتْبٌ كَرِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْلُنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِن

الرَّحِيْمِ ﴿ أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِدِينَ ﴿

توجهة كنزالايمان بسليمان نے فرمايااب ہم ديكھيں كے كه تونے سيح كہايا توجھوٹوں ميں ہے۔ميرابيفرمان لےجاكر ان پرڈال پھران سے الگ ہٹ کردیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔وہ عورت بولی اے سردارو بیشک میری طرف ایک

عزت والاخطة الأكياب بينك وه سليمان كى طرف سے ہاور بينك وه الله كنام سے ہے جونهايت مهربان رحم والا - بيد كه مجھ پر بلندى نەچا ہواورگردن ركھتے مير ح حضور حاضر ہو۔

ترجمه كنزالعدفان: سليمان فرمايا: بهم ابھى وكيھتے ہيں كەتونى جي كہاياتو جھوٹوں ميں سے ہے۔ميرايفرمان ك جا وَاوراسےان کی طرف ڈال دو پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔عورت نے کہا:اےسر دارو! بیشک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ بیشک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بیشک وہ اللّٰہ کے نام سے ہے جونہایت مہر بان رحم

والا ہے۔ بیر کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چا ہواور میرے پاس فر مانبر دار بنتے ہوئے حاضر ہوجاؤ۔

﴿ قَالَ: فرمایا - ﴾ حضرت سلیمان عَلیه الصَّلوةُ وَالسَّلام نے مدمدسے فرمایا: ہم اہمی و یکھتے ہیں کہ توسیا ہے یا جھوٹا۔اس كے بعد حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَالسَّلَام نِه ايك مكتوب كهاجس كامضمون بير قاكه الله كے بندے سليمان بن واؤد كي جانب سے شہر سباکی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمُ اُس پرسلام جوہدايت قبول كرے۔اس كے بعدمُدٌ عابيہے كهم مجھ پر بلندى نه جا ہواورميرى بارگاہ ميں اطاعت گز ار ہوكر حاضر ہوجاؤ۔اس مكتوب پر آپ عَليْهِ الصَّلاٰةُ وَالسَّلَام نے اپنی مہرلگائی اور مدمدے فرمایا''میرا بیفر مان لے جا وَاورا سے ان کی طرف ڈال دو پھران ہے الگ ہٹ کر د مکھنا کہوہ کیا جواب دیتے ہیں۔چنانچہ مدمدوہ مکتوبِ گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا،اس وقت بلقیس کے گرداس

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

کے اُمرااور وُ زراء کا مجمع تھا۔ ہد ہدنے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب کود کی کرخوف سے لرز گی اور پھراس پرمہر د کی کر کہنے گئی: اے سر دارو! مجھے ایک معزز خط مُوصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کوعزت والا اس لئے کہا کہ اس پرمہر گئی ہوئی تھی ،اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے یا اس لئے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتداء اللّٰہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب س کی طرف سے آیا ہے، چنا نچہ اس نے کہا'' بیشک وہ سلیمان عَلَیْوالصَّلَو فُوَ السَّلَام کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون سے ہے کہ اللّٰہ کے نام سے شروع جو نہایت مہر بان رحمت والا ہے۔ میرے تھم کی تعمیل کرواور تکبر نہ کروجسیا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں اور میرے پاس فرماں بردارانہ شان سے حاضر ہوجاؤ۔ (1)

قَالَتُ لِيَا يُنْهَا الْمَكُوا اَفْتُونِي فِي آمُرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى قَالَتُ لِيَا يُنْ المُرَى مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى اللّهُ وَاللّهُ مُرَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُرَا اللّهُ وَاللّهُ مُرا اللّهُ وَاللّهُ مُراكِنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا ذَا تَا مُراكِنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا ذَا تَا مُراكِنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُراكِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُراكِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

توجهه کنزالاییهان: بولی اےسردار ومیرےاس معاملہ میں مجھےرائے دومیں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلنہیں کرتی گر جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔وہ بولے ہم زوروالے اور بڑی تخت لڑائی والے ہیں اوراختیار تیراہے تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ کیا حکم دیتی ہے۔

قرجہد کا کنوالعوفان: ملکہ نے کہا: اے سر دارو! میرے اس معاملے میں مجھے رائے دومیں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تکتم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا: ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اوراختیار تو تمہارے ہی پاس ہے تو تم غور کرلوکہ تم کیا تھم دیتی ہو؟

1 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٢٧ - ٣١، ٣١ - ٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ٢٧ - ٣١، ص ٤٤ ٨ - ٥٤ ٨، جلالين، النمل، تحت الآية: ٢٧ - ٣١، ص ٩ ١٦، ملتقطاً.

ينومَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

ِ <u>وَقَالَ الَّذِينَ</u> ١٩ **﴾ ﴿ ١٩٧** ﴾ ﴿ ١٩٧ ﴾ ﴿ الْفَصِّلَ ٢٧ ﴾

و قالتُ: ملکہ نے کہا۔ کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا'' اے سر دارو! میر ہاس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلنہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سر داروں نے کہا: ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے اُن کی مرادیتی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہوتو ہم لوگ اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم بہا دراور گھاع ہیں، قوت والے ہیں اور بڑی کا اختیار تو ہم ہوگ اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم بہا دراور گھاع ہیں، قوت وقو انائی والے ہیں، کثیر فوجیس رکھتے ہیں اور جنگ آ زما ہیں۔ سر داروں نے مزید کہا کہ کے گاڑت فر ہیں۔ اس پاس ہے، اے ملکہ! تو تم خور کر لوکہ تم کیا تھم وی ہو؟ ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے تھم کے مُنشول ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہا شارہ کیا کہ اُن کی رائے جنگ کی ہے یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، جواب میں انہوں نے یہا شارہ کیا کہ اُن کی رائے جنگ کی ہے یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کا منہیں ، تم خودصا حبِ عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہر حال تیری اطاعت کریں گے۔ (۱)

# قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْ الْعِزَّةَ اَهْلِهَا الْمُلُوكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْ الْمُلُوكِ إِنَّا الْمُلُوكِ وَلَا الْمُلُوكِ وَلَا الْمُلُوكِ وَلَا اللّهُ ا

## توجههٔ کنزالایمان: بولی بیشک جب بادشاه کی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کردیتے ہیں اوراس کے عزت والوں

کوذلیل اوراییا ہی کرتے ہیں۔

ترجیه کنځالعیوفان:اس نے کہا: بیشک بادشاہ جب کسی بین داخل ہوتے ہیں تواسے تباہ کردیتے ہیں اوراس کے ا عزت والوں کوذلیل کردیتے ہیں اور وہ ایساہی کرتے ہیں۔

﴿ قَالَتُ: اس نے کہا۔ ﴾ جب بلقیس نے دیما کہ بیلوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اُس نے انہیں اُن کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ'' جب بادشاہ سی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے بتاہ کردیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کوئل کر کے ، قیدی بنا کر اور ان کی تو ہین کر کے انہیں ذکیل کردیتے

ينوصَ اطّالِحِيَانَ ﴾ ﴿ 197

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴿ ١٩٨ ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴾ ﴿ الْمُؤْلِلْ ٢٧ ﴾

ہیں یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اِس لئے اُس نے یہ کہااوراُس کی مراد پتھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے،اس میں ملک اوراہلِ ملک کی نتاہی وہر بادی کا خطرہ ہے۔<sup>(1)</sup>

## وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ بِمَيرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسَلُونَ

﴾ توجههٔ کنزالایمهان:اور میں ان کی طرف ایک تخفه بھیخے والی ہوں پھردیکھوں گی کہا پلجی کیا جواب لے کریلٹے۔

🧗 ترجیه کانزالعِدفان:اور میں ان کی طرف ایک تحفہ جیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کرلوٹتے ہیں؟ 🥊

﴿ وَ إِنِّى مُوسِلَةٌ الْمَيْهِمْ بِهِ هِ بِيَّةٍ : اور میں ان کی طرف ایک تخد بھیجنے والی ہوں۔ پہر داروں کے سامنے جنگ کے نتائی کو میں کر گئے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا: میں حضرت سلیمان علیٰ والصلہ اور ان کی قوم کی طرف ایک تخد بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں؟ اس سے معلوم ہوجائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت واحترام کے ساتھ ہدیے قبول کرتے ہیں، اس لئے اگر وہ بادشاہ ہیں قوہدیے قبول کرلیس کے اور اس کے علاوہ اور کی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم اُن کے دین کی پیروی کی اور اگر نبی ہیں قوہدیے قبول نہ کریں گے اور اس کے علاوہ اور کی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم اُن کے دین کی پیروی کی کریں۔ چنا نبی ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خطو دے کرروانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے سونے سے نقش وزگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے ۔ ان کے علاوہ 500 مونے کی اینٹیں، جو اہرات گے ہوئے تائی اور مشک وغیر وغیرہ بھی روانہ کئے ۔ ہم ہدید کھی کرچل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیٰ والمشالہ فُوَ السَّاد ہ نے قامد کو بیاس تمام حالات کی خبر پہنچادی۔ آپ علیٰ والمشلہ فُوَ السَّاد ہ نے حکم دیا کہ سونے جاندہ یوار بنا اینٹیں بنا کرنو فرسٹک (یعنی 20 کے میدان میں بچھادی جا نمیں اور اس کے اردگر دسونے جا نمی کے جا نمیں۔ کے میدان کے دائیں با نمیں حاضر کئے جا نمیں۔ (2) والے اور خشکی وی وی کو بی صورت جانور اور جبتات کے بیج میدان کے دائیں با نمیں حاضر کئے جا نمیں۔ (2) وی جائے اور خشکی وی کی وی میں دور اور جبتات کے بیج میدان کے دائیں با نمیں حاضر کئے جا نمیں۔ (2)

## فَلَمَّا جَاءَسُلِيْكَ قَالَ آثَبِتُ وَنَنِ بِمَالٍ فَمَا الْتُنِّ اللَّهُ خَيْرٌمِّمَّا

1 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٤، ص ٥٥ ٨، ملحصاً.

🗨 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٥، ص ٥٥٨-٨٤، جلالين، النمل، تحت الآية: ٣٥، ص ٣٠٠، ملتقطاً.

يزصَ اطّالجنَان العلام العلم العلام ا



For More Books Madni Library Group Whatsapp

**—** 7.

توجیدہ کنزُالعِدفان: ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پرایسے شکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کواس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔

﴿ إِنْ جِمْ الْدُيْهِمْ: ان لُوگُول کی طرف لوٹ جاؤ۔ ﴾ اب حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلام نے وفد کے امیر مُنذِ ربن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیئے لے کران لوگول کی طرف لوٹ جاؤ ، اگروہ میرے پاس مسلمان ہوکر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضروران پرا بسے شکر لا کیں گے۔ جن عاصد ہدیئے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نکال دیں گے اور وہ رسواہوں گے۔ جب قاصد ہدیئے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا: بے شک وہ نبی ہیں اور جمیں اُن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے سات محلول میں سے سے پچھائی میں محفوظ کر کے سب ورواز ول پر تا لے لگوا دیئے اور ان پر بہرہ ودار بھی مقرر کردیئے اور حضرت سے سامن کی فرماتے ہیں ، چنا نے وہ ایک کہ محمد میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے گئی تا کہ دیکھے کہ آپ عَلیُه الصَّلا اُو السَّلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں ، چنا نے وہ ایک بہت بڑ الشکر لے کر آپ عَلیُه الصَّلا وُ وَ السَّلام کی طرف روانہ ہوئی۔ (1)

## ا قَالَ يَا يُهَاالُهَ لَوُا اللَّهُ مَا تِيْنِي بِعَنْ شِهَا قَبْلَ اَنْ يَا تُوْنِي مُسْلِدِينَ ﴿

توجہ کنزالایہ مان: سلیمان نے فر مایا اے در باریوتم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے بل اس کے کے دوہ میرے حضور مطبع ہوکر حاضر ہوں۔

توجہد کن کالعِدفان: سلیمان نے فرمایا: اے درباریو! تم میں کون ہے جوان کے میرے پاس فرمانبر دار ہوکر آنے سے کیلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ کیلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ جب بلقیس اتنا قریب بینی گئی که حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلاهُ مصرف ایک فرسنگ (یعنی تین میل) کا فاصله ره گیا تو حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلاهُ فَوَ السَّلاهِ کا فاصله ره گیا تو حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلوْ فَوَ السَّلاهِ کا مقصود پس فرمانبردار بوکر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے تخت منگوانے سے آپ عَلیْه الصَّلوْ فَوَ السَّلام کا مقصود بالله الله الله الله بالله باله

علاجاً المحالي المحالي

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ فِيكُ ٢٧ ﴾ ﴿ اللَّهُ فِيكُ ٢٧ ﴾

ُ بیرتھا کہاس کا تخت حاضر کر کےاسے اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اورا پنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجز ہ دکھادیں ۔ بعض مفسرین نے فر مایا کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ لصَّلَوْ قُوَالسَّکوم نے جاہا کہ بلقیس کے آ نے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اوراس سے اس کی عقل کا امتحان فر مائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یانہیں ۔ <sup>(1)</sup>

قَالَعِفْرِيْتُمِّنَ الْجِنَّا نَالِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكُ ۚ وَ الْحَالَةِ الْمَالِيَ فَ الْمَالِيَّ الْمِلْدُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمِلْدُ الْمَالِيَّ الْمِلْدُ الْمَالِيَّ الْمِلْدُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمِلْدُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمِلْدُ الْمَالِيَةِ الْمُلْكُونِ الْمِلْدُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان:ایک برُاخبیث جن بولا که وه تخت حضور میں حاضر کر دوں گاقبل اس کے که حضورا جلاس برخاست کریں اور میں بیشک اس پرقوت والا امانت دار ہوں۔

ترجہ کا کنزُالعِدفان: ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑ ہے ہونے کے اس مقام سے کھڑ ہے ہونے کے سے جا کر روں گا اور میں بیٹک اس پر قوت رکھنے والا ، اما نتدار ہوں۔

﴿ قَالَ عِفْرِیْتٌ مِّنَ الْحِنِ الیک برا خبیث جن بولا۔ ﴾ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّلام کی بات س کرایک برا طاقتور خبیث جن بولا۔ ﴾ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوْ اُو السَّلام کی خدمت میں آپ کا س مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کردوں گاجہاں آپ عَلیْهِ الصَّلَوْ اُو السَّلام فیصلے کرنے کے لئے تشریف فرما ہیں اور میں بیشک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں گے ہوئے جو اہرات وغیرہ پراما نتدار ہوں۔ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوْ اُو السَّلام نے فرما یا میں اس سے جلدی جا ہتا ہوں۔ (2)

مروی ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلوةُ وَالسَّلام ایک مجلس منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کردو پہر تک

آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ ةُوَالسَّلَامِ مِخْتَلْف معاملات كے فیصلے فرمایا كرتے تھے۔ (3)

• .....خازن، النمل، تحت الآية: ٣٨، ٣ /٢١٢، مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٨، ص٧٤٨، ملتقطاً.

2 ..... جلالين، النمل، تحت الآية: ٣٩، ص. ٣٢٠.

3 ....خازن، النمل، تحت الآية: ٣٩، ٣ /٢١٢.

\_\_\_\_\_

جلدهفتم

ترجمة كنزالايمان: اس نے عرض كى جس كے پاس كتاب كائلم تھا كەميى اسے حضور ميں حاضر كردول گاايك پل مار نے سے پہلے پھر جب سليمان نے اس تخت كواپنے پاس ركھاد يكھا كہا يہ مير بے رب كے فضل سے ہتا كہ مجھے آز مائے كە ميں شكر كرتا ہوں يا ناشكرى اور جوشكر كر بے تو وہ اپنے بھلے كوشكر كرتا ہے اور جو ناشكرى كر بے تو مير ارب بے پرواہ ہے سب خوبيوں والا۔

توجہہ کا کنوالعوفان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھیکنے سے پہلے لے آؤں گا (چنانچہ) پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو فر مایا: یہ میرے رب کے فضل سے ہے تا کہوہ مجھے آز مائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری ؟ اور جو شکر کر ہے تو وہ اپنی ذات کیلئے ہی شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میر ارب بے پرواہ ہے، کرم فر مانے والا ہے۔

﴿ قَالَ الَّذِي عَنْ الْكُونَ عِنْ الْكِتْ السنة وَعَنْ كَا مِنْ الْكُونَ الْكُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَمُ مَا المَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ فَرَا اللهُ اللهُ

1 ....مدارك، النمل، تحت الآية: ٤٠، ص٤٧٨.

وصَلَطُالِجِنَانَ )

جلدهفتم

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩﴾ ﴿ اللَّهُ تِكُ لَا لَا لَهُ مِنْ ١٩﴾ ﴿ اللَّهُ ثِلْ ٢٧﴾

ابوحیان محمر بن بوسف اندکسی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیُهِ فرماتے ہیں:'' جس کے پاس کتاب کاعلم تھاوہ انسانوں میں

ے ایک شخص تھے اور ان کا نام حضرت آصف بن برخیارَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ تَھا۔ بیہ جمہور مفسرین کا قول ہے۔ <sup>(1)</sup>

ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ''اکثر مفسرین کا اس بات براتفاق ہے کہ جس کے

پاس كتاب كاعلم تقااس سے مراد حضرت آصف بن برخيادَ ضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بيں۔<sup>(2)</sup>

اورابو محمد سین بن مسعود بغوی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ''اکثر مفسرین نے فرمایا کہ جس کے پاس کتاب

كاعلم تفاوه حضرت آصف بن برخيارَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَصِي - (3)

ان تفاسیر کے علاوہ دیگر معتبر تفاسیر جیسے تفسیر سمر قدی جلد 2 صفحہ 497 بفسیر جلا لین صفحہ 320 ہفسیر صاوی جلد 4 صفحہ 1498 میں رائج اور جمہور مفسرین کا یہی قول ککھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کاعلم تھا اُس سے مراد حضرت سلیمان عَلَیْہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے وزیر حضرت آصف بن برخیارَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہیں۔ کتاب کاعلم تھا اُس سے مراد حضرت سلیمان عَلَیْہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے وزیر حضرت آصف بن برخیارَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِی اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے بلکہ جھیکئے سے پہلے لے آپوں گا۔ چب حضرت آصف بن برخیارَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے کہا کہ میں آپ عَلَیْہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کی بارگاہ میں اس تحت کو آپوں سے فرمایا: ''اگرتم عَلَیٰہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے بلکہ جھیکئے سے پہلے لے آپوں گاتو حضرت سلیمان عَلَیٰہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے بلکہ جھیکئے سے پہلے لے آپوں گاتو حضرت سلیمان عَلَیٰہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برخیارَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِے اللہ عَنْہُ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے دریے دعاما نگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان عَلَیٰہِ الصَّلٰو فُوالسَّلَام کے سامنے مُعودار ہوگیا۔ (4)

اس آیت سے اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ سے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔حضرت علامہ یافعی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ سے کرامات کا ظاہر ہونا عظی طور پرممکن اور نقلی دلائل سے دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ سے کرامات کا ظاہر ہونا عقلی طور پرممکن اور نقلی دلائل سے ثابت ہے۔عقلی طور پرممکن اس لئے ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر کردینا الله تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں بلکہ یہ چیزممکنات شاہر کردینا الله تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں بلکہ یہ چیزممکنات

1 .....البحر المحيط، النمل، تحت الآية: ٤٠ ٧٢/٧-٣٧.

2 ..... تفسير قرطبي، النمل، تحت الآية: ٤٠، ٧/٧ ه ١، الجزء الثالث عشر.

۳۰۹/۳، (٤٠) النمل، تحت الآية: ٤٠، ٣٥٩/٣.

4 .....تفسير سمرقندي، النمل، تحت الآية: ٤٩٧/٢ .٤ .

ين صراط الجنان

ر تنه

میں ہے ہے، جیسے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوْ اُوَ السَّدِم ہے مِجْزات ظاہر کردینا۔ بیا المسنّت کے کامل اولیاء کرام ، اصولِ فقہ کے بڑے بڑے علاء ، فقہاء اور محدثین کا ندہب ہے۔ مشرق ومغرب اور عرب وجم میں ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ پھر المسنّت کے جمہور محقق آئمہ کے نزد یک صحح ، ثابت اور مختار قول بیہ کہ ہروہ چیز جوانبیاء کرام علیہ علیہ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَا الصَّلَا اللَّهُ الصَّلَا اللَّا اللَّهُ الصَّلَا اللَّهُ الصَّلَا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَلَمَّالَ الْا مُسْتَقِدًّا عِنْ لَا اللهِ عَلَى جَبِ سليمان نے اس تخت کواپنے پاس رکھا ہواد یکھا۔ ﴿ لَعَن جب حضرت سلیمان عَلَيْهِ السَّطَلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نَے اس تخت کواپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو فر مایا: پلک جھینے سے پہلے تخت کا میر سے پاس آ جانا مجھ پر میر سے رب عَذْ وَجَلَّ کے فضل کی وجہ سے ہے تا کہ وہ مجھے آ زمائے کہ میں اس کے انعامات پرشکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جوشکر کر ہے تو وہ اپنی ذات کیلئے ہی شکر کرتا ہے کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا اور جو ناشکری کرتا ہے تو میر الکر مؤر مانے والا ہے۔ (2)
رب عَذْ وَجَلُّ شکر سے بے پر واہ ہے اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فر مانے والا ہے۔ (2)

یا در ہے کہ بندے کو جونعمت اور صلاحیت ملے اس پراسے خود پسندی کا شکار نہیں ہونا جا ہے اور نہ ہی اس طرح

❶.....روض الرياحين، الفصل الثاني في اثبات كرامات الاولياء رضي الله تعالى عنهم، ص٣٧-٣٨، ملخصاً.

النمل، تحت الآية: ٠٤، ٢/٤،٢، مدارك، النمل، تحت الآية: ٠٤، ص٨٤٨، ملتقطاً.

جلاها

کا ظہار کرنا جائے کیونکہ خود پسندی انتہائی مذموعمل ہے اور اس کی آفات بہت زیادہ ہیں ، ان میں سے چندیہ ہیں کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شار آفات جنم لیتی ہیں یونہی خود پیندی کی وجہ سے بندہ اینے گنا ہول کو بھو لئے اورانہیں نظرانداز کرنے لگ جاتا ہے جبکہ عبادات اور نیک اعمال کو یا در کھتا، انہیں بہت بڑاسمجھتا، ان برخوش ہوتا اور ان کی بچا آوری کواندرون خانه غیرشعوری طوریرالله تعالی پراحسان جانتا ہے۔جوآ دمی خود پیندی کا شکار ہوتا ہے تووہ اس کی آفات سے اندھا ہوجا تا ہے اور جو محض اعمال کی آفات سے غافل ہوجائے اس کی زیادہ ترمحنت ضائع چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور (ریا کاری وغیرہ کی) آمیزش سے یاک نہ ہوں تب تک نفع بخش نہیں ہوتے۔ خود بسندآ دمی اینے آپ براوراپنی رائے برمغرور ہوتا اور اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیراوراس کے عذاب سے بےخوف ہوجاتا ہے، لہذا نعمت اور صلاحیت ملنے برخود بیندی ہے بچنا جا ہے اور اس نعمت اور صلاحیت کے ملنے کو اللّٰه تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب كرناجا بي كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام اورنيك بزرگون كاطريقة بي جبيا كه حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے باس مهمان آیا تو آپ نے ا بنی اُزواجِ مُطَهّرات کی طرف کسی کو بھیجا تا کہ وہ ان کے پاس کھانا تلاش کرے لیکن اس نے کسی کے پاس بھی کھانا نہ يايا،اس بررسول كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے دعاماً كَلَّى:اے اللّٰه اعَزَّو جَلَّ ، ميں تجھ سے تير نے ضل اور تيري رحمت كاسوال كرتا ہول كيونكه اس كاما لك توبى ہے۔اتنے ميں حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى بارگاه ميں بھنى ہوئى ایک بکری تخفے کے طور پر پیش کی گئی تو آپ نے ارشا وفر مایا: 'نیه اللّٰه تعالیٰ کے ضل سے ہے اور ہم اس کی رحمت کے

اسى طرح حضرت يوسف عَلَيْه الصَّلَّو أَوَالسَّلام نِه توحيد بربهونه اورشرك مع محفوظ ربِّح كواللَّه تعالى كِفْضل کی طرف منسوب کرتے ہوئے فر مایا کہ

وَالَّبَعْثُ مِلَّةَ الِهَاءِئَ إِبْرِهِيْمُ وَ السَّحْقَ ترجيه كنزُ العِرفان: اوريس في اين باپ داداابرائيم اور اسطق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ ہمارے لئے ہرگز وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَنۡ لِّشُوكَ بِاللَّهِ جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کواللّٰہ کا شریک ٹھبرا کمیں ، یہ ہم پراور مِنْ شَيْءً ﴿ ذِلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى

1 .....حلية الاولياء، زبيد بن الحارث الايامي، ١/٥ ، الحديث: ٢٢٤ .

لوگوں پراللّٰہ کاایک فضل ہے گرا کثر لوگ شکزنہیں کرتے۔

التَّاسِ وَلَكِنَّا كَثَرَالنَّاسِ لاَيَشُكُرُونَ (1)

یونہی ہمارے بزرگانِ دین کامعمول تھا کہ جب وہ کوئی کتاب تصنیف فرماتے تواس میں آنے والی غلطیوں اور خطا وَں کوا پنی طرف منسوب کرتے ، کوئی ان خطا وَں کوا پنی طرف منسوب کرتے ، کوئی ان کا حال پوچھتا تواپنا حال درست ہونے کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کرتے ، البندا ہر مسلمان کو چاہئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کرتے ، البندا ہر مسلمان کو چاہئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بیروی کرتے ہوئے ہر نعمت اور صلاحیت کے ملنے کواللّٰہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرے اور خود بیندی سے بیجے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق عطافر مائے ، ایمین۔

قَالَ نَكِّرُوْالَهَا عَرْشَهَا نَنْظُ ٱتَهْتَدِى آمُ تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا عَرُشُكُ اعْدُشُكُ اعْدُشُكُ اعْدُشُكُ اعْدُشُكُ اعْدُشُكُ الْعَالَتُ كَانَّهُ هُو وَ يَهْتَكُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

توجہ کنزالایمان: سلیمان نے تکم دیاعورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگا نہ کردو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے باان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کواس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما نبر دار ہوئے۔ اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللّٰہ کے سوالوجی تھی بیشک وہ کا فرلوگوں میں سے تھی۔

ترجید کنزُالعِدفان: حضرت سلیمان نے تھم دیا: اس ملکہ کیلئے اس کے تخت کو تبدیل کردوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یاراہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تواس سے کہا گیا: کیا تیرا تخت ایساہی ہے؟ اس نے جواب

🕦 .....يوسف:٣٨.

ين صَلطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

دیا: گویا بیوہی ہے''اور ہم کواس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فر ما نبر دار ہوئے۔اور اسے اُس چیز نے روک رکھا تھا ' جس کی وہ اللّٰہ کےسواعبادت کرتی تھی۔ بیٹک وہ کا فرقوم میں سے تھی۔

﴿ قَالَ: حضرت سلیمان نِحَم دیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آجانے کے بعد حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّادِم نِے ابْعِیْن عِلْیَ ہِ اسْ ملکہ کیلئے اس کے تخت کی شکل وصورت کو تبدیل کر دوتا کہ ہم و کیصیں کہ وہ اپنے تخت کو و کیصنے کے بعد اسے بہچان پاتی ہے یانہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَّو اُوَ السَّادِم کے باس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّادِم کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا: کیا تیرا تخت الیابی ہے؟ اس نے جواب دیا: گویا ہے وہ ہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا بی تیر ملکہ بلقیس ہی تخت ہے۔ ہمہیں ورواز سے بند کرنے ، انہیں تا لے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا: '' ہمیں اللّہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّلَام کی نبوت شجے ہوئے کی خبر اس واقعہ سے پہلے مدید کے واقعہ سے اور وفد کے امیر سے ال چکی ہے اور ہم نے آپ عَلَیْهِ الصَّلُو اُوَ السَّلَام کی اطاعت اور فرما نبر داری اختیار کی۔''(1)

﴿ وَصَلَّهَا: اوراسے روکا۔ ﴾ یعنی بلقیس کو الله تعالی کی عبادت کرنے اوراس کی وحدانیت کا قر ارکرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پجاری تقول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پجاری تقی اوروہ چونکہ انہیں میں بلی برھی تھی اس لئے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا۔ (2)

قِيْلَ لَهَا ادُخُلِ الصَّرَحُ قَلَتَا مَا أَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَّكَشَفَتُ عَنَ قَيْلَ لَهَا ادُخُلِ الصَّرَحُ قَلَتَا مَا أَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَثَمَ مَنَ عَلَيْتُ مَنَ قَوَا مِيْرَهُ قَالَتُ مَ جِ النِّي ظَلَمْتُ مَا مَنْ فَي مَن قَوَا مِيْرَةً قَالَتُ مَ جَالَكُ مَن عَلَيْلُنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْلُنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

• البيان، النمل، تحت الآية: ١٤-٢٦، ٢/٦، ٣٥ خازن، النمل، تحت الآية: ١٤-٤١، ٣/٣ ١٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٣٤،٣ /٣١٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٤، ص ٨٤٨، ملتقطاً.

ينومَرَاظالِمْنَانَ 207 حلامًا

ترجمه کنزالایمان: اس سے کہا گیاضحن میں آپھر جب اس نے اُسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساقیں کھولیں اسلیمان نے فرمایا یہ توایک چکناضحن ہے شیشوں جڑاعورت نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور ابسلیمان کے ساتھ اللّٰہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جورب سارے جہان کا۔

قرجہ لئے کنؤالعِدفان :اس سے کہا گیا بھی داخل ہوجا و توجب اس نے اس شخن کودیکھا تواسے گہراپانی سمجھی اوراپی پٹڑلیوں اسے (کیڑا) اٹھادیا ،سلیمان نے فرمایا: بیتوشیشوں سے جڑا وکیا ہواایک ملائم شخن ہے۔اس نے عرض کی:اے میرے رب! میں نے اپنی جان برظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللّٰہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جوسارے جہان کا رب ہے۔

﴿ قِیْلَ لَهَا :اس سے کہا گیا۔ ﴾ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعداس سے کہا گیا کہم صحن میں آ جاؤ۔وہ حی شفاف شے شے کا بنا ہوا تھااوراس کے نیچے یانی جاری تھاجس میں محصلیاں تیرر ہی تھیں اوراس صحن کے وسط مين حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَاتَحْت تَعَاجِس بِيرَ آيعَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جِلُوه افروز مو يَجِكَ تَعَد جب ملكه في أس صحن کود یکھا تو وہ مجھی کہ یہ گہرایانی ہے،اس لئے اس نے اپنی پیڈلیوں سے کیڑا اونچا کرلیا تا کہ یانی میں چل کر حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَي خدمت مين حاضر موسك حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام في اس عَفر مايا: "بيرياني نہیں بلکہ یہ نوشیشوں سے جڑا ہواایک ملائم صحن ہے۔ یہن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھیالیں اور یہ بجو بدد کیوکرا سے بہت تعجب ہوااوراس نے یقین کرلیا کہ حضرت سلیمان عَلَیْه الصَّلَه ةُوالسَّلام كا ملک اور حکومت اللَّه تعالیٰ كی طرف سے ہے اور ان عِجائبات سے بلقیس نے اللّٰہ تعالیٰ کی تو حیداور حضرت سلیمان عَلَیْہ انصَّلاہُ فَوَانسَّلام کی نبوت پر اِستدلال کیا ہے۔اب حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں عض کی: اے میرے رب!عَزُورَ جَلَّ، میں نے تیری عیادت کی بجائے سورج کی عیادت کر کے اپنی جان برظلم کیا اوراب میں حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلْو قُوَالسَّلَام كساتهاس اللَّه عَوَّوَجَلَّ كحضور كردن ركفتي مول جوسارے جہان كارب ہے۔ چنانچيملك بلقيس نے اخلاص کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقر ارکر کے اسلام قبول کرلیااور صرف اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کواختیار کیا۔ <sup>(1)</sup> آیت میں بیان کردہ واقعے سے پیہ بھانا بھی مقصود ہوسکتا ہے کہ اُشیاء جیسے نظر آئیں حقیقت میں ویسے ہونا

**1**.....خازن، النمل، تحت الآية: ٤٤، ٣ /٣ /٤-٤١٤، ملخصاً. ً

ينصَ اطُالِحِنَانَ ﴾

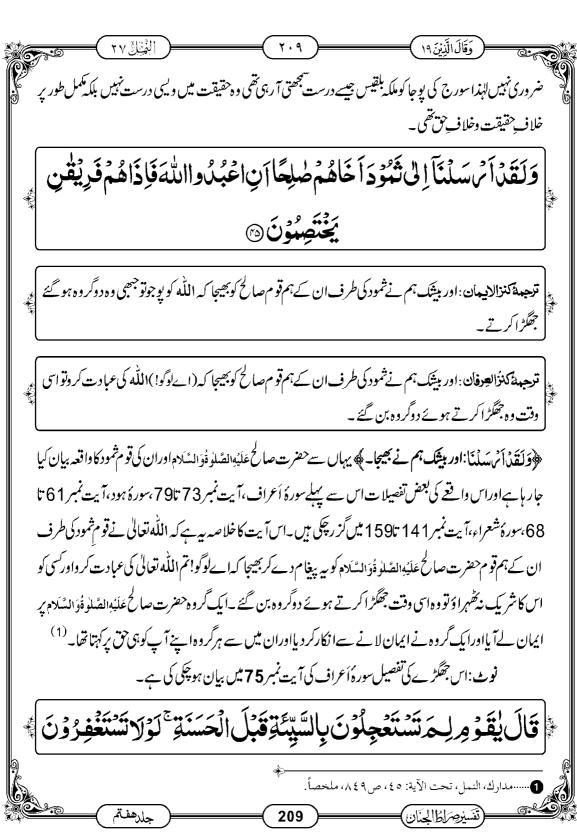

### الله كَاللُّمْ تُرْحَمُونَ ۞

توجیدہ کنزالایہ ان:صالح نے فر مایا ہے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے اللّٰہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شایدتم پررحم ہو۔

ترجہ فئکنؤ العِرفان: صالح نے فرمایا: اے میری قوم! بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللّٰہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہوسکتا ہے تم پررحم کیا جائے۔

﴿ قَالَ: صالح نے فرمایا۔ ﴾ جب کا فرگروہ نے کہا کہ اے صالح اِعَلَیْہ الصَّلٰو اُوَ السَّلَام ، اگرتم رسولوں میں سے ہوتو ہمیں جس عذاب کا وعدہ دے رہے ہوا سے لے آؤ۔ اس پر حضرت صالح عَلَیْہ الصَّلٰو اُوَ السَّلَام نے ان سے فرمایا: ''عافیت اور رحت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے تو بہ کرکے اور ایمان لاکر اللّٰہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ؟ ہوسکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے۔ (1)

## قَالُوااطَّيَّرُنَابِكَوَبِمَنْ مَعَكَ عَالَطْ يُرَكُمُ عِنْدَاللهِ بَلَ انْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

توجعه کنزالایدهان: بولے ہم نے بُراشگون لیاتم سے اور تمہارے ساتھیوں سے فرمایا تمہاری بدشگونی اللّٰہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔

توجہة كنؤالعِرفان: انہوں نے كہا: ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے براشگون لیا۔ صالح نے فر مایا: تمہاری بشگونی اللّٰہ کے پاس ہے بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو كہ تمہیں آنر مایا جار ہاہے۔

1 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٢٤، ٣ /١٤ ٥- ٢١، مدارك، النمل، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٩، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِجِدَان) ( 210 جلاهف

﴿ قَالُوا اطَّنَةُ رَنَا بِكَ : انہوں نے کہا: ہم نے تم سے براشگون لیا۔ ﴾ جب حضرت صالح عَلَیْه انصَّلا هُ وَالسَّلام کو تمودی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان لوگوں نے حضرت صالح عَلَیْه الصَّلا هُ وَالسَّلام کو حِبطُلا یا۔ اس کی وجہ سے بارش رک گئی، یوں وہ لوگ قط میں مبتلا ہو گئے اور بھو کے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح عَلَیٰهِ الصَّلا هُ وَالسَّلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَا هُ وَالسَّلام کی آمد کو برشگونی سمجھتے ہوئے کہا کہ (مَعَاذَ الله) ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تحق ہوئے کہا کہ (مَعَاذَ الله) ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تحق ہوئے ہیں۔ (1)

﴿ قَالَ طَلْبِرُكُمْ عِنْ اللّهِ: فرما يا: تمهارى برشكونى الله ك ياس ہے۔ ﴿ قُومِ ثِمُود كے برشكونى لينے پر حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ اللّه تعالى عَمَّم سے ہے اور وہ تمهارى تقدير ميں الصَّلَوٰ هُوَ اللّه تعالى حَمَّم سے ہے اور وہ تمهارى تقدير ميں الصَّلَوٰ هُوَ اللّه تعالى عَمَّم سے ہے اور وہ تمهارى تقدير ميں اللّه تعالى عَنَهُ مَا فرماتے ہيں (آيت ميں ذكر كے گئے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُ اللّهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا فرماتے ہيں (آيت ميں ذكر كے گئے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّدَم كُوْل كامعنى بيہ كه) تمهارے پاس جو بدشكونى آئى بيتمهارے كفر كے سبب اللّه تعالى كى طرف سے آئى ہے۔ (2)



یا در ہے کہ بندے کو پہنچنے والی مصیبتیں اس کی تقدیر میں کھی ہوئی ہیں، جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجید کا کنز العِرفان : زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے (سی) ایک کتاب میں ( لکھی ہوئی) ہے بیشک یہ الله پر

مَ آَ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْآَ رُضِ وَلَا فِيَّ اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا لَٰ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُ رُ<sup>(3)</sup>

آسان ہے۔

اوركوئي مصيبت الله تعالى كے علم كے بغير نہيں آتى ، جبيبا كفر مانِ بارى تعالى ہے:

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ (<sup>4)</sup> مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ <sup>(4)</sup>

توجيه كنزُ العِرفاك: برمصيبت الله كيمم عين بينيتى

النمل، تحت الآية: ٤٧، ١٥٠ ٢/٤، ١٥٠ ١٥٠ مدارك، النمل، تحت الآية: ٤٧، ص٩٤٨-٥٥، ملتقطاً.

2 ....خازن، النمل، تحت الآية: ٤١٥/٣ /١٥٤.

3 .....حدید:۲۲.

🗗 .....تغابن: ۱۱.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ 211 علام الله على الله على الله على الله الله على الله

اور صيبتيس آنے كاعمومى سبب بندے كاينے برے اعمال بيں، جبيباكه الله تعالى ارشاد فرما تاہے: ترحیه کنزُ العِرفان: اورتهبین جومصیبت پیخی وه تمهارے ماتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو(الله)معاف فرماديتا ہے۔

وَمَا اصَابُكُمْ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ الْيُدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرِ (1)

اور جب ایسا ہے تو کسی چیز سے بدشگونی لینااورا پنے اوپر آنے والی مصیبت کواس کی نحوست جاننا درست نہیں ، اورکسی مسلمان کوتو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہوہ کسی چیز سے بدشگونی لے کیونکہ بیتو مشرکوں کاسا کام ہے جیسا کہ حضرت عبدالله بن مسعود رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ ــــروايت بِ، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ تَبَن بارارشا وفر ما ياكه برشگونی شرک (یعنی مشرکوں کاسا کام ) ہےاور ہمار ہےساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ،اللّٰہ تعالٰی اسے تو کُل کے ذریعے دور کر

اویر بیان کردہ درس سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جائیے جومصیبتوں اور پریشانیوں کو دوسروں کی نحوست قرار دیتے ہیں جیسے بالفرض اگرشادی کے بعدگھر میں مسائل ومُصا ئب شروع ہوجا ئیں تو ساراالزام دلہن کے ۔ سرڈال دیا جاتا ہے کہ جب سے بیمنحوں گھر میں آئی ہے تب سے مصیبتوں نے ہمارے گھر کارستہ دیکھ لیا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی بدشگونی سخت ممنوع اورایسی دل آ زاری سخت حرام ہے۔

یہاں معاشرے میں رائج بدفالیوں اور بدشگو نیوں کا ایک بہترین علاج ذکر کیاجا تاہے، چنانچے حضرت عروہ بن عامر دَضِىَ الله تعَالَى عَنهُ مع مروى مع كرسول كريم صلّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ك ياس شكون كا وكركيا كيا تو فرمايا: "اس میں (نیک) فال اچھی چیز ہے۔اورمسلمان کوکسی کام سے نہ رو کے توجب تم میں سے کوئی ناپیندیدہ چیز دیکھے تو یوں کے: "اَللَّهُمَّ لَا يَاتِي بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ" لِعِنْ ال اللَّه! تیرے سواکوئی بھلائیاں نہیں لا تا اور تیرے سواکوئی برائیاں دورنہیں کرتا ، نہ ہم میں طافت ہے اور نہ قوت مگر تیری

2 .....ابو داؤد، كتاب الطب، باب في الطيرة، ٢٣/٤، الحديث: ٣٩١٠.

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ كَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

توفیق کےساتھ۔<sup>(1)</sup>

مفتى احمد بارخان تعيى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات بين: "ميل بهت بى جُرِّ ب ب، اِنْ شَآءَ الله اس دعاكى

برکت ہے کوئی بری چیزا ژنہیں کرتی۔<sup>(2)</sup>

﴿ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ: بَلَدَتُم اللَّهِ قُوم ہو۔ ﴾ اس کا ایک معنی یہ ہے کہتم ایس قوم ہوجنہیں آ زمائش میں ڈالا گیا ہے۔ دوسرا

ربی معنی میرے کہتم الیں قوم ہوجوا پنے گنا ہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی ہے۔<sup>(3)</sup>

وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَهُ طِ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَمْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ

و توجهة كنزالايهان: اورشهر مين نوشخص تھے كه زمين مين فساد كرتے اور سنوار نه جا ہتے۔

و ترجهه کنزالعِرفان: اورشهر میں نوشخص تھے جوز مین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

﴿ وَكَانَ فِي الْمَكِ يُنْ فَةِ تِسْعَةُ مَهُ هِ الورشهر مِين نُوْخُصَ تقے۔ ﴾ يہاں شهر سے مراد تو مِ ثمود کا شهر ہے جس کا نام حِجُو تقال اس قوم کے شریف زادوں میں سے نو شخص تھے جوز مین میں اللّٰه تعالیٰ کی نافر مانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کا سردار قدار بن سالف تھا اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کی اوْئُنی کے یاؤں کی رگیس کا ٹے نیر متفق ہوئے تھے۔ (4)

﴿ قَالُوا تَقَاسَهُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِلْ نَا

- 1 .....ابو داؤد، كتاب الطب، باب في الطيرة، ٢٥/٤، الحديث: ٣٩١٩.
- ۳۳۸۷ قالمناجيح، فال اوربدفالى لينځابيان، تيسرى فصل، ۲۲۲/۶ تحت الحديث: ۳۳۸۷\_
  - 3 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٤٧، ص ٨٥٠.
  - 4 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٤٨، ٣ /٥١ ٤، ملخصاً.

سيوسراط الجنّان 213 حلاها

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩ ( الْهُمْالِيِّ ٢٧ )

#### مَهْلِكَ أَهْلِهُ وَ إِنَّالَطِهِ قُوْنَ ٣

ترجمهٔ کنزالادیمان: آبس میں اللّٰه کی قتمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھا پا ماریں گےصالح اور اس کے گھر والوں پر پھراس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بیشک ہم سیچے ہیں۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: انہوں نے آپس میں اللّٰہ کی شمیں کھا کر کہا: ہم رات کے وقت ضرورصالح اور اس کے گھر والوں آپر چھاپا ماریں گے پھراس کے وارث ہے کہیں گے کہ اس گھر والوں نے تل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بیشک ہم سے ہیں۔

﴿ قَالُوْ اِ: انہوں نے کہا۔ ﴾ جب ان لوگوں نے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَّهُ قُوالسَّلَام کی اوْ بِلِی کی رگیس کاٹ دیں تو حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَّهُ قُوَالسَّلَام نے انہیں اللَّه تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد ان نوا شخاص نے آئیں میں اللّه تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ضرور رات کے وقت چھا پا مار کر حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّلَام، اُن کی اولا واور ان پر ایمان لانے والوں کو تل کر دیں گے، پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے تل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اس لئے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے تل کیا ہے اور بیشک ہم اپنی بات میں سے ہیں۔ (۱)

#### وَمَكُرُوا مَكُرًا وَّ مَكُمْ نَامَكُرًا وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

و ترجمه کنزالایمان :اورانهول نے اپناسا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔

و ترجیه کنزالعِرفان:اورانہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فر مائی اور وہ عافل رہے۔

﴿ وَ مَكَدُّوْ الْ الْوَالْمَهُولِ فِي سَارْشِ كَلِ ﴾ يعنى ان لوگول في حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّكَام اوران كَ هُروالول پر شبخون مار نے كى سازش تياركى اور ہم نے ان كى سازش كى سزايدى كدان كے عذاب ميں جلدى فرمائى اور وہ ہمارى

و البيان، النمل، تحت الآية: ٤٩، ٣٥٧/٦، مدارك، النمل، تحت الآية: ٩٩، ص ٥٠، ملتقطاً.

جلائے ( 214 )



توجدہ کا کنوُالعِدفان: تویہان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بیٹک اس میں جانے والوں کیلئے (عبرت کی) نشانی ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔

﴿ فَتِلْكَ بُيْوُ تُهُمْ خَاوِيَةً : تويان كَ هُر ويران پڑے ہیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا كة وم ثمود كى ہلاكت كے بعدان كے هر ويران پڑے ہیں اوران كابيا نجام الله تعالىٰ كے ساتھ شرك كر ويران پڑے ہیں اوران كابيا نجام الله تعالىٰ كے ساتھ شرك كر كا وجہ سے ہوا اورا ہے حبیب اِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے كا دراس كے رسول كو چھٹلا كرا بنى جانوں پڑللم كرنے كى وجہ سے ہوا اورا ہے حبیب اِ صَلَّمَ ، ہم نے آپ كے سامنے قوم ثمود كا جو واقعہ بيان فر ماياس ميں ان لوگوں كے لئے عبرت كى نشانى موجود ہے جوعلم ركھتے ہیں ، البذا اگر آپ كى قوم كے كفار آپ كو چھٹلانے سے بازند آئے تو ان كا انجام بھى قوم ثمود جسیا ہوسكتا ہے اورا گرايسا ہوا تو بيان كے حق ميں كى طرح بہتر نہ ہوگا۔ (1)

﴿ وَٱنْجَيْنَا: اور ہم نے بچالیا۔ ﴾ یعنی جولوگ حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّدَم پرایمان لائے اور وہ کفروشرک اور گنا ہوں سے بچتے اور حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّدَم کی نافر مانی کرنے سے ڈرتے تھے ہم نے انہیں عذاب سے بچالیا۔ (2) تفاسیر میں منقول ہے کہ اُن لوگوں کی تعدا دچار ہزارتھی اور ان کی حقیقی تعدا د اللّٰہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

#### وَلُوْطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهُ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَآنْتُمْ تُبُصِّ وْنَ ﴿

﴿ ترجمة كنزالايمان: اورلوط كوجب ال نے اپنی قوم سے كہا كيا بے حيائی پر آتے ہواورتم سو جھ رہے ہو۔

ترجها کنزُالعِرفان: اورلوط کو یا دکروجب اس نے اپنی قوم سے فر مایا: کیاتم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالا نکہ تم دیکیر رہے ہو۔

﴿ وَلُوْطًا: اورلوط كو ﴾ يهال سے حضرت اوط عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَالسَّلام اوران كي قوم كا واقعه بيان كيا جار ہاہے۔ آيت ميں ذكر

❶ .....تفسير طبري، النمل، تحت الآية: ٥٠، ٥٣٤/٩، روح البيان، النمل، تحت الآية: ٥٠، ٥٧/٦-٥٥٨، ملتقطاً.

2.....مدارك، النمل، تحت الآية: ٥٣، ص ٥٩، روح البيان، النمل، تحت الآية: ٥٣، ٨/٦، ٣٥، ملتقطاً.

علاهف 216

کئے گئے حضرت لوط عَلَیْہِ لصَّلَو اُوَالسَّلام کے قول کا ایک معنی ہے ہے کہ کیاتم بدکاری پراتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانئے ہو۔ دوسرامعنی ہے ہے کہ کیاتم بدکاری پراتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پر دہ ہوکرا علانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تیسرامعنی ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافر مانی کرنے والوں کی تباہی اور اُن کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو پھر بھی اس برعملی میں مبتلا ہو۔ (1)

نوث: حضرت الوطءَليُه الصَّلَو هُوَ السَّلَام كواقع كى بعض تفصيلات سورهُ أعراف، آيت نمبر 80 تا84 اورسورهُ مود، آيت نمبر 77 تا83 ميں گزر چكى بيں۔

اَ يِنْكُمُ لَتَاتُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ لَبَلُ اَنْتُمُ قَوْمٌ فَعَالَمُ لَتَاتُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴾ و تعجمه کنزالایمان: کیا تم مَردوں کے پاس متی سے جاتے ہو تورتیں چھوڑ کربلکہ تم جاہل لوگ ہو۔

﴿ ترجید کنزَالعِرفان: کیاتم عورتوں کوچیوڑ کرمر دوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔

﴿ اَ بِنَكُمْ: كَمِاتُمْ ۔ ﴾ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام نَے مزيد فرما يا كہ كياتم عورتوں كوچھوڑ كرم دوں كے پاس شہوت پورى كرنے كيلئے جاتے ہو حالا نكہ مردوں كے فِطرتی تقاضے كی تسكين كے لئے عورتيں بنائی گئی ہيں، مردوں كے لئے مرد اورعورتوں كے لئے عورتيں بنائی گئيں، الہذا يفعل حكمت اللهى كى مخالفت ہے، بلكہ تم جاہل لوگ ہو جوابيا كام كرتے ہواور تمہيں اپنے اس فعل كے برے انجام كا انداز ہنيں۔ (2)



یا در ہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت بوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے اوراس

1 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٤٥، ص ٥٥، ملخصاً.

2 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٥٥، ص ٥٩، ملخصاً.

ومرَاظالِمِنَانَ 217 حلامُ

711

میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل حا ہااس سے اپنی شہوت پوری کر لی بلکہ اس میں شریعت نے ایک حدمقرر کی ہےاور پچھاصول وقوانین نافذ فرمائے ہیں جن کےاندرر بتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطر تی تقاضا پورا کر سکتا ہے اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں ، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی ہے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرناانسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے ہے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہوکر ایک یا کیزہ معاشرے کا ترتیب یا نا وغیرہ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کوفروغ دینا شروع کیا، مردوں کومردوں اورعورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کوعام کیا،عورتوں میں بردے کی ذہنیت کوختم کر کے آزادرَ وِش اور روثن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زنا کاری کوآسان ہے آسان تر کیادتی کہ بچوں کواس کی با قاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں ہے بھی بدتر ہوتا جار ہاہےاور بدلوگ انتہائی خطرنا ک مسائل اورمُہلِک اَمراض سے دوجار ہونے کے بعداباس بات پرمجبور ہوچکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کردیں اوراینے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جوفطرت کےمطابق ہے۔اےکاش!مسلمان بھی ہوش کے ناخن کیں اور پیجھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے ،ا مین۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ آلِا آنُ قَالُوۤا آخُرِجُوۤا اللَّوْطِ مِّنُ قَرْ يَكُمْ ۚ إِنَّهُمُ انَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَانْجَيْنُهُ وَاهْلَةَ إِلَّا امْرَا تَهُ ۚ قَتَّامُ نُهَا مِنَ الْعُمْ ا الْغُيرِيْنَ ۞ وَامْطَرُ نَاعَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَمَطُو الْمُنْذَى مِيْنَ ﴿

قرجمة كنزالايمان: تواس كى قوم كالبجھ جواب نەتھا مگريە كە بولے لوط كے گھرانے كواپنى بىتى سے نكال دوبەلوگ تو سقراپن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اوراس كے گھر والوں كونجات دى مگراس كى عورت كوہم نے تھېرا دیا تھا كە دەر د جانے

و التي م

وتَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِنَانَ}=



بیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَصَحَابِهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ مراد ہیں۔ (1) کُلُو اَللهُ خَیْرُ اَ مَّا یُشُورُ کُونَ: کیاالله بہتریاان کے خودساختہ شریک؟ پھاس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیاالله تعالی کی عبادت کرنے والے کے لئے بت بہتر ہیں۔ بہتر ہیں جوالله تعالی کرنے والے کے لئے بت بہتر ہیں۔ بہتر ہوالله تعالی پرایمان لا یا اور اس نے خاص الله تعالی کی عبادت کی تو اس کے لئے الله تعالی بہتر ہے کیونکہ وہ آنہیں عذاب اور ہلاکت پرایمان لا یا اور اس نے خاص الله تعالی کی عبادت کی تو اس کے لئے الله تعالی بہتر ہے کیونکہ وہ آنہیں عذاب اور ہلاکت سے بچا تا ہے جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ (2) اس لئے بتوں کو بچنا اور معبود ما ننا انتہائی بے جاہے۔

1 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٥٩، ص ٥١-٨٥، خازن، النمل، تحت الآية: ٩٥، ٣ / ٢١٦، ملتقطاً.

2 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٥٩، ٣ /٢١٤.

صَاطَالِعِنَانَ 220 حداث



ياره نبر..... 20

**20** 

اَمَّنْ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْمُ صَوَا نُزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّبَاءِ مَاءً فَأَنَّكُتُنَابِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ ثُنُّ بِتُواشَجَرَهَا لَ

ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ لَبِلْهُمْ قَوْمٌ بَعْدِ لُوْنَ اللهِ

ترجمه كنزالايمان: ياوه جس نے آسان اورزمين بنائے اورتمہارے ليے آسان سے يائی أتارا تو ہم نے اس سے 🕻 باغ اُ گائے رونق والے تمہاری طافت نتھی کہان کے پیڑا گاتے کیااللّٰہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ وہ لوگ راہ سے

کتراتے ہیں۔

ترجهة كنزًالعِرفان: ياوه بهتر بحبس نے آسان وزمين بنائے اورتمهارے ليے آسان سے ياني اتاراتو ہم نے اس

🕌 یانی سے بارونق باغ اگائے تمہارے لئے ممکن ندتھا کہتم ان (باغوں) کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللّٰہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ہرگزنہیں،) بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ : ياوه ببتر ع جس في السان وزين بنائ - اس آيت اوراس ك بعدوالى

5 آیات کی ابتداء میں مذکورلفظ "اُمُ" کے بارے میں مفسرین کا ایک قول سے ہے کہ یہاں "اَمْ" متصلہ ہے اور دوسرا قول يرے كديبال"أه " منقطعه بے يہلے قول كاعتبارے آيت كابتدائى لفظ" أَمَّنْ " كامعنى يہ كدكيابت بہتر ہيں یاوہ خداجس نے....دوسر بے تول کے اعتبار سے اس کامعنی ہے ہے کہ شرکین جنہیں اللّٰہ تعالیٰ کا شریک تھبراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تہبارے فائدے کے لیے

آسان سے پانی اتارااور اللّٰہ تعالٰی نے ہی اس یانی ہے جدا جدار مگوں ، ذا کقوں اور شکلوں والے بھلوں وغیرہ کے باغات

ا گائے۔تم اگرچہ ظاہری طور پرنج ہوتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہواوران باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہولیکن اس کے

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

باو جودان درختوں کواگا ناتمہارے لئے ممکن نہ تھا کیونکہ ان درختوں کے اگنے اوران کی نشو وئما کے لئے اللّٰہ تعالی نے باقاعدہ جونظام قائم فر مایا ہے، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگئے۔ کیا قدرت کے بید لائل دیکھ کراییا کہا جاسکتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز اییا نہیں کہا جاسکتا، وہ واحدہ، اس کے سوااور کوئی معبود نہیں، جبکہ مشرکین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت را ہ حق لیعنی اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ مشرکین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت را ہ حق اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کواختیار کرنا ہے۔ (1)

# اَمَّنَ جَعَلَ الْاَنْمَ فَهَامًا وَجَعَلَ خِلْلَهَ آنُهُمَّ اللهَ الْجَعَلَ لَهَا مَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَدْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزً الْحَالَةُ مَّعَ اللهِ لَا بَلُ اَكْثَرُهُمُ لا يَعْلَمُوْنَ شَ

توجہہ کنزالایہان: یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اوراس کے پیچ میں نہریں نکالیں اوراس کے لیے ننگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑر کھی کیااللّٰہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔

ترجیدہ کنٹوالعوفان:یاوہ بہتر ہے جس نے رہائش کیلئے زمین بنائی اوراس کے درمیان میں نہریں بنا کیں اوراس کے لئے کنگر بنائے اور دوسمندروں کے درمیان آٹر رکھی۔کیااللّٰہ کےساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہان میں اکثر جاہل ہیں۔

﴿ اَهَنْ جَعَلَ الْا مُن صَافَرًا مَّا: یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کیلئے زمین بنائی۔ ﴾ آیت کے ابتدائی لفظ" اَهن "کاایک معنی بیہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللّٰه تعالی کاشریک تشہراتے ہیں وہ معنی بیہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللّٰه تعالی کاشریک تشہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر کے اور اسے تختی اور نرمی کے درمیان مُسؤسِّط بنا کر ،سورت کی شعاعوں کو جذب کرنے کی صلاحیت و کر اسے رہائش کے قابل بنایا اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائیں جن میں پانی جاری ہے اور زمین کیا ورکھاری اور میسے دو

النمل، تحت الآية: ٢٠٦/٣،٦، ٤٠ روح البيان، النمل، تحت الآية: ٣٦٠/٦،٦، مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٠ مدارك، النمل، تحت الآية: ٣٠ /٥٠٦، ص١٥٨، صاوى، النمل، تحت الآية: ٣٠ /٥٠٦، ١٠ ملتقطاً.

ينومَ اظالِمَان 222

سمندرول کے درمیان آٹر کھی تا کہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو۔ ذراغور کرکے بتاؤ تو سہی کہ کیا کسی انسان ، سمندرول کے درمیان آٹر کھی تا کہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو۔ ذراغور کرکے بتاؤ تو سہی کہ کیا کسی انسان ، سورج ، چاند ، درخت ، پھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور نعمتوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتا تو تم صرف اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی تو حیداور اس کی قدرت واختیار کوئییں جانے اور اس پرایمان نہیں لاتے ۔ (1)



اس ہے معلوم ہوا کہ بودوں ، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم ، اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہذا جولوگ ان چیزوں کاعلم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت ، اس کے اکیلا معبود اور یکتا خالق ہونے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔

# اَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَّرِّ إِذَا دَعَالُا وَيَكْشِفُ السَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْمُضُ عَ اللهِ عَاللهِ الْقَلِيلُامَّاتَ لَكَنَّ وَنَ شَ

ترجمة كنزالايمان: ياوه جولا جار كی سنتا ہے جب اسے رپکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تنہیں زمین كے وارث كارتا ہے كياللّٰه كے ساتھ اور خدا ہے بہت ہى كم دھيان كرتے ہو۔

توجہا خاکنو ٔ العِرفان: یاوہ بہتر جومجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے بِکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تہہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیااللّٰہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

﴿ أَمِّنَ يُجِينُ اللَّهُ صَٰطَدٌ : يا وه بهتر جومجبور كى فريا دسنتا ہے۔ ﴾ آيت كابتدائى لفظ "أَمَّنْ" كاايك معنى يہ ہے كه كيا

١٦، ٧٩/٧ ، الجزء الثالث عشر، ملتقطًا.

جلدهفتم

وسَلطًالجِنَانَ ﴾ ﴿ 223

بت بہتر ہیں یاوہ جو ۔۔۔۔دوسرامعنی ہے کہ مشرکین جنہیں الله تعالیٰ کاشریک طہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہیں یا وہ جو مجبور ولا چار کے بکار نے براس کی فریاد سنتا اوراس کی حاجت روائی فر ما تا ہے اوراس سے برائی ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اوراس بات پر قادر بی نہیں کہ وہ فقر دور کرکے مال ودولت عطا کر دے، بیاری ختم کر کے صحت دید ہے اور شدت و تی کی حالت کو آسانی میں بدل دے اور وہ تہمیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بنا تا ہے، تم ان میں تصر و نفر نسبت ہی کم صحت دید کرتے ہوا ور تہمارے بعدوالے تہماری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ ان میں تصرف کریں گے۔ کیا الله تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم تعین عطا کرے؟ تم الله تعالیٰ کی عظمت اوراس کی آسان ترین حجبوں سے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام خلوق کو ایسی عظیم تم اور وں کو الله تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ (1)

-\$€

مجبوراورلاچارمسلمان توخاص طور پریددعا مائے جبکہ عمومی طور پر ہرمسلمان کو بیمبارک دعا بکٹرت ماگنی چاہئے کیونکہ اللّٰہ تعالٰی کی رحمت کا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کا ہرمسلمان حاجت مندہے اور اپنے کام درست ہونے کا ہرمسلمان طلبگارہے۔

# اَ مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْلْتِ الْبَرِو الْبَحْرِومَن يُرْسِلُ الرِّ لِحَبْشُرُ ابَدْنَ

النمل ، تحت الآية : ٦٢ ، ٣١٧/٣ ، روح البيان، النمل، تحت الآية : ٦٢ ، ٣٦٢/٦ ، طبرى، النمل، تحت الآية : ٦٢ ، ٢/١ ، ملتقطاً.

2 .....مسند ابو داود طيالسي، ابو بكرة رضي الله تعالى عنه، ص١١٧، الحديث: ٨٦٩.

لظالجنان 224

الْمُمِيْلُ ٢٧ ﴿ الْمُمِيْلُ ٢٧ ﴾

### يَدَى مَحْمَتِه ﴿ عَ إِلَّا مُعَ اللَّهِ ﴿ تَعْلَى اللَّهُ عَبَّا أَيْشُو كُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: ياوه جوّمهيں راه دکھا تاہے خشكی اورتری كی اندھيريوں ميں اوروه كه ہوائيں بھيجاہے اپنی رحمت كي كَ آ گے خوشخبری سناتی كيا اللّٰه كے ساتھ كو كی اورخداہے برترہے اللّٰه ان كے شرك ہے۔

ترجبه المن کنو العوفان: یاوہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھا تا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس عال میں کہوہ ہوائیں اللّٰہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔کیااللّٰہ کے ساتھ کو کی اور معبود ہے؟ اللّٰہ ان کے شرک سے بلندوبالا ہے۔

﴿ اَمَّنْ يَّهُلِ يُكُمْ : يا وہ بہتر ہے جو تہمیں راہ وکھا تا ہے۔ ﴾ آیت کے ابتدائی لفظ" اَمَّنْ "کا ایک معنی ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یاوہ جو سے دوسرامعنی ہے کہ مشرکین جنہیں اللّٰہ تعالی کا شریک تفہراتے ہیں وہ ہر گر بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جو تہمیں خشکی اور زی کے سفر کے دوران اندھیری را توں میں آسانی ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تہماری منزلوں اور مُقاصد کی طرف راستے دکھا تا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں کے ذریعے تہماری منزلوں اور مُقاصد کی طرف راستے دکھا تا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت بعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشخری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جوالی قدرت رکھتا ہو؟ اللّٰہ تعالیٰ خالق اور قادر ہے اور وہ عاجر مخلوق کی شرکت سے بلندو بالا ہے۔ (1)

ٱمَّنُ يَّبُدَوُ اللَّهَ اللَّهِ الْقَاثُمَ يُعِينُ لَا وَمَنْ يَّرُزُ قُكُمُ مِّنَ السَّهَاءَ وَالْاَ مُضِ عَ اللَّهُ مَّ عَاللُهِ لَقُلُ هَاتُوا بُرُهَا نَكُمُ اِنْ كُنْتُمُ صُوقِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: ياوه جوخلق كى ابتدافر ما تاہے بھراسے دوباره بنائے گااوروه جوتہبیں آسانوں اورز مین سے روزی دیتا ہے کیااللّٰہ کے ساتھ کو کی اور خداہے تم فر ماؤ كه اپنی وليل لاؤا گرتم سچے ہو۔

❶ .....جلالين، النمل، تحت الآية: ٦٣، ص٣٢٣، روح البيان، النمل، تحت الآية: ٦٣، ٣٦٣/٦، ملتقطاً.

ولاهفة على المنافعة المالية المنافعة ال

ترجید کنزالعِدفان: یاوہ بہتر ہے جوخلق کی ابتدافر ما تا ہے پھراسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جوتہہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔کیااللّٰہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟تم فر ماؤ: اپنی دلیل لاؤاگرتم سچے ہو۔

مزیدارشادفر مایا که اوروه جوهمین آسانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے روزی دیتا ہے، کیااللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے بیکام کئے ہوں؟ ہرگزاس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اے حبیب! صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان سے فرمادیں کہ:اگرتم اپنے اس دعوے میں که 'اللّٰه تعالیٰ کے سوااور بھی معبود ہیں' سے ہوتو بتا وجو صفات اور کمالات (اوپر) بیان کئے گئے وہ کس میں ہیں؟ اور جب اللّٰه تعالیٰ کے سوااییا کوئی نہیں تو پھرکسی دوسر کے کس طرح معبود طهراتے ہو۔' یہاں" ھَاتُو اَبُرُ ھَا تَکُمُمُ " فرما کران کے عاجز اور جب سبونے کا اظہار مقصود ہے۔ (2)

### قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْا تُمْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ

1 .....تفسير كبير، النمل، تحت الآية: ٢٤، ٨/٧٦ه، جلالين، النمل، تحت الآية: ٢٤، ص٣٢٣، مدارك، النمل، تحت الآية: ٢٤، ص٥٦٨، ملتقطاً.

2 .....جلالين، النمل، تحت الآية: ٦٤، ص٣٢٣، تفسيرابو سعود، النمل، تحت الآية: ٦٤، ٢١١/٤، ملتقطاً.

جلاهف (226

www.dawateislami.net

اَمَّنُ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ النَّمْثِالُ ٢٧ ﴾ ﴿ النَّمْثِالُ ٢٧ ﴾ ﴿ النَّمْثِالُ ٢٧ ﴾ ﴿ النَّمْثِالُ ٢٧ ﴾ ﴿

#### اَيَّانَيْبُعَثُونَ۞

توجهه کنزالایدهان: تم فر ما وُخودغیب نبیس جانتے جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں مگر اللّٰه اور انبیس خبر نبیس کہ کب اُٹھائے حائیں گے۔

ترجيه كَنْزَالعِدفان: تم فرما وَ:اللّه كيسوا آسانوں اور زمين ميں كوئى غيب نہيں جانتا اورلوگ نہيں جانتے كه انہيں كب اُٹھا با جائے گا؟

﴿ قُلْ: تُم فرماؤ - ﴾ اس آیت کاشانِ زول میہ کمشرکین نے رسولِ کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْووَالِهِ وَسَلَّمَ سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا، ان کے بارے میں میآیت نازل ہوئی اور آیت کا معنی میہ کے کہ صرف اللّه تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور قیامت قائم ہونے کا وقت بھی اسے ہی معلوم ہے اور آسانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے انسان ہیں وہ نہیں جانتے کہ نہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ (1)

اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں غیب کے علم کو الله تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور الله تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کنفی کی گئی ہے، اسی مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں تا کہ وہ آیات، احادیث اور اقوالِ علماء جن میں الله تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان کا اصل مفہوم واضح ہوا وہ علم غیب سے متعلق اہلِ حق کے اصل عقید سے کی وضاحت ہو۔ چنا نچھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: 'معلم غیب الله تعالیٰ کا خاصہ ہونا بے شک حق ہے اور کیوں نہ ہوکہ رب عَزَوْمَ جَلُ فرماتا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَسْ فِي مِنْ مَاوَدَهُ آسَانُونَ اورزين مِن الله كَسُواكونَى عالم الغيب

الْغَيْبَ اِلَّاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اوراس سے مرادوہی علم ذاتی اور علم محیط ( یعنی ہر چیز کاعلم ) ہے کہ وہی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ثابت اوراس سے خصوص

اورا ن معے سرادون م دان اور م حیظر میں ہمریزہ م م سے کہ دون الله حل کے لیے کا بھا اورا کر ا

• ----خازن، النمل، تحت الآية: ٦٥، ٢٧/٣؛ مدارك، النمل، تحت الآية: ٦٥، ص٥٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَانَ ﴾ ﴿ 227 ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا الْحِيَانَ ﴾ ﴿ 227 ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ہیں۔علمِ عطائی کہ دوسرے کا دیا ہوا ہوا ورعلمِ غیر محیط کہ بعض اَشیاء سے مطلع ہوا ور بعض سے ناوا قف ہو،اللّه عَزَّ وَجَلَّ کَ عَلَیْ عِلَم عِطاکَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ کَ عَلَیْ ہِمُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ ہُمُ عَل الصَّلَوٰ اُو وَالسَّلَامُ كُومُ عَلَيْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى ہِمُ اللّٰهِ عَنْ مِنْ عَلَیْ مِنْ عَلَیْ مِنْ عَلِ

اورالله کی شان نیبیں کہائے عام لوگو مہیں غیب کاعلم دے ہاں الله چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے جاہے۔ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِنْ مُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ (1)

اورفرما تاہے:

عُلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُقْفِيمُ عَلَى غَيْبِ آ اَ حَدًا أَنَّ اللهُ عَلَيْبِ آ اَ حَدًا أَنَّ اللهُ اللهُ عَل اِلَّا مَنِ الْهُ تَضَى مِنْ مَّاسُولٍ (2)

اور فرما تاہے:

وَمَاهُوَعَكَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (3)

اور فرما تاہے:

ذُلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ (4) حُتَّى كَهُ سلمانوں وفرما تاہے:

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (<sup>5)</sup>

الله عالم الغیب ہے تواپے غیب برکسی کومسلط نہیں کرتا سوا اپنے لیندیدہ رسولوں کے۔

یہ بی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔

یعنی اے نبی اپیغیب کی ہاتیں ہم تم کوفنی طور پر بتاتے ہیں۔

غیب برایمان لاتے ہیں۔

ایمان تصدیق (کانام) ہے اور تصدیق علم ہے، (تو) جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہواس پر ایمان لانا کیونکر ممکن (لہذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کوغیب کاعلم حاصل ہے) تفسیر کبیر میں ہے: ''لایک مُتنبعُ اَنْ نَقُولُ نَعُلَمُ مِنَ الْغَیْبِ مَالَنَا عَلَیْهِ دَلِیْلٌ "یکہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کواس غیب کاعلم ہے جس میں ہمارے لیے دلیل ہے۔ (6)

سيم الرياض مين ٢: "لَمُ يُكَلِّفُنَا اللَّهُ الْإِيْمَانَ بِالْغَيْبِ إِلَّا وَ قَدْ فَتَحَ لَنَا بَابَ غَيْبِه "بمين اللَّه تعالى

4 .....يوسف: ١٠٢.

1 ----آل عمران: ١٧٩.

🗗 ..... بقره: ۳ .

2----الجن:۲۷،۲٦.

6 .... تفسير كبير، البقرة، تحت الآية: ٣، ٢٧٤/١.

🛭 .....التكوير: ٢٤.

جلدهفتم

228

٢٢٩ (اَلْمُثَانُ عَلَقُ ٢٠ (الْمُثَانُ عَلَقُ ٢٠ ) (الْمُثَانُ ٢٧ ) (الْمُثَانُ ٢٧ ) (عنه الله عَلَيْهِ كَا مُع الله عَلَيْهِ كَا مِن مَعْلَقَ لَقُصِيلُ معلومات كے لئے اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ كَى كتاب "اَلدَّوُ لَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ

الْعَنيِيَّة " (علم غيب كمسَلِك) ولاكل كساته تفصيلى بيان ) اور فقاوى رضويه كى 29 وين جلد مين موجو ورسائل "إزَاحَةُ الْعَيبُ الْعَنييَّة " (علم غيب معلق ١٢٠ ولاكل اور بدند بهول كارَد) اور " حَالِصُ الْاِعْتِقَادُ" (علم غيب معلق ١٢٠ ولاكل بر

مشتل ایک عظیم کتاب) کامطالعه فرما نیں۔

بَلِالْاَكْ مِلْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ ﴿ بَلَهُ مُ فِي شَلَّ مِنْهَا ۗ بَلُهُمْ فِي شَلَّ مِنْهَا مَلُونَ ﴿ مِنْهَا عَبُونَ ﴿ وَمِنْهَا مَا مُونَ ﴿ مِنْهَا عَبُونَ ﴿ مِنْهَا عَبُونَ ﴿ وَمِنْهَا مُؤْنَ ﴾ وقد الماد الما

توجهة كنزالايمان: كياان كے علم كاسلسلم آخرت كے جانئے تك پہونچ گيا كوئى نہيں وہ اس كى طرف سے شك ميں ہن بلكہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: کیا کا فرول کاعلم آخرت کے بارے میں کمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں ا بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

﴿بَلِ الْحُرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِدَةِ : كياكافرون كاعلم آخرت كے بارے ميں مكمل ہو چكاہے؟ ﴾ آيت كاخلاصه يہ بے كہ كيا كافرون كاعلم آخرت كے بارے ميں مكمل ہو چكا اور انہيں قيامت قائم ہونے كاعلم ويقين حاصل ہو گيا جووہ اس

کاونت دریافت کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسا ہر گزنہیں بلکہ وہ تواس کی طرف سے شک میں ہیں،انہیں ابھی تک قیامت کے ہیں۔ زبالفتہ نہیں میں کا کسم نہیں ہیں۔ (2)

آنے کا یقین نہیں ہے بلکہ وہ اس سے جاہل ہیں اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو مجھ نہیں سکتے۔<sup>(2)</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَاءَ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَّابًا وُنَا آبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ

2 .....جلالين، النمل، تحت الآية: ٦٦، ص٣٢٣، بيضاوي، النمل، تحت الآية: ٦٦، ٢٧٥/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالِجِنَانَ 229 حَلاهُ فَ

# وُعِدُنَاهُنَانَحُنُ وَابَآؤُنَامِنُ قَبْلُ اللهِ انْهُنَآ اِلَّا آسَاطِيْرُ الْرَوَّ لِيْنَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اور کا فر بولے کیا جب ہم اور ہمارے باپ دا دامٹی ہوجائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے۔ بیشک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کواور ہم سے پہلے ہمارے باپ دا داؤں کو بیتو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔

ترجہ الئ کنزالعِدفان: اور کا فروں نے کہا: کیا جب ہم اور ہمارے باپ دا دامٹی ہوجائیں گےتو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بیٹک بیوعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دا داؤں کو دیا گیا تھا، بیتو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔

﴿ وَقَالَ الَّنِ بَيْنَ كُفَنُ وَا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت كا خلاصہ بیہ ہے كہ كافروں نے مرنے کے بعد زندہ كئے جانے كا افكار كرتے ہوئے بيئى كہا كہ جب مرنے كے بعد ہم اور ہمارے باپ وادامٹى ہوجائيں گے توكيا ہم پھر قبروں سے زندہ كر كے نكالے جائيں گے؟ بيئك مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كا جو وعدہ ہميں ديا گيا تو كيا ہم پھے نے زمانوں ميں يہى وعدہ ہمارے باپ واداؤں كو بھى ديا گيا تھاليكن وہ تو دوبارہ زندہ نہيں ہوئے اور نہ ہر گز ہوں گے، بيتو صرف پہلے لوگوں كی حجموئی كہانياں ہیں جنہيں رستم واسفنديار كے قصوں كی طرح ان لوگوں نے لكھا ہے۔ (1)

#### قُلْسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ الْ

و ترجيه كنزالاييمان: تم فر ما وَز مين ميں چل كرد يكھوكيسا ہواانجام مجرموں كا۔

﴿ ترجيه كَهٰذَالعِدفان: تم فر ما ؤ: زيين ميں چل كر ديكھو، مجرموں كا انجام كيسا ہوا؟

﴿ قُلْ: تُم فرماؤ - ﴾ یعنی اے حبیب اِصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والوں اور اسے جھٹلانے والوں کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو ) تم جھٹلانے والوں

النمل، تحت الآية: ٢٧، ص٣٢٣، خازن، النمل، تحت الآية: ٢٧، ٣ /١١٨، روح البيان، النمل، تحت الآية:
 ٢٧، ٢٦/٦ ٣٠، ملتقطاً.

سيرصرًا طُالْجِنَان 230 جلاه

کی سرزمین جیسے حجراوراً حقاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، وہ لوگ اپنے ا نکار کے سبب طرح طرح کےعذابوں سے ہلاک کر دیئے گئے اورا گرتم بھی ان جیسی روش سے باز نہ آئے تو تمہاراانجام بھی ان لوگوں جبیبا ہوسکتا ہےاورتم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہوسکتا ہے۔<sup>(1)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ بربادشدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لئے عبرت کے نشان ہیں اور لوگوں کو جا ہے۔ کہ جن مقامات پر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہواوہاں کے رہنے والوں کے احوال اوران کے دردناک انجام پرغور کریں ، اوران کی اجڑی ہوئی اور وبریان بستیوں کود مکھ کرعبرت وضیحت حاصل کرتے ہوئے اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی کرنے سے باز آ جائیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نا فرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے ،ا مین۔ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمُ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِّ اليَمْكُرُونَ ۞ ا ترجمهٔ کنزالایمان: اورتم ان یغم نه کھا وَاوران کے مکر سے دل تنگ نه ہو۔

﴿ وَلا تَحْزَنُ عَكَيْهِمُ: اورتم ان رِغم ندكرو - ﴾ اسآيت من الله تعالى في البي حبيب صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کوسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کا فروں کے إعراض کرنے ، آپ

کو جھٹلانے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب ان برغم نہ کھائیں ( کیونکہ ان کے برے اختیار کی وجہ ہے ان کی قسمت میں ہی كفركرنالكھاہے) اورآپ ان كى سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں كيونك الله تعالى آپ كى حفاظت فرمانے والا اورآپ كا

مددگارہے۔(2)

1 ....روح البيان، النمل، تحت الآية: ٦٩، ٣٦٦/٦، ملخصاً.

النمل، تحت الآية: ٧٠، ص٣٢٣، خازن، النمل، تحت الآية: ٧٠، ١٨/٣، ١٤، ملتقطاً.

# وَيَقُولُوْنَ مَنَى هٰنَ الْوَعُلُ إِنَّ كُنْتُمُ طِي قِبْنَ ۞ قُلْعَلَى اَنْ يَّكُوْنَ مَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞

توجمة تنزالا پیمان: اور کہتے ہیں کب آئے گا بیوعدہ اگرتم سچے ہوتم فر ماؤ قریب ہے کہ تمہارے بیچھے آگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچارہے ہو۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:اور کا فر کہتے ہیں:یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا؟اگرتم سیچے ہو( تو بتاؤ) یم فرماؤ: ہوسکتا ہے کہ جس (عذاب) کی تم جلدی مچار ہے ہواس کا کیچھ حصہ تمہار ہے ہیجھےآ لگا ہو۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور کا فر کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کا فریہ کہتے ہیں: اگر آپ عذاب نازل ہونے کے وعدے میں سیچ ہیں تو آپ بتا کیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللّٰه تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمادیں کہ جس عذاب کے نازل ہونے کی تم جلدی مچارہ ہوں ہوسکتا ہے کہ اس کا پجھ حصہ تمہارے بیچھے آلگا ہوا ورتمہارے قریب بین چکے کہ اس کا پجھ حصہ تمہارے بیچھے آلگا ہوا ورتمہارے قریب بین چکے کہ اس کا پجھ حصہ تمہارے دن اُن پر آ ہی گیا اور باقی عذاب وہ موت کے بعدیا کیں گے۔ (1)

وَ إِنَّ مَ بَّكَ لَنُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمُ لَا يَشَكُّرُونَ ۞ وَ إِنَّ مَ بَكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورًا هُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَ إِنَّ مَ بَتَكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورًا هُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

توجدہ کنزالایمان: اور بیشک تیرارب فضل والا ہے آ دمیوں پرلیکن اکثر آ دمی حق نہیں مانے۔اور بیشک تمہارارب جانتا ک ہے جوان کے سینوں میں چھپی ہے اور جووہ فطا ہر کرتے ہیں۔

1 .....جلالين ، النمل، تحت الآية: ٧١-٧٢، ص٣٢٣.

يوصَلُطُالِجِنَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

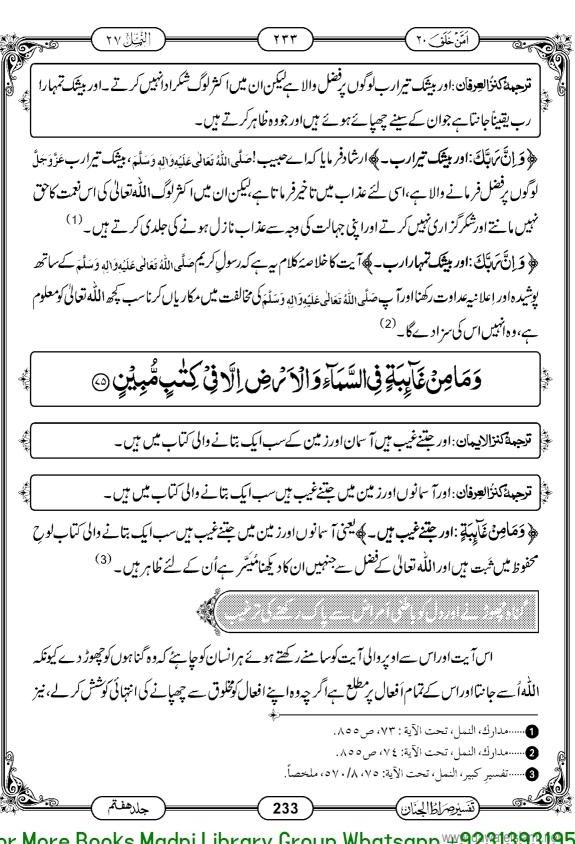

ہرمسلمان کو جاہئے کہاس کا دل کسی کے بارے میں بغض،حسد، کیبنداورعداوت وغیرہ سےصاف ہو کیونکہاس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیز وں کوبھی اس کارب تعالی جانتا ہے۔ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

ترجيه الكنزُ العِرفان: وه جانتا بي جو يجهة سانو ساورزيين میں ہے اور وہ جانتا ہے جوتم جھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو،اوراللّٰہ دلوں کی بات جانتاہے۔

يَعْلَمُ مَا فِي السَّلَواتِ وَالْأَنْيُ ضِ وَيَعْلَمُهُ مَا اللُّهِ رُّهُ وَنَوَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

اورارشادفرما تاہے:

وَٱسِرُّ وَاقَوْلَكُمُ آوِاجُهَ رُوَابِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِالصُّدُوبِ

ترجيه كنزالعرفان: اورتم اين بات آسته كهويا آواز، بیشک و د تو دلوں کی بات جانتا ہے۔

اور قیامت کے دن کے بارے حضرت ابراہیم عَلیْه الصَّالو قُوالسَّكام كا قول ذكركرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے: ترحية كنز العِرفان: جسون نه مال كام آئ كا اور نسط\_ مگروه جوالله کےحضورسلامت دل کےساتھ حاضر ہوگا۔

يَوْمَلايَنْفَحُمَالُ وَلابَنُوْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بقَلْبِسَلِيْمِ (3)

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي هِي اپني امت كواسي چيز كي تعليم وي ہے، چنانچ حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا: '' تم میں ہے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے کیونکہ میں حیا ہتا ہوں کہ (اپنے گھرسے )ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو(اورمیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رجحش نہ ہو۔)(4)

الله تعالی مسلمانوں کو گناہوں سے جینے اوراینے دلوں کو باطنی امراض سے یاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،امین۔

# إِنَّ هٰ ذَا الْقُرَّانَ يَقُصَّ عَلَى بَنِي ٓ اِسْرَآءِ يُلَ ٱكْثَرَالَّذِي هُمْ فِيْدِ

- 1 .....التغابن: ٤.
- 2 .....الملك: ١٣.

www.dawateislami.net

- 3 ....الشعراء:۸۹،۸۸.
- 4.....ترمذي ، كتاب المناقب، باب:فضل ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ٥/٥٧٤، الحديث: ٣٣٣٩.





امَّنَ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ اللَّهُ يُلِكُ ٢٧ ﴾

﴿ إِنَّ مَ بَتُكَ يَقْضِى بَيْدَهُمُ : بِيشَكَ تَمهاراربان كورميان فيصله فرماد حكا ـ اس آيت اوراس كے بعدوالی آيت كا خلاصہ بيہ كدا ہے بيك تمهاراربان كے درميان فيصله فرماد ہے الموريس باہم اختلاف كررہ كا خلاصہ بيہ كدا ہے قوّر بيل الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ ، بنی اسرائيل کے جولوگ دینی اُمور میں باہم اختلاف كررہ بيں ، آپ كارب عَزَّوَ جَلَّ ہى عزت بيں ، آپ كارب عَزَّوَ جَلَّ ہى عزت والا اور غليوالا ہے ، اس لئے كوئى اس كے تمم اور فيصلے كور زمين كرسكتا اور آپ كارب عَزَّو جَلَّ ہى تمام اَشياء كاعلم ركھنے والا ہے ، الہذا اے بيار ہے جبیب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، آپ اللّه تعالى بر بھروسہ ركھيں اور ان كى عداوت ورشمنى كى برواہ نہ كريں ، بشك آپ روش حق بر ہیں ۔ (1)

# اِنَّكَ لاتُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلاتُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْامُدُبِرِيْنَ ۞

توجهة كنزالايمان: بيئك تمهار ب سُنائے نہيں سنتے مُرد بےاور نه تمہار بے سنائے بہر بے پکارُسنیں جب پھریں پیٹیر ا دے کر۔

﴾ التوجيه كانزالعِوفان: بيثك تم مردول كونهيس سناسكة اورنهتم بهرول كو پكارسناسكة هو جب وه پيڙه دے كر پھررہے ہول۔

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِيعُ الْمَوْتَى : بِيتَكُمْ مُروول كُونِيس سناسكة - ﴾ علامه على بن محد خازن دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ اس آيت كى تفسير ميں فرماتے ہيں: ليعنى جن لوگوں كے دل مردہ ہيں آپ أنهيں نہيں سناسكة اوروہ لوگ كفار ہيں - (2) اور ابوالبركات عبد الله بن احد سفى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: "اس آيت ميں كفاركوزندہ ہونے اور حواس درست ہونے كے باوجود مُر دول كے ساتھ تشبيدى گئے ہے۔ (3)

#### 

بعض حضرات اس آیت سے مُر دوں کے نہ سننے پراستدلال کرتے ہیں،ان کااستدلال غلط ہے۔اس کی وجہ

1 ..... روح البيان، النمل، تحت الآية: ٧٨، ٩٦٦.٣٦.

2 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٨٠، ٩/٣ ٤٠.

3 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٠، ص٥٥.

جلرهفة

ہیہے کہ یہاں کفارکومُر دوفر مایا گیااوراُن ہے بھی مُطلَقاً ہر کلام سننے کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ وعظ ونصیحت اور کلامِ ہدایت قبول کرنے کیلئے سننے کی نفی ہے اور مراویہ ہے کہ کا فرمر دو دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔حصرت ملاعلی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:''مردوں سے مراد کفار ہیں اور (یہاں)مطلق سننے کی نفی نہیں بلکہ معنی ہیہے کہ ان کاسنیا نفع بخش نہیں ہوتا۔ (1)

اعلی حضرت دَخمَهُ اللهِ مَعَالی عَلیْهِ کے کلام کاخلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے اور اگر سننے کی نفی بال یہ اللہ سنانے کی نفی ہے اور اگر سننے کی نفی بال یہ اللہ سنانے کر نفی ہاں کی جائے تو یہ اللہ یہ تھی آ' سننا' قبول کرنے کے لئے سننے اور نفی بخش سننے کے معنی میں ہے۔ باپ ایخ عاقل بیٹے کو ہزار بار کہتا ہے: وہ میری نہیں سنتا کسی عاقل کے نزد یک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقة گان تک آواز نہیں جاتی ۔ بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے، ما نتا نہیں، اور سننے ہے اسے نفع نہیں ہوتا، آیئر کریمہ میں اسی معنی کے ارادہ پر المیت' شاہد کہ کفار سے نفع اللہ اللہ تافیکہ مُسلیلہوں ''مرایش ہوتا، آیئر کریمہ "اِن قائمہ ہوتا کہ اللہ تو ہوں بالیتنافیکہ مُسلیلہوں ''منہیں سناتے مگر آئیس جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ فرما نبر دار ہیں ۔ اور پُر ظاہر کہ وعظ دفیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت یہی دنیا کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد نہ پچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل، قیامت کے دن بھی کا فرایمان لے آئیں گئی بھراس سے کیا کام، تو حاصل یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو وعظ سے کوئی فائدہ نہیں، یہی حال کا فروں کا ہے کہ لاکھ تمجھا سے نہیں مانتے۔ (2)



کثیراَ حادیث سے مُر دوں کا سننا ثابت ہے، یہاں ہم بخاری شریف اور مسلم شریف سے دواَ حادیث ذکر کرتے ہیں جن میں مر دوں کے سننے کا ذکر ہے۔ چنانچہ

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا: '' جب بندے کواس کی قبر میں رکھ دیاجا تا ہے اور لوگ فن کر کے بیلتے ہیں تو بیشک وہ یقیناً تنہار ہے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ (3)

- المواتيح ، كتاب الجهاد، باب حكم الاسراء، الفصل الاول، ١٩/٧ ٥، تحت الحديث: ٣٩ ٦٧.
  - €....فآوی رضویه،۱۹۰۵ملخصأبه
  - 3 .....بخارى ، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع حفق النعال، ١/٥٥٥، الحديث: ١٣٣٨.

سنومرًا لِحَيَّانِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ

حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے ہیں: ' دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَميل كفارِ بدر كَى قَلْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَميل كفارِ بدر كَى قَلْ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَلَيْ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَالْكُوا مِلْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نوف: مُردوں کے سننے سے متعلق مسکلے کی مزید تفصیل جاننے کے لئے فاویل رضوبہ کی 9 میں جلد میں موجود رسالہ "حَیَاتُ الْمُوَاتُ فِی بَیَانِ سِمَاعِ الْاُمُواتُ" (مردوں کی ماعت کے بیان میں مفیدرسالہ) کا مطالعہ فرما نمیں۔ ﴿ وَلَا تُسْمِیعُ الصَّمَّ اللَّ عَلَةَ : اور نتم بہروں کو پکارستا سکتے ہو۔ ﴾ اس کا معنی بیہ ہے کہ کفار کوجس چیز کی دعوت دی جارہی ہے اس سے انتہا درجے کے إعراض اور روگر دانی کی وجہ سے وہ مُرد سے اور بہرے کی طرح ہوگئے ہیں توجس طرح مرد سے اور سننے بچھنے سے قاصر بہرے کوئ کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئ کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئ کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کا فروں کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوگئے دیا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوگئے دیا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوگئے کیا کہ کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوگئے کے دونے کے دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوگئے کیا کہ کے دونے کیا کہ کوئی کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہوئی فائدہ نہیں دیتا ہوئی دیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کے دونے کے اس کا کوئی کی دوجہ سے دوئی کوئی کے دوئی کے دوئی کے دیا کوئی کوئی کی دو دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دعوت دیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کوئی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دو

# وَمَا اَنْتَ بِهُ بِى الْعُنِي عَنْ ضَللتِهِمُ ﴿ اِنْ تُسْبِعُ اِلَّا مَنْ يُؤُمِنْ وَمَا اَنْتَ بِهُ بِى الْعُنِي عَنْ ضَللتِهِمُ ﴿ اِنْ تُسْبِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ ﴿ وَمَا اَنْتُ اللَّهِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

قر**جمه ا** کنزالایمان: اوراندهوں کوان کی گمراہی ہےتم ہدایت کرنے والے ہمیں تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری

● .....مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه...الخ،ص٥٣٦، الحديث: ٧٧ (٢٨٧٣).

2 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٨٠، ٩/٣ ٤١، ملخصاً.

مَلْطُالْجِنَانَ ﴾ ﴿ 238 ﴾ مَلْطُالْجِنَانَ ﴾ وقال المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ

ہیں۔(1) جب کفار پرعذاب آناواجب ہوجائے گا۔(2) جب ان پر الله تعالی کاغضب (کاوقوع لازم) ہوجائے گا۔ (3) جب ان پر جمت پوری ہوجائے گی۔ بیاس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کردیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیاس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی ندرہے گی اور بیامید قیائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی۔(1)

ابوالبركات عبدالله بن احمر سفی دَحْمَهُ اللهِ عَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: ' بات سے مرادوہ ہے جس كا كفار سے وعدہ كيا گيا يعنی قيامت قائم ہونا اور عذا ب لازم ہونا اور بات آپڑنے سے مراداس كا حاصل ہونا ہے۔ آیت سے مرادیہ كا گیا گیا يعنی قيامت قائم ہونا اور اس كی علامتیں ظاہر ہونے لگیس گی اور اس وقت توبنغ ندد ہے گی۔ (2) حقیامت قریب ہوجائے گی اور اس كی علامتیں ظاہر ہونے لگیس گی اور اکا دور تکالیس گے۔ پینی جب كفار پر بات آپڑے ﴿ اَخْدَ جُمَالُهُمْ مُلَا اَلَهُمْ مُلَا اَلَهُمْ مُلَا اِلْ عَلَى بِهِ مَان كے ليے زمین سے ایک جانور تکالیس گے جولوگوں سے قسے وبلیغ كلام كرے گا اور كہ گیا تو ہم ان كے ليے زمین ہے اور يكافر ہے۔ (3) گا: ''هاذَا مُؤْمِنٌ وَ هَاذَا كَافِرٌ '' يعنی بيمومن ہے اور يكافر ہے۔ (3)

\*

اس جانور کو '' آبَّهُ الْاَرُض'' کہتے ہیں۔اس جانور کے بارے میں صرف اتناجان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب وغریب شکل کا جانور ہوگا۔کو ہِ صفاسے برآ مدہوکر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا۔فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ ہر شخص کی پیشانی پر حضرت موسیٰ عَلَیْوالصَّلوٰ اُوَ السَّلام کے عصاسے نورانی خط مشخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا،ایمان عَلیْوالصَّلوٰ اُوَ السَّلام کی عصاصے نورانی خط کے گااور کا فرکی پیشانی پر حضرت سلیمان عَلیْوالصَّلوٰ اُوَ السَّلام کی الگوشی سے سیاہ مہرلگائے گا۔

﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِالْكِتِنَالَا يُوْقِنُونَ : الله ليك كدلوگ مهارى آيتوں پر يفين نه كرتے تھے۔ ﴾ اس آيت كے بارے ميں ايك احتمال بيہ كہ يكلام '' ذَا بَّهُ اللارُض '' كا ہے۔ اس صورت ميں آيت كامعنى يہوگا كہ وہ جانور الله تعالى كى طرف سے نمائندگى كرتے ہوئے لوگوں سے بيہ كھا كہ لوگ ہمارى آيتوں پر يفين نه كرتے تھے۔ دوسرااحمال بيہ كه يہ الله تعالى كا كلام ہے۔ اس صورت ميں آيت كامعنى بيہوگا كہ ہم بيجانوراس لئے نكاليس كے كہ لوگ قرآن پاك

علالحكان (240 كالحكان)

<sup>1 ....</sup>خازن، النمل، تحت الآية: ٨١، ١٩/٣.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٢، ص٥٦.

<sup>3 .....</sup>مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٦، ص٥٥٨.

۔ پرایمان نہلاتے تھے جس میں مرنے کے بعد زندہ کئے جانے اور حساب وعذاب کا بیان ہے۔

#### وَيُوْمَنَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّبَّنَ يُكَنِّ بُالْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوْقَالَ آكَنَّ بُتُمْ بِالْتِيْ وَلَمْ تُحِيطُوْا بِهَا يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوْقَالَ آكَنَّ بُتُمْ بِالْذِيْ وَلَمْ تُحِيطُوْا بِهَا

عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

توجمه کنزالایمان:اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہرگروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے رو کے جائیں گے کہ بچھلے ان سے آملیں۔ یہاں تک کہ جب سب حاضر ہولیں گے فرمائے گا کیاتم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہاراعلم ان تک نہ پہنچا تھایا کیا کام کرتے تھے۔

ترجید کنزالعِرفان: اوراس دن کو یاد کروجس دن ہم ہرامت میں سے ایک گروہ کواٹھا کیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا تا ہے توان کے پہلے لوگوں کورو کا جائے گاتا کہ ان کے بعد والے ان سے آملیں۔ یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جا کیں گے تواللّٰه فرمائے گا: کیاتم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہاراعلم ان تک نہ پہنچا تھایاتم کیا کام کرتے تھے؟

﴿ وَ يَوْمَ نَصْفُنُ: اورجس دن ہم اٹھا کیں گے۔ ﴾ یہاں سے قیامت کے بارے میں بیان فر مایا جارہا ہے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ جس دن ہم ہرامت میں سے ایک گروہ کواٹھا کیں گے جوانبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاقُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى کہ جب سب حساب کی جگہ میں حاضر ہوجا کیں گے تو اللّه تعالیٰ ان سے فر مائے گا: کیا تم نے میر ہے رسولوں پر نازل کردہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہاراعلم ان تک نہ بہنچا تھا اور تم نے اُن کی معرفت حاصل نہ کی تھی اور بغیر سو ہے ہم جھے ہی ان آیتوں کا انکار کردیا۔ جب تم اُن آیتوں میں غور وفکر کرنے کے اہم ترین کام میں مشغول نہ ہوئے تو تم کیا کام کرتے تھے؟ تم بے کارتو نہیں پیدا کئے گئے تھے۔ (1)

• .....مدارك ، النمل ، تحت الآية: ٨٣-٨٤ ، ص٨٥٧ ، خازن ، النمل ، تحت الآية: ٨٣-٨٤ ، ٣/٠٢ ، تفسير كبير، النمل،

تحت الآية: ٨٣-٨، ٨٧٣/٥، ملتقطاً.

جلدهفتم

24

#### وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوْافَهُمُ لا يَنْطِقُونَ ١

ترجمه کنزالا پیمان: اور بات پڑ چکی ان پران کے ظلم کے سبب تو وہ اب کی تہیں ہو گئے۔

ترجبه کنزُالعِدفان:اوران پران کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کی نہیں بو گئے۔ ﷺ

﴿ وَوَقَعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ : اوران پر بات واقع ہو چک ۔ پینی ان کے شرک کے سبب ان پرعذاب ثابت ہو چکا تو وہ اب کی ختیبیں ہو لئے کوئی جت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ ہے اُن پرعذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سیس گے۔ (1)
اللّٰه تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ ہے اُن پرعذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سیس گے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار پرایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بول نہ سیس گے۔

#### اَكُمْ يَرَوْا اَتَّاجَعَلْنَا الَّيْلُ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَا مَمْضِمًا لَا اِنَّ فِيُذُلِكَ لَا لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَا مَمْضِمًا لَا إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا لِيَتِ لِقَوْمِ يُتُوْمِنُوْنَ

ترجمة كنزالايمان: كياانهوں نے نه و يكھا كه ہم نے رات بنائى كهاس ميں آ رام كريں اور دن كو بنايا سوجھانے والا بيشك اس ميں ضرورنشانياں بيں ان لوگوں كے ليے كه ايمان ركھتے ہيں۔

ترجهه کنزُالعِدفان بکیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تا کہ وہ اس میں آ رام کریں اور دن کوآ تکھیں کھولنے والا بنایا بیشک اس میں ان لوگوں کیلئے ضرورنشانیاں ہیں جوایمان رکھتے ہیں۔

﴿ اَلَمْ بِيَرَوْ اَ: كَيِا انْہوں نے ندد يكھا۔ ﴾ اس آيت ميں مرنے كے بعددوبارہ اٹھائے جانے پردليل ہے، كيونكہ جودن كى روشنى كورات كى تاريكى سے اور رات كى تاريكى كودن كى روشنى سے بدلنے پر قادر ہے وہ مرد كوزندہ كرنے پر بھى قادر

النمل، تحت الآية: ٨٥، ص ٢٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٥، ص ٨٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْالْجِنَانَ 242 حَلاَهُ فَ

ہے۔ نیزلکل ونہارکے اِنقلاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کی وُنُیوی زندگی کا انتظام ہے۔ تو یہ عبث نہیں کیا گیا بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و تواب کا ترکیب مقتصائے حکمت ہے اور جب دنیا دارُ العمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دارِ آخرت بھی ہوتا کہ وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزاملے۔ (1)
﴿ إِنَّ فِي ٓ اٰ لِلَكَ لَا لِیتٍ لِقَدُو مِر یُبُو ُ مِنْوْنَ : اس میں ان لوگوں کیلئے ضرور نشانیاں ہیں جوابمان رکھتے ہیں۔ کہ یعنی رات کو آرام کے لئے اوردن کوکام کاح کے لئے بنانے میں ان لوگوں کیلئے ضرور اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں جوابمان رکھتے ہیں۔ دن اور رات کے بنانے میں اگر چہتمام مخلوق کے لئے نشانیاں ہیں کیکن یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لئے ذکر فر مایا گیا کہ صرف ایمان والے ہی ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ (2)

# وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْآئُونِ اللَّمَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ اَتَوْهُ لَاخِرِيْنَ ۞

توجمه کنزالایمان اورجس دن کیمونکا جائے گاصُور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا جا ہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔

ترجید کنزالعِرفان: اورجس دن صور میں پھونکا جائے گا توجو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں سب گھبرا جا ئیں گے مگر وہ جنہیں اللّٰہ جا ہے اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ: اورجس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ ﴾ یعنی جس دن اللّٰه تعالیٰ کی اجازت سے حضرت اسرافیل عَلَیْهِ السَّلام صور میں پھونکیں گے تواس کی آ وازس کرز مین وآسان کے تمام جاندار خوف زوہ ہوجا کیں گے اور اسی خوف کی وجہ سے مرجا کیں گے۔ (3)

النمل، تحت الآية: ٨٦، ٣٢٠ ٤٢، مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٦، ص٧٥٨، ملتقطاً.

2 ..... روح البيان، النمل، تحت الآية: ٨٦، ٣٧٣/٦، جلالين، النمل، تحت الآية: ٨٦، ص ٣٢٤، تفسير كبير، النمل، تحت الآية: ٨٦، ٧٣/٨، ملتقطاً.

> . 3.....تفسير كبير، النمل، تحت الآية: ٨٧، ٨/٤ ٥٧، جمل، النمل، تحت الآية: ٨٧، ٤٧٧/٥، ملتقطاً.

ملاح كالخالف المناسبة على المنا

﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ءُ مَرُوه جَنهِ مِي اللّٰه حِلِ ہے۔ ﴾ يعنى جنهيں اللّٰه تعالى جا ہے گا اور جن كے دل كو اللّٰه تعالى سكون عطا فرمائے گا نہيں يہ گھرا ہے نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہر بر و دَحِی اللّٰه تعالى عَنهُ سے مروى ہے كہ بيلوگ شہداء ہيں جوا بنی تلواريں گلوں ميں جائل كئے عش كر دحاضر ہول گے۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَحِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فرمائے ہيں: ''وولوگ شہداء ہيں، اس لئے كہ وہ اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ كِنز دَيكِ زندہ ہيں، انہيں اس وقت گھرا ہے نہ پہنچ گی۔ ايك قول بي ہے كہ صور پھو نكنے كے بعد حضرت جريل، حضرت ميكائل، حضرت اسرافيل اور حضرت عزرائيل عَلَيْهِمُ السَّلَام ہى باقى ربيں گے۔ (1)

﴿ وَكُلُّ اَ تَوْهُ لَاخِدِیْنَ: اورسب اس مے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ پیغن قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کئے جائیں گے اور حساب کی جگہ میں الله تعالی کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔(2)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِلَةً وَهِي تَنْتُرُمُ وَالسَّحَابِ صَنْعَ اللهِ الَّذِي َ اَتْقَنَكُلُّ شَيْءً لِإِنَّا خَبِيْرُبِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿ اِنَّهُ خَبِيْرُ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورتو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہوہ جمے ہوئے ہیں اوروہ چلتے ہوں گے بادل کی حیال سے کام ہے اللّٰہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہرچیز بیٹک اسے خبر ہے تبہارے کا موں کی۔

ترجہ کئنزالعِرفان: اور تُو پہاڑوں کودیکھے گانہیں جے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ بیاس اللّٰہ کی کاریگری ہے جس نے ہرچیز کومضبوط کیا بیٹک وہ تمہارے کا موں سے خبر دارہے۔

﴿ وَتَكرَى الْجِبَالَ: اورتو پہاڑوں کود کیھےگا۔ ﴾ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ صور پھو نکنے کے وقت پہاڑا پنی بڑی جسامت کی وجہ سے دیکھنے میں تواپنی جگہ ثابت اور قائم معلوم ہوں گے اور حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح انتہائی تیز چلتے ہوں گے،

❶.....مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٧، ص٧٥٨، خازن، النمل، تحت الآية: ٨٧، ٣١٣٤، ملتقطاً.

2 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٧، ص٧٥٨، خازن، النمل، تحت الآية: ٨٧، ٣/٣ ٢٤، ملتقطاً.

جلاهفتم 244

اَمَنَ خَلَقَ ٢٠ ﴿ الْجَمْنِانُ ٢٧ ﴾

اس کے برابر ہوجائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہوکر بھر جائیں گے۔(1)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَ بِإِلْمِنُونَ ۞ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّامِ لَهُ لُ تُجْزَوُنَ إِلَّا مَا

رُّ اللهُ ا

ترجمہ کنزالایمان:جونیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کواس دن کی گھبر اہٹ سے امان ہے۔ اور جو بدی لائے توان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں تہریں کیا بدلہ ملے گا مگر اس کا جو کرتے تھے۔

ترجید کنزُالعِرفان: جونیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور وہ اس دن کی گھبر اہٹ سے امن و چین میں جوں گے۔ اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ (اے لوگو!) تمہیں تہمارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔

﴿ مَنْ جَاعَ بِالْحَسَنَةِ: جونیکی لائے۔ ﴾ نیکی ہے مراد کلمۂ تُوحید کی شہادت ہے۔ بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس سے مراد مروہ نیکی ہے جو اللّٰہ اتعالیٰ کے لئے ہو۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ جو نیکی ہے جو اللّٰہ اتعالیٰ کے لئے ہو۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ یعنی جنت اور ثواب ہے اور وہ نیک لوگ قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ سے امن وچین میں ہوں گے جوعذاب کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ یا در ہے کہ یہاں جس گھبراہٹ کا ذکر ہے وہ اس گھبراہٹ کے علاوہ ہے جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ (2)

وَمَنْ جَاءِبِالسَّيِّةِ : اورجوبرائى لائے گا۔ ﴾ يہال برائى سےمرادشرك ہے۔ آيت كا خلاصه بيہ كه جوشرك لائيں

النمل، تحت الآية: ٨٨، ص٨٥٨، خازن، النمل، تحت الآية: ٨٨، ٢١/٣ ٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٨٩، ٢/٣ ٢٤، مدارك، النمل، تحت الآية: ٨٩، ص٨٥٨، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالِحِيْان ) حلاه

اللَّهُ خَلَقُ ٢٠ 👉 📆 💮 💮 💮 💮 اللَّهُ خِلَقُ ٢٧ )

ؑ گےوہ اوند ھےمنہ آ گ میں ڈالے جائیں گےاور جہنم کے خازن اُن سے کہیں گے دہتمہیں تمہارے شرک اور گنا ہوں ۖ ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# إِنَّهَا أُمِرُتُ أَنَ أَعُبُدَ مَ بَهِ هِ إِلْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَدُكُلُّ شَيْءٍ ﴿ الْتَهَا أُمُونَ مِنَ الْمُسْلِيدِينَ ﴿ وَالْمِرْتُ اَنَ الْمُسْلِيدِينَ ﴿ وَالْمِرْتُ اَنَ الْمُسْلِيدِينَ ﴿ وَالْمِرْتُ الْمُسْلِيدِينَ ﴾

ترجمه كنزالايمان: مجھے تو يېي علم ہواہے كه بوجوں اس شہر كےرب كوجس نے اسے حرمت والا كياہے اورسب كچھاسى كاہے اور مجھے علم ہواہے كه فرمانبر داروں ميں ہوں۔

ترجید کنزُ العِدفان: مجھے تو یہی تھم ہوا ہے کہ میں اس شہر ( مکہ ) کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر شے اس کی ملکیت ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ فر ما نبر داروں میں سے رہوں۔

﴿ اللَّهُ مَا أُمِونَ يُ بَحِصُو يَهُ مَهُ مِواہِ۔ ﴾ قيامت كابتدائى واقعات اور قيامت قائم ہونے كے بعد كے چندا حوال بيان كرنے كے بعد الله تعالى نے اپنے حبيب صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمْ سِفْرِ ما يا كما َ پِفر ما و يَجِحَ : مِحِصَو يَهُ مَهُ مِواہِ كَم مِن اللهُ تعالى عَدْوَ وَ مَن مَهُ مَا اللهُ تعالى كما تعالى ما الله عَدْوَ وَ مَن كم مِن الله تعالى عَدْو وَ مَن مِن اللهُ تعالى عَدْو الله بنايا ہے كہ وہاں نہ كى انسان كاخون بہايا جائے ، نہ كوئى شكار مارا جائے اور نہ وہاں كى گھاس كائى جائے اور مرشح شيقى طور پراسى كى ملكيت ہے اور اس ملكيت ميں اس كاكوئى شريك نہيں اور مجھے بيتكم ہوا ہے كہ فرما نبر داروں ميں ہے رہوں۔ آيت ميں مكم مرم كاذكر اس لئے ہوا ہے كہ وہ نبى كريم صلّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كاوطن اور وى نازل ہونے كى جگہ ہے۔ (2)

# وَآنُ أَتُكُوا الْقُرُانَ ۚ فَمَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا يَهْتَكِى لِنَفْسِه ۚ وَمَنْ

1 .....خازن، النمل، تحت الآية: ٩٠، ٣٢٢ ٤

2 ....خازن، النمل، تحت الآية: ٩١، ٢٢/٣.

جلاهفتم

ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهَ آ نَامِنَ الْمُنْذِينِ ﴿ وَقُلِ الْحَمُ لُولِهِ سَيُرِيكُمُ اللَّهِ مَا يُرِيكُمُ اللَّهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا مَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَا مُنْكَ فِغَافِلٍ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَا مَا مُنْكَ إِنَّ اللَّهِ مَا مَا مَا مُنْكُونِ فَا فِلْ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَا مُنْكُونِ اللَّهِ مَا مَا مُنْكُونِ فَا فِلْ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَا مُنْكُونِ اللَّهِ مَا مَا مُنْكُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْكُونَ اللَّهُ مَا مَا مُنْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْكُونُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: اوربيكة رآن كى تلاوت كرول توجس نے راه پائى اس نے اسى بھلے كوراه پائى اور جو بہكے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈرسنانے والا ہوں۔اورفر ماؤ کہ سب خوبیاں اللّہ کے لیے ہیں عنقریب وہمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا

توانہیں پیجان لوگے اورا محبوب تمہارارب غافل نہیں اے لوگوتمہارے اعمال ہے۔

ترجمه كالنزالعِدفان: اوريه كه مين قرآن كى تلاوت كرول توجس نے مدايت يائى تواس نے اپنى ذات كيليے ہى مدايت

یا کی اور جو گمراہ ہوتو تم فرمادو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔اورتم فرماؤ:سب خوبیاں اللّٰہ کے لیے ہیں، عنقریب وه تههیں اپنی نشانیاں دکھائے گا توتم انہیں پیچان لو گے اور (اے حبیب!)تمہار ارب، (اے لوگو!) تمہارے اعمال

ھےغافل نہیںہے۔

﴿ وَأَنَّ أَتُكُوا الْقُرَّانَ : اورىيك مين قرآن كى تلاوت كرول - كالعنى اور مجھے يتمم مواہے كه مين مخلوق خدا كوايمان كى دعوت دینے کے لئے قرآن کی تلاوت کر تار ہول تا کہاس کے تقائق مجھ برظاہر ہوتے رہیں توجس نے رسول کریم صَلَّی الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي اطاعت كرك مدايت يائي تواس نے اپني ذات كيليّے ہي ہدايت يائي كيونكه اس كانفع اور ثواب وہی یائے گا اور جو گمراہ ہواور اللّٰہ نعالی کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہ وَ اللّٰہ وَسَلّٰم کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو تم

فر مادو کہ میں تو صرف اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرانے والوں میں ہے ہوں اور میری ذمہ داری اللّٰہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا

دیناتھاوہ میں نے انجام دے دی۔<sup>(1)</sup> ﴿ سَيْرِ يَكُمُ البَيْهِ :عنقريبِ وهُتههيں اپن نشانياں وكھائے گا۔ ﴾ ان نشانيوں سے مراد حيا ند كا دوگلز بے موناوغير و مجزات

اوروه سزائیں ہیں جود نیامیں آئیں جیسا کہ بدر میں کفار کافٹل ہونا،قید ہونااورفرشتوں کاانہیں مارنا۔<sup>(2)</sup>

❶ .....جلالين، النمل، تحت الآية: ٩٢، ص٥٣٠، خازن، النمل، تحت الآية: ٩٢، ٣ /٢٢٤، روح البيان، النمل، تحت الآية:

2 .....مدارك، النمل، تحت الآية: ٩٣، ص ٩٥٨، جلالين، النمل، تحت الآية: ٩٣، ص ٣٢٥، ملتقطاً.



سورهٔ تصفّ چارآ يتول كےعلاوه مكيہ ہے اور وہ چارآ يتين "اَ كَنْ بْنُ اَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ" سے شروع ہوكر "لا نَبْتَغَى الْجَهِدِيْنَ" بِرِخْتُم ہُوتَى ہِيں اور اس سورت ميں ايک آيت "إِنَّ الَّذِي فَرَضَ" ايسى ہے جومكہ مکر مداور مدينه طيبہ كے درميان نازل ہوئى۔ (1)

ال سورت ميں 9ركوع ،88 آيتيں،441 كليےاور5800 حروف ہيں۔(2)

\$

تصص کامعنی ہے واقعات اور تھے،اور چونکہ اس سورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیر ہابیان کیے گئے ہیں،اسی مناسبت سے اس سورت کا نام''سورۃ القصص''رکھا گیاہے۔

Ŕ

ال سورت کا مرکزی مضمون بیہ کہ اس میں بیان کئے گئے واقعات کے شمن میں اسلام کے بنیا دی عقائد جیسے تو حید ورسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس سورت میں بیہ مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

(1) .....حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَالسَّلام کی ولادت سے لے کرتورات عطا کئے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اوران واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مَظالِم سے کی گئی جووہ بنی اسرائیل پرڈھا تا تھا، پھر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا، پھرقبطی کوتل کرنے ،مصر سے

1 .....بغوى، سورة القصص،٣٧٢/٣.

2 .....خازن، القصص، تفسير سورة القصص، ٢٣/٣.

مَلْطُالْجِنَانَ 248 ( جلان

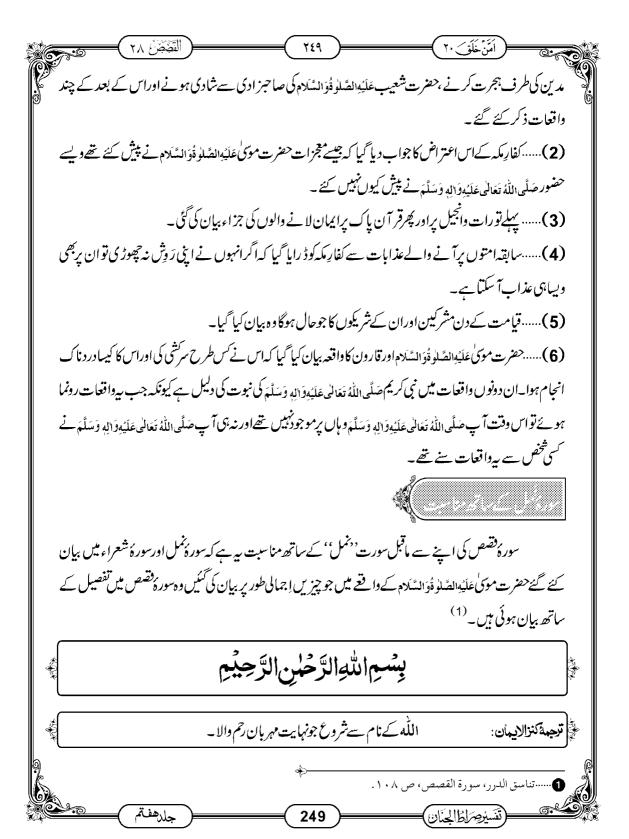

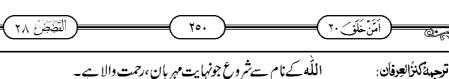

اللّٰه کے نام سےشروع جونہایت مہربان،رحمت والا ہے۔

### طسم وتِلكاليتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ

المعمة كنزالايمان: يرآيتي بيروش كتاب كي

المعروبية كنزًا لعِرفان: يروش كتاب كي آيتي بير.

﴿ طُلْسُم ﴾ يرروف مُقطّعات ميں سے ايك حرف ہے، اس كى مراد الله تعالى ہى بہتر جانتا ہے۔ ﴿ تِلْكَ الْيَتُ: بِيا يَتِي مِين - ﴾ يعنى اس سورت كي آيتي اس روش كتاب كي آيتي مين جس مين حلال وحرام كادكام، حضورا قدس صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي نبوت كي صدافت، پهلول اور بعد والول كي خبرول كابيان ہے اوراس كتاب کی شان بہ ہے کہ وہ حق وباطل میں فرق کردیتی ہے۔ یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یااس سے لوج محفوظ

### 

یا در ہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتا ہے مبین فرمایا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بھی ،البتة ان دونوں میں فرق بیہ ہے۔ کہلوح محفوظ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے خاص مقبول بندوں برہی ظاہر ہے جبکہ قر آن کریم ہرمومن کے لئے ظاہر ہے اگر جہاس کے اُسرار ورُموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔

### نَتُكُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَامُوللي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِر يُّؤُمِنُونَ ا

ترجمة كنزالايمان: ہمتم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی تچی خبران لوگوں کے لیے جوایمان رکھتے ہیں۔

🚹 ..... تفسير كبير، القصص، تحت الآية: ٢، ٧٧/٨، جلالين، القصص، تحت الآية: ٢، ص ٣٦٦، ملتقطاً.

ترجبه کنزُالعِدفان: ہم تمہارے سامنے ق کے ساتھ موکی اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوایمان کی سے می کسیں

﴿ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا: ہم تمہارے سامنے خبر پڑھتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کدا بے بیارے مبیب! صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَنْ مَنَا تَا يَهِ مِنْ مِنْ كَبِيا منز هنرية مِنْ كَا عَلَيْهِ اللّهُ لَذَانَ لَهُ لَا مَانَ لِللّهُ لَعَالَى

وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہُم آپ کے سامنے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اور فرعون کی سچی خبران الوگوں کے لئے بڑھتے ہیں جوایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا بطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہن ایر نے ہیں۔ نیزیا درہے کہ اس سورت سے پہلے 19 سورتوں میں حضرت موسی عَلَیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ کا واقعہ ذکر ہوجے کا ہے

کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کی خاص دلیل تھی کیونکہ آپ بغیر بڑھے اور تاریخ وانوں کے پاس بیٹے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کرر ہے تھے اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب میں حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَاهُ أَوَ السَّلَامُ اور فرعون کے واقعات خاص وعام میں بہت مشہور

سے، اوران واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت ہی غلط باتیں ملادی تھیں ، اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے بیوا قعات قر آن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کئے تا کہ اس کے غلط اور شیح پہلوایک دوسرے سے متاز ہوجائیں۔

ٳؾۜڣۯۼۅؙڹؘۼڵڣۣٳڵٲؠؙۻۅؘجۼڶٲۿڶۿٳۺؚؾۘۘۼٵؾۺؾڞۼڡؙٛ ڟٳڣڎؘڝٞ۠ۿؙؠؙؽۮڽؚڿٲڹڹۜٳۧٷؠٛۅؘؽۺؾؘؽڹڛٙٳٷؠؙؗٵۣؿۜۮػٳڹ؈

المنفسوين المنفس

توجههٔ کنزالاییمان: بیشک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھااوراس کےلوگوں کواپنا تا بع بنالیاان میں ایک گروہ کو کمزورد کیھاان کے بیٹوں کوذنح کر تااوران کی عورتوں کوزندہ رکھتا بیشک وہ فسادی تھا۔

حلاہ (251

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

ترجیه کنزالعِدفان: بیشک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھااوراس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنادیئے تھےان میں ایک گروہ (بی اسرائیل) کو کمز ورکررکھا تھا،ان کے بیٹوں کو ذرج کرتا اوران کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بیشک وہ فسادیوں میں سے تھا۔

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْآئِنِ مِن : بِيكَ فَرَعُون نَے زمين مِن عَبَرِكِيا تقا۔ ﴾ يعن مصر كى سرزمين ميں فرعون كا غلب تھا اور وظلم و كبر ميں انتہا كو بنج كيا تھا حتى كه اس نے اپنى عَبْدِيَّت اور بندہ ہونا بھى بھلاد يا تھا۔ فرعون نے مصر ميں رہنے والے و گوں كے مختلف گروہ بناديئ كو من ايك بات برجع نہ ہوسكيس اور اس نے ان گروہ وں ميں ہے بنی اسرائيل كو كمز وراورا پنا خادم بنا كرركھا ہوا تھا۔ بنی اسرائيل كے ساتھا س كا سلوك اور اس نے ان گروہ وں ميں ہے بنی اسرائيل كو كمز وراورا پنا خادم بنا كرركھا ہوا تھا۔ بنی اسرائيل كي ساتھا س كا سلوك يہ تھا كہ وہ ان كے ہاں پيدا ہونے والے بيٹول كو ذرئح كرديتا اور ان كی لڑكوں كو خدمت گاری كے لئے زندہ چھوڑ ديتا تھا۔ بيٹول كو ذرئح كرنے كا سبب يہ تھا كہ كا ہنول نے اس سے يہ كہد ديا تھا كہ بنی اسرائيل ميں ايك بچہ پيدا ہوگا جو تيری بادشا ہوت كے زوال كا باعث ہوگا ، اس لئے وہ ايبا كرتا تھا اور يہ اس كی انتہائی جماقت تھی كيونكہ اگروہ اپنيس جانتا تھا تو يہ اس كا ہنول كو بات كا كا ظركر نا اور بيٹول كو تى نتيجہ نہ ملتا اور اگروہ انہيں سيانہيں جانتا تھا تو يہ اس كے بیٹول كو تو تول كرنا ور بیٹول كو تى كرنے كرنے كے الوں ميں سے تھا۔ (1)

ھمرانی قائم رکھنے کے لئے رعایا کومختلف گروہوں میں تقسیم کردینااوران میں باہم بغض وعداوت ڈال دینا فرعون جیسے بدترین کافر کاطریقہ ہے اور دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کومختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تا کہلوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اوران کی حکمرانی قائم رہے اوراس طرزِ ممل کے متیج میں ان حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔اللّٰہ تعالی انہیں عقلِ سلیم اور مدایت عطافر مائے ،ا مین ۔

### وَنُرِيْدُانَ نَّبُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُ وَافِي الْآثُ صِ وَنَجْعَلَهُمْ

◘.....مدارك، القصص، تحت الآية: ٤، ص٠٦، تفسيرابو سعود، القصص، تحت الآية: ٤، ٢٣/٤-٢٢، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِنَانَ 252 مِرَاطُالِحِنَانَ حِلاهِ

### اَ يِسَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَامِ ثِنْ اَنْ فَ وَنْمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْآثَافِ وَنُوِى وَنُوِى وَنُوى فَرْعَ فِرْعَوْنَ وَهَا لَمِنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايَحْذَامُونَ ۞

توجهه کنزالایهان:اور ہم چاہتے تھے کہان کمزوروں پراحسان فر مائیں اوران کو پیشوابنا ئیں اوران کے ملک و مال کانہیں کو وارث بنائیں ۔اورانھیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور ہامان اوران کے شکروں کو وہی دکھا دیں جس کا نہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔

ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پراحسان فر مائیں جنہیں زمین میں کمز ور بنایا گیا تھااور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک ومال کا) وارث بنائیں \_اور انہیں زمین میں اقتدار دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھادیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔

﴿ وَنُو بِنُ أَنْ نَّهُنَّ : اورہم جا ہے تھے کہ احسان فرما کیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے نو بنی اسرائیل کو کمز ور بنا کررکھا ہوا تھا لیکن اللّٰہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی تختی سے نجات دے کران پراحسان فرمائے اور انہیں پیشوا بنائے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتا کیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتدا کریں اور اللّٰہ تعالی وہ تمام الملاک وا موال ان کمز ور بنی اسرائیل کو دید ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی ملکیت میں تھے اور اللّٰہ تعالی انہیں مصروشام کی سرز مین میں اقتدار دے اور فرعون و ہامان اور ان کے شکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا اور اس سے نیچنے کی وہ بھر پورکوشش کرر ہے تھے یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا خطرہ تھا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ (1)

یا در ہے کہ آیت نمبر 5 میں وارثت سے مراد شرعی میراث نہیں کیونکہ مومن کا فر کا وارث نہیں ہوتا بلکہ یہاں وراثت کے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے بعنی موت کے بعداس کی سلطنت کا وارث ہونا۔

• القصص، تحت الآية: ٥-٦، ص ٠٦٠-٨٦١، روح البيان، القصص، تحت الآية: ٥-٦، ٣٨١/٦، ملتقطاً.

ينوم الطالجنان ( 253 )

## وَا وُحَيْنَا إِلَى أُمِّمُولَى أَنَ أَمْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَالْدَيْمِ فَوَلَا تَخْذَذِنُ وَالْمَا لَدُولُ اللَّهُ وَجَاعِلُولُا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَلا تَخَافِى وَلا تَخْزَفِ وَالْمُرْسَلِينَ ۞

توجهة كنزالايمان: اورہم نےمویٰ کی ماں کوالہام فرمایا کہاسے دودھ پلا پھر جب تحقیح اس سے اندیشہ ہوتو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈراور نغم کر بیشک ہم اسے تیری طرف پھیرلائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔

توجہ ایک نؤالعِدفان: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر جب تخفیے اس پرخوف ہوتو اسے دریامیں ڈال دے اورخوف نہ کراورغم نہ کر، بیشک ہم اسے تیری طرف پھیرلائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔

﴿ وَ اَوْ حَدِيْنَا إِلَى أُرْمُولِي: اور بم في مولى كي مال كوالهام فرمايا - المحضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي والده كانام يوحانذ ہاورآ پالاوی بن یعقوب کی سل سے ہیں۔اللّٰہ تعالی نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یاان کے ول میں یہ بات ڈ ال کرالہام فر مایا کہتم حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلافةُ وَالسَّلام کودودھ بلاؤ، پھر جب تخصِّے اس برخوف ہوکہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں،وہ شکایت کریں گےاورفرعون اس فرزندِ اَرْجَمند کُوْلَ کرنے کے دریے ہوجائے گا تو بےخوف وخطرا ہے مصر کے دریا نیل میں ڈال دے اوراس کے غرق ہوجانے اور ہلاک ہوجانے کا اندیشہ اوراس کی جدائی کاغم نہ کر، بیٹک ہم اسے تیری طرف چھیرلائیں گےاوراسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ آب دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا چندروز حضرت موى عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كودود صيلِ اتَّى رئيس، اسعر صي مين نه آب عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام روت تنص، نه ان كي كود مين كولَّي حركت كرتے تھاورنہ آپ كى بہن كے سوااوركسي كوآپ عَلَيْه الصَّلو قُوَ السَّلام كى ولا دت كى اطلاع تھى اور جب آپ كو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہواتو حضرت موی علیه الصّلوة والسّلام کوایک صندوق میں رکھ کرجوخاص طور براس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا،رات کے وقت دریائے نیل میں بہادیا۔ <sup>(1)</sup>

❶ .....خازن، القصص، تحت الآية: ٧، ٣٢٣/٣؛ مدارك، القصص، تحت الآية: ٧، ص ٢٦٨، جلالين، القصص، تحت الآية: ٧، ص ٣٢٦، ملتقطاً.



اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بوحانذ دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰي عَنْهَا كُوحسبِ ذَيلِ با تيں بتائي كُيّْ تَقيس،

- (1) .....حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَو قُوَ السَّلَام الجَعِي وفات نه يا كَيْنِ كَــ
- (2) .....حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى بِرُورْشُ وه خُود كرين كَى \_
- (3) .....حضرت موسى عَلَيُهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ رسول بنائع جاتيل كي

بیسب مستقبل کی خبریں غیب کے علوم میں سے ہیں اوراس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا

علم عطا ہوتا ہے۔

## قَالْتَقَطَةَ اللَّفِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَلُوًّا وَّحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَا مُنَ وَجُنُوْ دَهُمَا كَانُوْ الْحِلِيْنَ ۞

ترجيه في كنزالايبمان: تواسے اٹھاليا فرعون كے گھر والوں نے كه وه ان كار شمن اور ان برغم ہو بيتك فرعون اور ہامان اور ان کےشکرخطا کارتھے۔

ترجيهة كنزُالعِدفاك: تواسے فرعون كے كھر والوں نے اٹھاليا تا كہوہ ان كيلئے دشمن اورغم بنے ، بيتك فرعون اور ہامان اور ان کے شکر خطا کار تھے۔

﴿ فَالْتَنْقَطَةَ اللَّ فِرْعَوْنَ : تُواسِفرعون كَكُروالول نَاتُهاليا- ﴾ يعنى جس رات حضرت موسى عَليه الصَّالوة وَالسَّلام كي والده نے آپ کودریا میں ڈالا اس کی صبح کوفرعون کے گھر والوں نے آپ عَلَیْہِ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام کے صندوق کودریا بے نیل ہے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھالیا اور اس صندوق کوفرعون کے سامنے رکھا، جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موی ٰعَلیُهِ الصَّلَوٰ قُوَّا لسَّلَاه برآ مد ہوئے جواپنے انگو ٹھے سے دودھ چوں رہے تھے فرعون کے گھر والول نے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلْو قُوَ السَّكَرِم كوا تُصالِي ( المُعانِي المُصدينيين تَعَاكَه حضرت موى عَلَيْهِ السَّكرم ان كيليّة وتَمن اوغم كاباعث بنير ليكن إس

اٹھانے کا انجام ونتیجہ بیہ بناء عربی زبان میں آیت میں مذکور' لام' کو' لامِ عاقبت' کہتے ہیں۔) فرعون ،اس کا وزیر ہامان اور ان کے کشکر نا فرمان میں تصوتواللّٰہ تعالیٰ نے انہیں بیسزادی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہیں سے پرورش کرائی۔(1)

## وَقَالَتِ امْرَا تُفِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُولُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

قرجمة كنزالايمان: اورفرعون كى بى بى نے كہايہ بچەمبرى اور تيرى آئھوں كى ٹھنڈک ہےا ہے لّ نہ كروشايدية ميں نفع دے ياہم اسے بيٹا بناليں اوروہ بے خبر تھے۔

ترجید کنٹالعِدفان: اور فرعون کی بیوی نے فرمایا: یہ بچے میری اور تیری آئھوں کی ٹھنٹرک ہے،اسے قل نہ کروشایدیہ ہمیں نفع دے یاہم اسے بیٹا بنالیں اور وہ بے خبرتھے۔

﴿ وَقَالَتِاهُمُواَتُ فِرْعَوْنَ :اور فرعون کی بیوی نے فرمایا۔ ﴿ جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے کی بناپر حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّدَم وَلَى کرنے کا اراوہ کیا تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا: یہ بچہ میری اور تیری آئی موں کی شخنڈک ہے، تم اسے قبل نہ کرو، شاید یہ بمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیس کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھیں ،انہیا عِرام عَلَیْهِ مُلصَّلُوٰ فُوَ السَّدَم کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم وکرم کرتی تھیں ، انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر بیدا ہونے والے بچوں کے قبل کا حکم دیا ہے ،اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرز مین سے یہاں آیا ہے اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، البندائم اسے قبل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان کی حالانکہ وہ اس انجام سے بخبر شھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ (2)

القصص، تحت الآية: ٨، ص٢٦، مدارك، القصص، تحت الآية: ٨، ص٢٦٨، ملتقطاً.

2 .....جلالين، القصص، تحت الآية: ٩، ص ٣٢٦، خازن، القصص، تحت الآية: ٩، ٣/٥ ٢٤، ملتقطاً.

## وَاصْبَحَ فُؤَادُا مِّمُولِى فَرِغًا ﴿ إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِئ بِهِ لَوْ لاَ آنْ مَّ بَطْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَى قَلْبِهَ التَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

توجمه کنزالایمان:اورشنج کوموی کی مال کادل بے صبر ہو گیا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پریفین رہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورضیح کے وقت موی کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بیشک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کومضبوط نہ کرتے کہ وہ (ہمارے وعدے پر)یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔

﴿ وَاَصْبَهَ فُوَّا دُاُ وِّمُوْلِمِي فَرِغًا: اور صَحَ كوفت موى كي ماں كادل بقرار ہوگيا۔ پينى جب حضرت موى عَلَيْهِ السَّلام كي والدہ نے سنا كه ان كفرزند فرعون كے ہاتھ ميں بَنِيْ گئے ہيں تو يہن كرآ پكادل بقرار ہوگيا اور بيتك قريب تفاكہ وہ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام كو ظاہر كرديتيں اور ممتاكی محبت كے جوش ميں ہائے ميرے بيٹا! يك ميرے بيٹا! يكاراً شمتيں ۔ اگر ہم اس بات كا إلها م كرك اس كے دل كومضبوط نه كرتے كہ وہ ہمارے اس وعدے پر يفتين ركھنے والوں ميں سے رہے جوہم كر چكے ہيں كہ تيرے اس فرزندكو تيرى طرف چھرلائيں گنواس سے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام كاراز ظاہر ہوجاتا۔ (1)

### وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۗ فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَنْ

ترجمهٔ کنزالایمان:اور(اس کی ماں نے)اس کی بہن ہے کہااس کے پیچھے چلی جاتو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اوران کوخبر نہتی۔

القصص، تحت الآية: ١٠، ٣/٥٢٤-٢٤، مدارك، القصص، تحت الآية: ١٠، ص٢٦٨-٣٦٨، ملتقطاً.

ترجہ کا کنزُ العِدفان: اوراس کی ماں نے اس کی بہن ہے کہا:اس کے پیچھے چلی جاتو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان (فرعو نیول) کوخبر نیتھی۔

﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ: اوراس كَى ماں نے اس كى بہن سے كہا۔ ﴾ حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّلَام كَى والده نے آپ عَلَيْهِ الصَّلُو فَوَ السَّلَام كَى والده نے آپ عَلَيْهِ الصَّلُو فَوَ السَّلَام الصَّلُو فَوَ السَّلَام كَى بَهِن مريم سے كہا: تم حال معلوم كرنے كے لئے اس كے پيچھے چلى جاؤ، چنانچ آپ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوَ السَّلَام كَى بَهِن آپ كَ پيچھے چلتى رہى اور آپ كودور سے ديكھتى رہى اور ان فرعونيوں كواس بات كى خبر نتھى كه بياس بيچكى كى بہن آپ كے بيچھے چلتى رہى اور آپ كودور سے ديكھتى رہى اور ان فرعونيوں كواس بات كى خبر نتھى كه بياس بيچكى بہن ہے اور اس كى مُكرانى كررہى ہے۔ (1)

### وَحَرَّمْنَاعَكَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَا دُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ لِلَّهُ لُوْنَ دُلِّكُمْ وَهُمْ لَكُنْصِحُونَ ﴿ بَيْتٍ لِلَّهُ لُوْنَ دُلِّكُمْ وَهُمْ لَكُنْصِحُونَ ﴿

ترجمهٔ تنزالایمان: اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پرحرام کر دی تھیں تو بولی کیا میں تہمیں بتا دوں ایسے گھروالے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔

ترجیه کنؤالعِدفان: اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پرحرام کر دی تھیں تو مویٰ کی بہن نے کہا: کیا میں تہہیں ایسے گھر والے بتادوں جوتہہارے اس بچہ کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟

﴿ وَحَدَّهُ مُنَاعَلَيْهِ الْمَدَاضِعَ مِنْ قَبْلُ: اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کردی تھیں۔ ﴾ ارشاد فر ما یا کہ ہم نے پہلے ہی حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَا فَوَ السَّلام کو مَعْ کردیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نوش نہ فر ما ئیں۔ چنا نچہ جس قدر دائیاں حاضری گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ عَلیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلام نے منہ میں نہ لی ، اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی الی دائی مُنیسَّر آئے جس کا دودھ آپ فی لیس دائیوں کے ساتھ آپ عَلیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھے چلی گئی تھیں اور صورت حال دیکھ کر انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں ایسے گھروالے بتا دوں جو

1 ....خازن، القصص، تحت الآية: ١١، ٤٢٦/٣.

ينوسَ اطّالجنَانَ ﴾



تمہارےاس بیچے کی ذمہ داری لےلیں اوروہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں؟ فرعو نیوں نے بیہ بات منظور کر لی ، چنانچہ آ پ ا بنی والدہ کو بلالا ئیں۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لئے رور ہے تھے اور فرعون آ پ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوشفقت كِساته بهلار ماتها - جب آپ كى والدة تشريف لائيں اور آپ نے اُن كى خوشبويا كى تو آپ کو قرار آ گیااور آپ نے ان کا دودھ نوش فر مالیا۔ فرعون نے کہا:تم اس بیج کی کیالگتی ہوکہ اُس نے تیرے سواکسی کے دودھ کومنہ بھی نہ لگایا؟ انہوں نے کہا: میں ایک عورت ہوں، پا ک صاف رہتی ہوں، میر ادودھ خوشگوارہے،جسم خوشبودار ہے،اس لئے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اورعورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں جبکہ میر ادودھ بی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہانہیں دیا اور دودھ بلانے پرانہیں مقرر کرکے فرزند کواینے گھرلے جانے کی اجازت دی ، چنانچہ آپ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّدَم كوابيخ مكان بركة تميل اور الله تعالى كاوعده يورا موااس وقت أنهيس اطمينان كامل ہوگیا کہ پیفرزندِ اَرْجَمند ضرور نبی ہوں گے،اللّٰہ تعالیٰ اس وعدہ کا ذکر فرما تاہے۔<sup>(1)</sup>

فَرَدَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّوَ لَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿

توجمه کنزالایمان بوہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آئکھ ٹھنڈی ہواوغم نہ کھائے اور جان ۔

لے کہ الله کاوعدہ سچاہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اللَّه كاوعده سجإ بي كيكن اكثر لوكَّ نهين جانته \_ ترجهة كنزًالعِرفاك: توجم نے اسے اس كى مال كى طرف لوٹا دياتا كه مال كى آئكھ شندى ہواوروہ غم نہ كھائے اور جان

﴿ فَرَدَدُنَّهُ إِلَّى أُمِّهِ: توجم في اساس كى مال كى طرف لوٹاديا۔ ﴾ ارشادفر مايا كم بم في حضرت موسى عَلَيْه الصَّالوةُ وَالسَّلام کوان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہ بچے کو یا کر ماں کی آئکھ ٹھنڈی ہواور وہ اینے فرزند کی جدائی کاغم نہ کھائے اور وہ جان

**①**.....خازن، القصص، تحت الآية: ٢١، ٣/٦ ٢٤، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢١، ص٦٦٨، ملتقطاً.

لے کہ اللّٰہ تعالیٰ کاوعدہ سچاہے کیکن اکثر لوگ ریہ بات نہیں جانتے اوراس سے متعلق شک میں رہتے ہیں۔

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانہ تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشر فی روز دیتار ہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کی والدہ آپ کوفرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش یاتے رہے۔ (1)

## وَلَمَّابِكَعُ اَشُكَّةُ وَاسْتَوَى اتَيْنَهُ كُلُمًّا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُخْسِنِيْنَ ﴿ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

ترجمهٔ تنزالایمان: اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطافر مایا اور ہم ایساہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔

ترجہائے کنڈالعِرفان:اور جب موی اپنی جوانی کو پہنچے اور بھر پور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطافر مایا اور ہم نیکوں کوالیہائی صلہ دیتے ہیں۔

﴿ وَلَمَّا بِكَعُ أَشُكَ لا وَالْسَتَوٰى: اور جب اپنی جوانی کو پہنچ اور جمر لور ہوگئے۔ گرشتہ آیات میں حضرت موکی علیه الصّلوة و السّام می ولا دت اور ان کی غیبی حفاظت کا بیان تھا اب اس آیت مبارکہ سے آپ عَلَیْهِ الصَّلام کی جوانی کے یکھ السّام می عرشریف 30 سال سے زیادہ ہوگئ تواللّٰه عَزَّ وَجَلَّ نے احوال بیان کیے جارہے ہیں کہ جب آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی عمرشریف 30 سال سے زیادہ ہوگئ تواللّٰه عَزَّ وَجَلَّ نے آپ عَلَیْهِ الصَّلا فَوْ السَّلام کی عمرشریف 30 سال سے زیادہ ہوگئ تواللّٰه عَزَّ وَجَلَّ نے آپ عَلَیْهِ الصَّلا فَوْ السَّلام کو عَلم سے نوازا۔

یہاں حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام کُولِم لِلَّهُ فَی ملاتھا جُواستاد کے واسطے کے بغیر آپ کوعطا ہوا ، جیسا کہ "اتّ بَیْنَهُ" فرمانے سے معلوم ہوا اور بیکم آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام کونبوت عطا کئے جانے سے پہلے دیا گیا ، اور ریبھی یا در ہے کہ یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت نہیں کیونکہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام کونبوت تو محد یَن سے مصر آتے ہوئے راستہ میں عطا

1 .....جلالين، القصص، تحت الآية: ١٣، ص٢٧، مدارك، القصص، تحت الآية: ١٣، ص٨٦٣، ملتقطاً.

سيرصراط الجنان ( 260 )

. ہوئی۔ نیز حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلْو ةُوَ السَّلَام شروع سے ہی صالح ، نیک ، متق ، پر ہیز گارتھے۔

اس آیت ِمبار کہ سے دومسکے معلوم ہوئے ،

(1) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ السَّلام ظهورِ نبوت اور کتابِ البی ملنے سے پہلے ہی متقی ،صالح اور الله تعالیٰ کے عبادت گزار موتے ہیں۔ ہمارے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تواس وقت آپ غارِحراء میں اعتکاف اور الله تعالیٰ کی عمادت میں مشغول تھے۔

(2) .....نیک اعمال کی برکت ہے الله تعالی کی طرف ہے کامل علم ملتا ہے اور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے۔ لہذا علماء کوچا ہیے کہ وہ نیک اعمال بکٹرت کیا کریں۔

وَدَخَلَ الْمَالِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَلَ فِيهَا

؆ڿؙڬؿڹۣؽڠٛؾۜؾڵڹ؞ؙ۠ۿڹٙٳڡؚڽٛۺؽۼؾؚ؋ۅؘۿڹٙٳڡڹٛۼڽؙۊؚ؋ٚٷؘٲۺؾۼٵؿؖڎ ٵڐڹؚؽڡؚڽۺؽۼؾؚ؋ۼٙڮٵڐڹؽڝؽۼڽۊؚ؋ڵۏؘۅۜػڒؘ؋۠ڡؙۅٝڶؽۏؘڠۻ۬ؽۼؽؽۅ<sup>ڰ</sup>

قَالَ هٰ نَامِنْ عَبَلِ الشَّيْطِنِ ﴿ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِكٌّ مُّبِينٌ ۞

توجمه کنزالایمان: اوراس شہر میں داخل ہواجس وقت شہر والے دو پہر کے خواب میں بے خبر سے تواس میں دومر داڑتے پائے ایک موئی کے گروہ سے تھااور دوسرااس کے دشمنوں سے تو وہ جواس کے گروہ سے تھااس نے موئی سے مدد ما نگی اس پر جواس کے دشمنوں سے تھا تو موئی نے اس کے گھونسا مارا تواس کا کام تمام کردیا کہا ہے کام شیطان کی طرف سے ہوا بیشک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔

۔ از ترجید کے کنزالعِدفان: اور (ایک دن مویٰ) شہر والوں کی ( دو پہر کی ) نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں دومر دوں ایک

يوصراط الجنان ( 261

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

کولڑتے ہوئے پایا۔ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرااس کے دشمنوں میں سے تھا تو وہ جوموسیٰ کے گروہ میں سے تھا ا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی جواس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تواس کا کام تمام کر دیا۔ (پھر) فرمایا: پیشیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ بیشک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔

﴿ وَ دَخَلَ الْهَالِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهُلِهَا: اورشهروالول كى نيندكوفت شهر مين داخل موئ - ﴾ آيت ك اس حصے متعلق يهال دوباتين ملاحظه مول،

(1) .....حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَاهُ وَ السَّلام جس شهر ميں داخل ہوئے اس کے بارے ميں ایک قول بيہ ہے کہ وہ شهر "مَنُف" تھا جو کہ مصری حدود ميں واقع ہے۔ اس لفظ کی اصل مَا فَه ہے ، قبطی زبان ميں اس لفظ کے معنیٰ ہيں 30۔ بيوہ پہلاشهر ہے جو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَا وُ وَ السَّلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد آبادہ وا۔ اس سرزمين ميں مصربن عام فامت کی ، بيا قامت کرنے والے کل 30 افراد تھا اس لئے اس شهر کا نام ماف ہوا، پھر عربی زبان ميں اسے "مَنُف" پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول بيہ کہ دو شهر حالين تھا جومصر سے دوفر سنگ (يعنیٰ 6 ميل) کے فاصلہ پر واقع تھا۔ تيسرا قول بيہ کہ دو شهر عين شمس تھا۔ (1)

(2) ..... شہر میں حضرت موسی عَدَیهِ الصَّلَاهُ وَ السَّدَاهِ مَ لِی الصَّلَاهُ وَ السَّدِهِ مِوانَ ہُوئِ الصَّلَاهُ وَ السَّدِهِ مِوانَ ہُوئِ الصَّلَاءُ وَ السَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلِي وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلِمُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلِي السَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلِي السَّلَامُ اللَّهُ الصَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامِ وَ السَّلِي اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامِ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَوَجَدَ فِيْهَا مَ جُلَيْنِ يَقْتَتِلْنِ: تواس من دومردول كوارت بوت بإيا - كالعنى جب حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام

جلرهفتم

❶.....جمل، القصص، تحت الآية: ٥١، ١٣/٦، خازن، القصص، تحت الآية: ١٥، ٣٧٧٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، القصص، تحت الآية: ١٥، ص٢٦، خازن، القصص، تحت الآية: ١٥، ٢٧/٣، متقطاً.

شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں دومردول کولڑتے ہوئے پایا۔ان میں سے ایک حضرت موٹی عَلیْه الصَّالَو فُوَ السَّلام کے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھااور دوسراان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھا، یہ اسرائیلی پرجَبر کررہا تھاتا كەوداس برككر يول كا نبارلا دكرفرعون كے كون ميں لے جائے، چنانچہ جومردحفرت موكى عَلَيْهِ الصَّلا فَوَ السَّلام ك گروہ میں سے تھااس نے حضرت موسیٰ عَلَیْہ الصَّلُو ةُوَ السَّلَام سے اس کے خلاف مدد ما نگی جواس کے دشمنوں سے تھا، تو حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نه يهلِ السَّبطي سے کہا: تو اسرائیلی برظلم نہ کراوراس کو چھوڑ دے لیکن وہ بازنہ آیا اور برزبانی کرنے لگا تو حضرت موسی عَلیْه الصَّلوةُ وَالسَّلام نے اس کواس ظلم سے رو کئے کے لئے گھونسا مارا تو وہ گھونسا کھاتے ہی مركيا-آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فِي السِيرية مِين فَن كرديا اورآپ كااراده التِقْلَ كرنے كانه تها، كيمرآپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے فرمایا: ''اس قبطی کااسرائیلی برظلم کرنا جواس کی ہلاکت کا باعث ہوا، بیکام شیطان کی طرف سے ہوا ہےاور بیٹنگ وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ایک قول بدہے کہاس آیت میں '' کھن ا'' سے اس قبل کی طرف اشارہ ہے جوحضرت موسیٰ ا عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام سے بلاارادہ ہوا، یعن قبطی گوتل کرنے کا کام (در حقیقت) شیطان کی طرف سے ہوا۔ <sup>(1)</sup>اس بات کی مزیدوضاحت اگلی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔

قَالَ مَ بِ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى فَغَفَى لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُومُ الْغَفُومُ السَّحِيمُ السَّحِيمُ السَّحِيمُ السَّحِيمُ السَّمِيمُ السَمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ

توجههٔ کنزالایمان: عرض کی اےمیرےرب میں نے اپنی جان پرزیادتی کی تو مجھے بخش دے تورب<sub>-</sub> دیا بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجها كناكوفاك: موسى نوم كالمراح مراح ربامين في المين المين المين عن الموتو مجھ بخش دے توالله في

اسے بخش دیا بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

■ .....خازن، القصص، تحت الآية: ١٥، ٢٧/٣، مدارك، القصص، تحت الآية: ١٥، ص٤٦٨.

﴿ قَالَ مَن بِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى : عرض كى: احمير حدب! ميں نے اپنی جان پرزيادتی كى - ﴿ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَاجِزَى اور إنكسارى كے طور پر ہے كيونكه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے كوئى مَعْصِيَت سرز دَنهِيں ہوئى ۔ ياور ہے كه انبياءِ كرام عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عصوم ہیں ،ان سے گناه نهیں ہوتے اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كاقبطى يور ہے كہ انبياءِ كرام عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عصوم ہیں ،ان سے گناه نهیں ہوتے اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كاقبطى كومارنا وراصل ظلم دوركرنا اور مظلوم كى امدادكرنا تقااوريكى دين ميں بھى گناه نهيں ، پھر بھى اپنى طرف تقصير كى نسبت كرنا اور استغفار چا بنايہ اللَّه تعالىٰ كے مُقَرَّب بندوں كا دستور ہى ہے۔ (1)

### قَالَ مَ بِبِمَا اَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنَ الْمُوْنَ ظَهِيْرً اللَّهُ جُرِمِيْنَ ۞

🥻 ترجیه کنزالاییهان بعرض کی اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پراحسان کیا تواب ہر گز میں مجرموں کا مدد گار نہ ہوں گا۔

ترجیه کنزُالعِدفان :عرض کی:اے میرے رب! تونے میرے اوپر جواحسان کیا ہے اس کی شم کہ اب ہرگز میں مجرموں کامد دگار نہ ہوں گا۔

﴿ قَالَ مَن بِّ : عَرض كَى: الم مير مارب! ﴾ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَام فَعُرض كَى: الم مير مرب اعَزُّوَ جَلَّ، حسيا كه ميرى تقصير كى بخشش فرما كرتو في مير ما او پراحسان كيا ہے تواب مجھ پريدكرم بھى فرما كه مجھے فرعون كى صحبت اور اس كے يہاں رہنے سے بھى بچا كيونكه اس كے ہمراہ رہنے والوں ميں شاركيا جانا بھى ايك طرح كامددگار ہونا ہے اور ميں شركز مجرموں كامددگار نہ ہوں گا۔ (2)

فَاصَبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَانِفًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَ الْمَالِيَةِ فَالَ لَهُ مُوْلِى إِنَّكَ لَعُونٌ مَّبِيْنٌ ﴿ فَلَبَّاۤ اَنْ اَمَادَ

1 .....تفسير كبير، القصص، تحت الآية: ١٦، ٨٥/٨، ابو سعود، القصص، تحت الآية: ١٦، ٢٢٨/٤، قرطبي، القصص، تحت الآية: ١٦، ١٩٨٧، الجزء الثالث عشر، ملتقطاً.

2 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ١٧، ص ٢٦٨.

يزصَ اظالِحان ( 264 )



الْأَنْ صِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ الْ

ترجمة كنزالايدمان: توضيح كى اس شهر ميں دُرتے ہوئے اس انتظار ميں كه كيا ہوتا ہے جبى ديكھا كه وہ جس نے كل ان سے مدد چاہى تقى فرياد كرر ہاہے موسىٰ نے اس سے فرمايا بيشك تو كھلا گراہ ہے۔ تو جب موسىٰ نے چاہا كه اس پر گرفت كرے جوان دونوں كادشمن ہے وہ بولاا ہے موسىٰ كياتم مجھے و بيا ہى قتل كرنا چاہتے ہوجيساتم نے كل ايك شخص كوتل كرديا تم تو يہى چاہتے ہوكہ زمين ميں شخت گير بنواور اصلاح كرنانہيں چاہتے۔

توجهه کنځالعوفان: پھرموسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے، انتظار میں صبح کی تواجا تک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد ما نگی تھی فریاد کررہا ہے تو موسیٰ نے جاس سے فرمایا بیٹک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس (قبطی) کو کیڑلیس جوان دونوں کا دیمن تھا تو وہ بولا: اے موسیٰ! کیاتم مجھے ویساہی قبل کرنا چاہتے ہوجیساتم نے کل ایک شخص کوبل کردیا تم تو یہی چاہتے ہوکہ ذمین میں زبردسی کرنے والے بن جاؤاور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔

﴿ فَاصَبَ فَالْمَدِينَةِ خَارِفًا يَّتَوَقَّبُ : كِيرِمُوسُ فَيْهِمِينُ وُرتِ ہوئے، انظار میں شیخ کی۔ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ما نگنے کے بعد حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلام فَيْ مِیں وُرتے ہوئے اوراس انظار میں شیخ کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا متیجہ نگا اوراس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ جب شیخ ہوئی تواجا نک آئی ہی کہ فریاد کرر ہاہے۔ حضرت عبد الله بن عباس تواجا نک آئی ہی الله نَعَالَیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کواطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے سی شخص نے ہمارے ایک آدمی کو مارو الا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گوا ہوں کو تلاش کرو۔ چنانچے فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے ایک آدمی کو مارو الا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گوا ہوں کو تلاش کرو۔ چنانچے فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 265 ( علاهِ فَ

اورانہیں کوئی نبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے دن جب حضرت موٹی علیہ الصلافو السّادم کو پھرالیہ القاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کاوہی مردجس نے ایک روز پہلے ان سے مدرجاہی تھی آج پھرایک فرعونی سے لڑر ہا ہے، وہ حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم نے اس سے فر مایا: '' بیشک تو ضرور کھلا گراہ ہے۔

کود کھرکران سے فریا دکرنے لگا۔ تب حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم نے اس سے فر مایا: '' بیشک تو ضرور کھلا گراہ ہے۔

اس سے آپ علیہ الصّاد فو السّادم کی مرادیتھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالٹا ہے اوراپنے مددگاروں کو بھی ، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں ، پیٹا اور کیوں احتیا طانبیں کرتا۔ پھر حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم نے والے اور میں احتیا طانبیں کرتا۔ پھر حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم نے والے اور می اور میں اور اس پر گرفت فرما کیس جو ان دونوں کا دشن تھا تو اسرا کیلی مرفطی سے سیمجھا کہ حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم ، کیا تم جھے و لیسے موٹی کو پکڑ لیس اور اس پر گرفت فرما کیس جو ان دونوں کا دشن تھا تو اسرا کیلی مرفطی سے سیمجھا کہ حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادم ، کیا تم جھے کھی الصّاد فو السّاد میں میں زبردتی کرنے والے بین جا واور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نبیس ہونا جا ہے۔ فرعونی نے بیاب سنی اور جا کرفرعوں کو اطلاع دی کہ کل کی کے موٹی مقتول کے قائل حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّاد فو السّاد موٹی علیہ الصّاد فو السّادہ موٹی علیہ الصّاد فو السّادہ میں نہ خون نے حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادہ کو السّادہ کو تو کہ کھر کے دولوں کے حضرت موٹی علیہ الصّاد فو السّادہ کو وقومونڈ نے فکل گئے۔ (1)

### وَجَاءَى جُكُمِّ فَصَاالْمَدِينَةِ يَسُعَى عَالَ لِمُوْلَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَبِرُوْنَ بِكَلِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ۞

توجدة كنزالايمان: اورشهر كے پرلے كنارے ہے ايك شخص دوڑ تا آيا كہاا ہے موسى! بيشك در باروالے آپ كے تل كامشور ه كررہے ہيں تو نكل جائيئے ميں آپ كاخيرخواه ہوں۔

**1** .....خازن، القصص، تحت الآية: ١٨ - ٩ ١، ٣/٨٣ ٤، مدارك، القصص، تحت الآية: ١٩ - ٩ ١، ص ٢٤ - ٦٥، ملتقطاً.

بوسراظ الجنان ( 266 ) حلاه

کے

، ص ٣٢٨، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٠، ص ٥٦٨، ملتقطاً.

- (1)....خطرنا ك جلّه سے فكل جانا اور جان بچانے كى تدبير كرنا انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُلصَلَوْ ةُوَالسَّلام كى سنت ہے۔
  - (2)....اسباب یمل کرنااور تدبیراختیار کرنا تو گل کےخلاف نہیں۔
- (3) .....حضرت موسی عَلَیه الصَّلَهُ هُوَ السَّلَام کی ماری قبطی کا مرجانا اییا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا اورا گر وہ صورت الیں ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسی عَلیهِ الصَّلَهُ هُوَ السَّلَام شهر سے نگلنے کی بجائے خودا پنے آپ کوقصاص کے لئے پیش فرمادیت۔
- (4) ..... بهی مصیبت بندے کواچھی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ اَوْ السَّلَام بِظَا بِرِفْرعُون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے گردر حقیقت اللَّه تعالیٰ کی طرف جارہے تھے۔ آپ کا بیسفر بہت فتح اور کا میابی کا بیش خیمہ ہوا، حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُوْ السَّلَام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطام وناسب اسی سفر میں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُوْ السَّلَام کومُ حمت ہوا۔

### وَ لَبَّاتَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَلْ يَنَ قَالَ عَلَى مَ بِنِّ آَنُ يَّهُدِ يَنِي سَوَآءَ السَّبِيْلِ ش

ﷺ توجههٔ کنزالاییمان:اور جب مدین کی طرف متوجه ہوا کہا قریب ہے کہ میرارب مجھے سیدھی راہ بتائے۔

💐 ترجیه کنزُالعِرفان:اور جب وه مدین کی طرف متوجه ہوئے تو کہا:عنقریب میرارب مجھے سیدھاراستہ بتائے گا۔

﴿ وَلَهَّاتُوجَّهُ تِلْقَاءَمَلُ مِينَ: اور جب وه مدين كى طرف متوجه ہوئے۔ ﴾ مدين وہ مقام ہے جہال حفزت شعيب عَليْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَامُ تَشْرِيفُ ركھتے ہے، اس كومد بن ابن ابراہيم كہتے ہيں، مصر سے يہال تك آٹھ روز كى مسافت ہے، يہ شہر فرعون كى سلطنت كى حدود سے باہر تھا، حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام نے اس كارستہ بھى ندويكھا تھا، نہ كو كى سوارى ساتھ تھى ، نہ تو شد نہ كو كى ہمراہى، راستے ميں درختوں كے بتوں اور زمين كے سبزے كے سواخوراك كى اور كو كى چيز نہ ملتى مقى ۔ جب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام في مدين كى طرف جانے كا ارادہ كيا تو يوں كہا: عنقريب مير ارب عَزْوَجَلَّ جَصِيم من تَكَ بَنْجِيْحُ كاسيدها راستہ بتائے گا، چنانچ ۽ اللّه تعالى نے ايک فرشتہ بھيجا جو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلام كومدين تك بِنْجِيْحَ كاسيدها راستہ بتائے گا، چنانچ ۽ اللّه تعالى نے ايک فرشتہ بھيجا جو آپ عَلَيْهِ الصَّلوٰ فُوَ السَّلام كومدين تك

تَفَسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ﴾

كِ كِيا \_ (1)

وَلَبَّاوَىَ دَمَاءَ مَنْ يَنَ وَجَى عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ \* وَوَجَى مِنْ دُونِهِمُ امْرَاتَ يُنِ تَنُودُنِ \* قَالَ مَا خَطْبُكُمَا لَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى

يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَ الْبُونَاشَيْخُ كَبِيْرُ ﴿ فَسَفَى لَهُمَاثُمُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ

فَقَالَ مَبِ إِنِّي لِمَا آنُولُتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿

ترجمہ کنزالایہ ان: اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کودیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے بیں اوران سے اس طرف دوعور تیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کوروک رہی ہیں موی نے فرمایاتم دونوں کا کیا حال ہے وہ بولیس ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چروا ہے پلا کر پھیرنہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں ۔ تو موسی نے ان دونوں کے جانوروں کو یانی پلا دیا پھر سایہ کی طرف پھراعرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جوتو

میرے لیے اُتارے محتاج ہوں۔

ترجہ فئ کنزُ العِرفان: اور جب وہ مدین کے پانی پرتشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کود یکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں اور ان کے دوسری طرف دوعورتوں کودیکھا جو اپنے جانوروں کوروک رہی ہیں۔موسیٰ نے فر مایا: تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولیں: ہم یانی نہیں پلا تیں جب تک سب چروا ہے پلا کر پھیرنہ لے جائیں اور ہمارے باپ

بہت بوڑھے ہیں۔تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھرسائے کی طرف پھرےادرعرض کی: اے

میرے رب! میں اس خیر ( کھانے ) کی طرف محتاج ہوں جوتو میرے لیے اتا رے۔

﴿ وَلَهًا وَسَ دَمَاءَمَلُ يَنَ: اور جب وه مدين كے يانى برتشريف لائے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصه

ح» ❶.....جلالين، القصص، تحت الآية: ٢٢، ص٣٢٨، خازن، القصص، تحت الآية: ٢٢، ٣٢٨، ٤٢٩-٢٤، ملتقطاً.

سيومراظ الجنان ( 269 ) حلاف

یہ ہے کہ جب حضرت موی علیه الصَّلا فُو السَّلام مدین منتج تو شہر کے کنارے برموجودایک کنوئیں پرتشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ یانی لیتے اورایئے جانوروں کوسیراب کرتے تھے۔وہاں آپ علیه الصّلوةُ وَالسَّلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو یانی پلارہے ہیں اوران لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دوعورتیں کھڑی ہیں جواپیے ا جانوروں کواس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ یانی پلا کرفارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو کیونکہ کنوئیں کومضبوط اور طا قتورلوگوں نے گھیررکھا تھااوران کے ہجوم میںعورتوں سےممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو یانی پلاسکیں ۔حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَامِ نِي ان سِي فرمايا: تم دونول اپنے جانورول کو یانی کیون نہیں بلاتیں؟ انہول نے کہا: جب تک سب چروا ہےا بینے جانوروں کو یانی پلا کروا پس نہیں لے جاتے تب تک ہم یانی نہیں پلاتیں کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں نہ یانی کھینچ سکتی ہیں اور جب بیلوگ اینے جانوروں کو یانی پلا کرواپس ہوجاتے ہیں تو حوض میں جو یانی پچ جا تا ہےوہ ہم اینے جانوروں کو پلالیتی ہیں اور ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں ، وہ خود پیکا منہیں کر سکتے اس لئے جانوروں کو یانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ عَلیْه الصَّله فُوَ السَّلام نے ان کی باتیں سنیں تو آپ کورحم آیا اور وہیں دوسرا کنواں جواس کے قریب تھااورایک بہت بھاری پھراس پررکھا ہوا تھا جسے بہت ہے آ دمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آ پ نے تنہااسے ہٹا دیا اوران دونوں خواتین کے جانوروں کو یانی پلا دیا۔اس وفت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آ ب عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام نے كُلُّى روز سے كھا نانہيں كھا يا تھا جس كى وجه سے بھوك كا غلبر تھا ،اس كئے جانوروں كو يانى بلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض ہے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے رب!عَزُوجَلُ، میں اس کھانے کی طرف مختاج ہوں جوتو میرے لیے اتارے۔(1)

فَجَآءَتُهُ إِحُلْمُهَا تَنْقِى عَلَى اسْتِحْيَآءِ "قَالَتُ إِنَّ آفِ يَدُعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَ اسَقَيْتَ لَنَا "فَلَتَّاجَاءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَ اسْقَيْتَ لَنَا "فَلَتَّاجَاءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا يَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ ﴿
قَالَ لَا تَخَفُّ فَيُسْ نَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ ﴿

❶ .....خازن، القصص، تحت الآية: ٢٣-٤٢، ٣/٩٢٤، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٣-٤٢، ص٥٦٨-٢٦٦، ملتقطاً.

يوصَلطُ الجِنَانَ ﴾ ﴿ 270 ﴾ ليومَلطُ الجِنَانَ ﴾ ﴿ 270 ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْلَاللَّا اللَّاللِّلْمُلْلِيلِي اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

توجہ کا تخالا دیمان: توان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی بولی میر اباپ تہہیں بلاتا ہے کہ تہہیں مزدوری دے اس کی جوتم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے جب موئی اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں اس نے کہاڈر یے نہیں آپ نچ گئے ظالموں ہے۔

توجہہ کنوالعوفان : توان دونوں لڑ کیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی (اور) کہا: میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تا کہ آپ کواس کا م کی مز دور کی دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ توجب موسیٰ

اس (والد) کے پاس آئے اوراسے (اپنے) واقعات سنائے تواس نے کہا: ڈرونہیں، آپ ظالموں سے نجات یا چکے ہو۔

﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدُ مُهَا تَنْشِي عَلَى اسْتِحْياً ءِ: توان دونون ميس سايك حضرت موسى كي ياس شرم سي على مولى آئی۔ پ حضرت موی علیه الصّلوة والسَّام كوبا قاعده كھاناتناول فرمائے بوراہفتہ كزرچكاتھا، اس عرصے ميں كھانے كاليك لقمة تك نه كها يا اور شكم مبارك يُشتِ اقدس معل كميا تها،اس حالت مين آپءَ ليهِ الصَّلوٰ أَوَ السَّلام نے اپنے ربّ عَزَّوَ جَلَّ سے غذا طلب کی اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب ومنزلت رکھنے کے باوجودا نتہائی عاجزی اور إنكساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا اور جب وہ دونوں صاحب زادیاں اس دن بہت جلدا پیے مکان پر واپس تشریف لے آئیں ، توان کے والد ماجد نے فرمایا ''آج اس قدر جلدوالیس آجانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی: ہم نے کنویں کے یاس ایک نیک مردیایا،اس نے ہم پررحم کیا اور ہمارے جانوروں کوسیراب کر دیا اس بران کے والدصاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤاوراس نیک مردکومیرے یاس بلالاؤ۔ چنانچدان دونوں میں سے ایک صاحب زادی حضرت موسی عَلیْه الصَّلو فُوالسَّلام کے پاس چیرہ آسٹین سے ڈھکے جسم چھیائے ،شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ بیبر بی صاحبز ادی تھیں، ان کانام صفوراء ہےاورایک قول بیہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھیں۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قَوَالسَّلَام کے پاس بینچ کرانہوں نے کہا: میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تا کہ آپ کواس کام کی مزدوری دیں جوآپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔حضرت موکی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اجرت لينے برتوراضی نہ ہوئے ليکن حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى زيارت اوران سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبز ادی صاحبہ سے فر مایا کہ آپ میرے پیھیے رہ کررستہ بتاتی جائے۔ یہ آپ علیہ الصّلافی وَالسّدہ نے پردہ کے اہتمام کے لئے فر مایا اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موکی علیہ الصّلافی وَالسّدہ حضرت شعیب عَلَیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن بَیْجِیۃ کھانا حاضرتھا، حضرت شعیب عَلَیہ الصّلافی وَالسّدہ مِن بِیْجِیۃ کھانا حاضرتھا، حضرت شعیب عَلیہ الصّلافی وَالسّدہ مِن اللّه تعالیٰ کی نے بات منظور نہ کی اور فرمایا ''میں اللّه تعالیٰ کی پناہ چا ہتا ہوں۔ حضرت شعیب عَلیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن فرمایا ''کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موکی عَلیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن فرمایا ''کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موکی عَلیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن فرمایا ''کھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اُس ممل کاعوض نہ ہوجائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلاکر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پرعوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب عَلیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن کہ بیک عَلیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن کہ بیک کے عوض میں نہیں بلکہ میری والسّدہ میں ہیں کہ بیٹ کے علیہ الصّلافی وَ السّدہ مِن کُور کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کرحضرت موکی عَلیہ الصّلافی وَ وَالدت شریف ہے لے کُون کے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمنام واقعات واحوال جوفرعون کے ساتھ گزر رہے تھے، اپنی والدت شریف ہے لے کون اور فرعونیوں کے آپ کے در ہے جان ہونے تک، سب حضرت شعیب عَلیٰ الصّلافی وَ السّدہ میں کہ کون کے میں کرو یئے۔ حضرت شعیب عَلیٰ الصّلاف وَ السّدہ سے بیان کر دیئے۔ حضرت شعیب عَلیٰ الصّلاف وَ السّد نہیں ۔ (1)

قَالَتُ إِحُلْمُهَا لِيَابَتِ السَّتَاجِرُهُ وَلَّ فَيُرَمِنِ السَّتَاجِرُتَ الْقَوِيُّ الْرَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّ أَنُ الْكِحَكَ إِحُرَى الْبَتَى هُتَيْنِ عَلَى الْرَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّ أَنِ الْكِحَكَ إِحُرَى الْبَتَى هُتَيْنِ عَلَى الْرَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِّ أَنُ الْكُوحِكَ إِحُرَى الْبَتَى هُتَيْنِ عَلَى الْمُنْ وَمُنَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴿ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴿ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴿ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴾ ان الله مِن السِّلِحِيْنَ ﴿ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴿ اللّهُ مِنَ السِّلِحِيْنَ ﴾

🧯 تدجهه کنزالاییهان: ان میں کی ایک بولی اے میرے باپ ان کونو کرر کھ لوبیشک بہتر نو کروہ جوطاقتورا مانت دار ہو ۔ کہا 🧗

❶ .....خازن، القصص، تحت الآية: ٢٥، ٣/٩٤ ٤٠-٤٣٠، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٥-٢٥، ص٦٦ ٨-٦٧، ملتقطاً.

جلاھ )\_\_\_\_\_\_( 27

میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تہمیں بیاہ دوں اس مہر پر کہتم آٹھ برس میری ملازمت کرو پھراگر پورے دس برس کرلوتو تمہاری طرف سے ہے اور میں تہمیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا قریب ہے اِنُ شَاّءَ اللّٰہ تَعَالٰی تم مجھے نیکوں میں یا ؤگے۔

ترجہ یے کنٹالعِرفان: ان میں ہے ایک نے کہا: اے میرے باپ! ان کوملازم رکھ لو بیشک آپ کا بہتر نو کروہ ہوگا جوطا قتور اورامانتدار ہو۔ (انہوں نے) فرمایا: میں چاہتا ہول کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پرتمہارا نکاح کردوں کہتم آٹھ سال تک میری ملازمت کرو پھراگرتم دس سال پورے کردوتو وہ (اضافہ) تمہاری طرف سے ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنانہیں جا ہتا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤگے۔

وقالت إلى المار الم المار الم

يربهروسهكرنے كے لئے إنْ شَاءَ اللّٰه فرمايا۔ (1)

سور وقصص کی اِس آیت ہے چند چیزیں معلوم ہوئیں ، یہ کہ اگر چہسنت سے کہ پیغام نکاح لڑ کے کی طرف سے ہولیکن بیبھی جائز ہے کہاڑی والوں کی طرف سے ہو۔ مزیدیہ کہاڑی کے لئے مالداراڑ کا تلاش کرنے کی بجائے دينداراورشريف لڙ کا تلاش کيا جائے - جيسے حضرت موٹي عَليُه الصَّلَو فُوَ السَّلَام مسافر تنھے، مالدار نہ تنھے، مگرآ پ کی دينداري اورشرافت ملاحظه فرما كرحضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّلام في اپني صاحبز ادى كا نكاح آپ سے كرديا۔

صوفياء كرام فرمات بي كه بظام حضرت موى عَلَيُه الصَّلوْ فُوالسَّده سے بكرياں چرواناتھا، مكر درحقيقت ان كواين صحبت یاک میں رکھ کر تکلیئم الله بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا،لہذا ہیآ یت صوفیاءِ کرام کے چپّوں اور مرشد کے گھررہ کران کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔

## قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ الْآيَاالْاَ جَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى الْآيَاالُا جَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: موسیٰ نے کہا بیمیرے اور آپ کے درمیان اقر ارہو چکامیں ان دونوں میں جومیعاد بوری کردوں تو مجھ پرکوئی مطالبہ ہیں اور ہمارے اس کے پر اللّٰه کا ذمہے۔

ترجید کنزُ العِرفان: موسیٰ نے جواب دیا: بیمیرے اور آپ کے درمیان (معاہدہ طے) ہے۔ میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دول تو مجھ پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہماری اس گفتگو پر اللّٰه نگہبان ہے۔

﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : حضرت موى نے جواب دیا: یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ که حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى بات سَ كر حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في جواب ديا " مير اور آپ كورميان بيمعالمه ه طے ہے اور ہم دونوں اس معاہدے کی پوری طرح پاسداری کریں گے البتہ جب میں 8 یا10 سال دونوں میں سے

🕕 ..... بغوى، القصص، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ٣٨، /٨، ٨٥، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ص٧٦٨-٨٦٨، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

ملازمت کی جورت پوری کردوں تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللّٰه تعالیٰ نگہبان ہے لہذاہم میں سے سی ایک کے لئے بھی اس معاہدے سے بھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ کمل ہو چکا تو حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ نے اپنی صاحبز ادی کو تکم دیا کہ وہ حضرت شعیب الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ کو ایک عصاء دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور در ندوں کوان سے دور کریں۔ حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ کے بی عصاموجود تھے، صاحبز ادی صاحبہ کا ہاتھ دحضرت آدم عَلیْهِ الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ کے بی سے اللّٰے معاموجود تھے، صاحبز ادی صاحبہ کا ہاتھ دحضرت آدم عَلیٰهِ الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ کے بی سے اللّٰے معاموجود تھے، مال تا کے وارث ہوتے عَلَیٰہ الصَّلوٰ اُوَ السَّدہ اللّٰہ اللّٰع اللّٰہ ا

فَكَتَّاقَضَى مُوْسَى الْاَ جَلَوَسَارَ بِاَ هَٰلِهَ انسَمِنَ جَانِبِ الطُّوْرِيَ الَّا الَّا الْعَلِيَ انسَلَم مِن جَانِبِ الطُّوْرِيَ اللَّا الْعَلِي السَّالِ الْعَلِي السَّالِ الْعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلِي الللِمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُل

### مِّنَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

ترجمه کنزالایمان: پھر جب مویٰ نے اپنی میعاد پوری کردی اورا پنی بی بی کو لے کر چلاطُور کی طرف سے ایک آگ ویکھی اپنی گھروالی سے کہتے خبرلاؤں یا تمہارے ﷺ ویکھی اپنی گھروالی سے کہتے خبرلاؤں یا تمہارے ﷺ لیکوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہتم تا پو۔

توجیدہ کنزالعوفان: پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی ہیوی کو لے کر چلے تو کو وطور کی طرف ایک آگ رکھی دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا: تم کھہر و، بیشک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں

القصص ، تحت الآية : ۲۸ ، ۲۳۱/۳ ، مدارك ، القصص ، تحت الآية : ۲۸ ، ص۸٦٨ ، روح البيان ، القصص ،

تحت الآية: ٢٨، ٩٦، ٣٩٩، حلالين، القصص، تحت الآية: ٢٨، ص ٣٢٩، ملتقطاً.

حارهفتم

ينومَ اطْالْجِنَانَ ﴾

أَمَّنْ خُلُقَ ٢٠ ﴾ (القَفَيْضِ ٢٠ القَفَيْضِ ٢٨

### یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تا کہتم گرمی حاصل کرو۔

﴿ فَلَمَا اَعْلَمُ مُوسَى الْا بَلَ مِلَا مِنْ الْمِدِ الْمَالِمُ الْمِلْمِ : پھر جب موئی نے اپی مدت بوری کردی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ پہ جب حضرت شعیب علیّہ الصّلو اُو السّلام نے الله منا المرت کی مدت بوری کردی تو حضرت شعیب علیّہ الصّلو اُو السّلام نے الله علام الله منا الله الله منا الله من الله منا الله من الله منا الل

نوٹ:اس واقعے سے متعلق بعض تفصیلات سور ہُ طلہ ، رکوع نمبر 10 میں گز رچکی ہیں ، وہاں ملاحظ فر مالیں۔

### فَكَتَّا اَثْهَانُوْدِى مِنْ شَاطِعُ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُلِرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُمُوْسَى إِنِّيَ أَنَا اللهُ مَنَ الْعُلَمِيْنَ اللهُ مَنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَمُوسَى إِنِّيَ أَنَا اللهُ مَنَ السَّجَرَةِ اَنْ يَمُوسَى إِنِّيَ أَنَا اللهُ مَنَ السَّاعِ لَيْنَ اللهُ مَنَ السَّعَالَةِ فَي الْمُعَلِيدِينَ اللهُ مَن السَّعَالَةِ فَي الْمُعَلِيدِينَ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

ترجمة كنزالايمان: پيرجب آگ ك پاس حاضر موانداكى كى ميدان ك د ہنے كنارے سے بركت والے مقام ميں ك پيڑ سے كدا ہے موئ

ترجہا کا کنڈالعِرفان: پھر جب آ گ کے پاس آئے توبرکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت 🕏

**1** .....خازن، القصص، تحت الآية: ٢٩، ٣/٣،٩، جلالين مع جمل، القصص، تحت الآية: ٢٩، ٢٤، ٢، ملتقطاً.

جارهاف

﴿ فَلَمَّا اللَّهَا: پھرجب آگ كے ياس آئے۔ ﴾ جبحضرت موى عليه الصَّالوة والسَّلام اين زوج محر مكواس جلد چهور كر آ گ کے پاس آئے تو ہرکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جوحضرت موی علیٰہ الصَّلا فَوَالسَّلام کے وائیس ہاتھ ا كى طرف تقاءايك درخت سے انہيں نداكى گئ: اے موسىٰ! بينك ميں ہى الله ہوں ،سارے جہانوں كايالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسى عَليُه الصَّلاةُ وَالسَّلام في سرسبر ورخت مين آگ ديسي تو جان لياكه الله تعالى كسواييسي كي قدرت نہیں اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کامَتَکِلِم الله تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّكام في صرف اين مبارك كانول بهي سينهيس بلكه اين جسم اقدس كه بربر برجُوْوْ سے سنا، اور جس ورخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یاعوسج کا (جو کہا کیے خار دار درخت ہے اورا کثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔)<sup>(1)</sup>

وَأَنُ الْقِ عَصَاكَ لَ فَلَبَّامَ الْهَا تَهْتَزُّ كَانَّهَا جَانٌ وَلَّى مُلْبِرًا وَّلَمُ لَبِرًا وَلَمُ لَ يُعَقِّبُ لِيُوسَى اَ قَبِلُ وَلا تَخَفُّ أَنَّ إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِينَ ﴿
يُعَقِّبُ لِيُوسَى اَ قَبِلُ وَلا تَخَفُّ أَنَّ إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِينَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اور بیر که دُال دے اپناعصا پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھالبرا تا ہوا گویاسانپ ہے پیٹے پھیر کر چلا اور مڑکر نہ دیکھااے موسیٰ سامنے آ اور ڈرنہیں بیشک مجھے امان ہے۔

ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: اور بیرکهتم اپناعصادُ ال دوتو جب اسے لہرا تا ہواد یکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑکر نددیکھا۔ (ہم نے فر مایا:)اے موسیٰ! سامنے آ وَاور نددُ رو، بیشک تم امن والوں میں سے ہو۔

﴿ وَأَنْ أَنْقِ عَصَاكَ: اوريكم ابناعصا وال دو - ﴾ كو وطور برحضرت موى عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّكَام عن يرفر ما يا كياكم ما بنا عصافيج ركودو، چنانچة كوي عَليه الصَّلوة وَالسَّلام في عصافيج ركوديا تووه سانب بن كيا اور جب الصالرا تا مواديكها كويا

كەسانىپ سےنو حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اس سےخوفز دہ ہوئے اوراس طرح بدیٹے پھیر كر چلے كه آپ نے بيچھے مر كر

**①**.....خازن، القصص، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣٤-٣٣٤، مدارك، القصص، تحت الآية: ٣٠، ص٦٩٨، ملتقطاً.

ندد یکھا۔ تب انہیں نداکی گئی ''اےمویٰ! سامنے آؤاورڈر زنہیں، بیشکتم امن دالوں میں سے ہواور تہہیں کوئی خطرہ نہیں۔ (1)

## أَسْلُكْ يَهَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءٍ وَوَاضَمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَمِنَ الرَّهْبِ فَلْمِكَ بُرُهَا نُنِ مِن مَّ بِتِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يِهِ لَا خَنَاحَكُمِنَ الرَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ اِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اپناہاتھ گریبان میں ڈال نکلے گاسفید جبکتا بے عیب اورا پناہاتھ اپنے سینے پرر کھلے خوف دور کرنے کوتو بید دوجتیں ہیں تیرے رب کی فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف بیٹک وہ بے تھم لوگ ہیں۔

ترجہ نئ کنڈالعِرفان: اپناہاتھ گریبان میں ڈالوتو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گااور خوف دور کرنے کیلئے اپناہاتھ اپنے ساتھ ملالوتو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بید دو بڑی دلیلیں ہیں ، بیٹک وہ نافر مان لوگ ہیں۔

﴿ اُسُدُكُ يَدَكُ فِي جَيْدِكَ : اپناہاتھ کر ببان میں ڈالو۔ پہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام ہے مزید فرمایا گیا کہ اپناہاتھ اپنی قیص کے گریبان میں ڈال کر نکالوتو وہ کسی مرض کے بغیر سفیدا ور سورج کی شعاع کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام نے اپناہ سے مبارک گریبان میں ڈال کر نکالاتو اس میں الی تیز چمکتھی جس سے نگاہیں جھپک گئیں۔ اس کے بعدار شا دفر مایا: ''اورخوف دور کرنے کیلئے اپناہاتھ اپنے ساتھ ملالوتا کہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اورخوف دور ہوجائے۔ یہاں جس خوف کا ذکر ہوا اس کے سب کے بارے میں ایک قول میہ کہ ہاتھ کی چمک د کھی کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس خوف کو دور کرنے کے لئے میطریقہ ارشاد فر مایا گیا۔ دوسرا قول میہ کے کہ اس سے وہی خوف مراد ہے جو سانپ کود کھنے سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت میں بیان کے گئے گیا۔ دوسرا قول میہ کہ کہ اس سے وہی خوف مراد ہے جو سانپ کود کھنے سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت میں بیان کے گئے

القصص، تحت الآية: ٣١، ص٦٩، خازن، القصص، تحت الآية: ٣١، ٤٣٢/٣، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالِينَانَ 278 حِدْ

طریقے سے دور کیا گیا۔ پھرارشا دفر مایا کہ عصااور روثن ہاتھ تیرے رب عَزَّوَجَنَّ کی طرف سے فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف تمہاری رسالت کی دوبڑی دلیلیں ہیں، بیشک وہ نا فرمان لوگ ہیں اور وہ ظلم وسرکشی کی حدیار کر چکے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَا خَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَآخِي

هُرُونُ هُوَا فَصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَاكُمْ سِلْهُ مَعِي مِدُا بَيْصَاتِ فَنِي ﴿ إِنِّى الْحِيْرِ وَاللَّهِ المُنْ الْحِيْرِ وَاللَّهِ الْمُنْ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ @

توجه الاندهان: عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈ الی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے آل کردیں۔ اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے مجھے ڈریے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔

توجہہ کنوُالعِوفان: مویٰ نے عرض کی: اے میرے رب! میں نے ان میں سے ایک شخص کولل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کی محمد قبل کی ہیں گیاں میں میں اگر این اس کیزیاں محمد سیزیاں مانسید تنا سیم میں یک کے سیار ما

ﷺ کہوہ مجھے قبل کردیں گے۔اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تواسے میری مدد کے لیےرسول بنا ﷺ تا کہوہ میری تقیدیق کرے، بیشک مجھے ڈرہے کہوہ مجھے جمٹلائیں گے۔

﴿ قَالَ مَن بِّ: موسى نَع صَ كَى: الصمير الصاب الله جب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام لَو عصا اور وشن نشانيوں كے ساتھ فرعون اور اس كى قوم كى طرف رسول بن كرجانے كا حكم ہوا تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام نَع صَ كَى: الصمير الله عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوْ وَ السَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوْ وَ السَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوْ وَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَام اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَام اللهُ عَلَيْهِ المَّلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

◄
 ٢٣٠ ص٩ ٨٦٩ من خازن، القصص، تحت الآية: ٣٢، ٣٢ علين، القصص، تحت الآية: ٣٢، ٣٢/٣، جلالين، القصص، تحت

الآية: ٣٢، ص ٣٠، ملتقطاً.

کروس گے**۔**(2)

2 .....تفسير كبير، القصص، تحت الآية: ٣٣، ٩٦/٨ ٥، جلالين، القصص، تحت الآية: ٣٣، ص ٣٠٠، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 279 حِلامُهُ

﴿ وَاَ خِيْ الْمُوْوَنَ الْمُواَ فَصَحْ مِنِي لِيسَانًا: اور ميرا بها أن بارون اس كى زبان مجھ سے زيادہ صاف ہے۔ ﴾ حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام حَمْر تِ مُوكَ عَلَيْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام كَ بِرُ عِي بِهَا لَى تَصَاور بَيْنِين مِين فَرعون كَ بال انگارہ منہ ميں ركھ لينے كى وجہ سے حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام كى زبان شريف ميں لكنت آگئ تھى اس لئے آپ نے فرما يا كہ مير على على خضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلام كى زبان مجھ سے زيادہ صاف ہے توا سے مير كى مدد كے لئے فرعون اور اس كى قوم كى طرف رسول بنا كر بھيج تاكہ وہ حق بات كومزيد واضح كر كے اور حق كے دلائل بيان كر كے ميرى تقد اِن كر كے ميرى دعوت كو قبول ميرى تصد اِن تي كر ميرى دعوت كو قبول ميرى تقد اِن كر ميرى دعوت كو قبول ميرى رسے ہے۔ (1)

### 

1 ....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٣٤، ٢/٦ . ٤، ملتقطاً.

ميزو كالطالجنان

ورد الله على المسطق المسطق المسطق الله تعالى عَلَيْهِ فرمات الله تعالى حَلَيْهِ فرمات الله تعالى حَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَ رَبَانِ اقد سَ وَ الله عَلَيْهِ وَمَا لَمْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا حَت وَبِلا عَت اس قدر حدِ إعجاز كو يَجْحَى ہوئى ہے كہ بڑے الله كى ترجمان اور سرچشمه آیات و مُحرِّز نِ مجرّات ہے، اس كى فصاحت و بلاغت اس قدر حدِ إعجاز كو يَجْحَى ہوئى ہے كہ بڑے بڑے فصحاء و بُلغاء آپ كے كلام كوس كردنگ رہ جاتے تھے۔ (اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحَمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَى مُقَدَّ سَرَبان كى حكمرانى اور شان كابيا عَباز تھا كہ زبان سے جوفر ماديا وہ ايك آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كى مُقَدَّ سَرَبان كى حكمرانى اور شان كابيا عَباز تھا كہ زبان سے جوفر ماديا وہ ايك آپ ميں ميں رہان كى حكمرانى اور شان كابيا عَبَيْهِ فرماتے ہيں: )

وہ زباں جس کو سب ٹن کی طبخی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام (1) اس کی دکش بلاغت پر لاکھوں سلام (2) اس کی دکش بلاغت پر لاکھوں سلام (2)

اس تیت سے دومسکلے معلوم ہوئے،

(1) ..... اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَي بندول كَي مدد لين النبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام كَي سنت م جيس حضرت موسى عَلَيْهِمُ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام فَي صفرت موسى عَلَيْهِا الصَّلُوهُ وَ السَّلَام فَي مددل - السَّلَام في حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلُوهُ فَي مددل -

(2) ..... بزرگول کی دعاہے وہ نعمت ملی سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی ، جیسے حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام کی نبوت حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلَام کی دعاہے ہے۔

یادرہے کہ نبوت اللّٰہ تعالیٰ کی عطاہے اور وہ جسے جا ہتا ہے بیعطافر ما تا ہے اور بی بھی یادرہے کہ سیّر المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی تَشْریف آوری کے بعداب قیامت تک سی کونبوت نہیں السّلی کیونکہ آپ صلّی اللّٰه تعالیٰ عَلیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ آخری نبی ہیں اور آپ کی آمر پر اللّٰه تعالیٰ نبوت کا سلسلہ تم فرمادیا ہے، البتة اب بھی اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ کے مُقَرَّب بندوں کی دعاہے ولایت ، علم ، اولا داور سلطنت ال سکتی ہے۔

۱۰/۱ مدارج النبوه، باب اول در بیان حسن و خلقت و جمال، بیان فصاحت شریف، ۱۰/۱.

🗨 .....سیرت مصطفیٰ مثماُل وخصائل ، زبان اقدس ،ص۵۷۵-۲۵۷

يزصَاطًالِهَانَ 281 ملاحدًا

### قَالَ سَنَشُكُ عَضْدَ كَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلُطْنَافَلا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا ۚ بِالْتِنَا ۚ ٱنْتُمَاوَصَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ ۞

ترجمه کنزالاییمان: فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے باز وکو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کوغلبہ عطافر مائیں گے تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کرسکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جوتہماری پیروی کریں گے غالب آؤگے۔

ترجید کانڈالعِرفان: اللّٰہ نے فر مایا بعنقریب ہم تیرے باز وکو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اورتم دونوں کوغلبہ عطافر مائیں گے تو وہ ہماری نشانیوں کے سببتم دونوں کا پچھ نقصان نہ کرسکیں گے یم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے ﷺ والے غالب آئیں گے۔

﴿ قَالَ سَنَشُنُ اللَّهُ عَضُدَكَ بِإِخْدِكَ : فرمایا : عنقریب ہم تیرے باز وکو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے۔ ﴿ اللّٰه تعالی نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی دعا قبول فرمائی اوران سے ارشاد فرمایا ' ' ہم تیرے بھائی کے ذریعے تہہیں قوت دیں گے اور تہہاری مدد کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ و تَسَلُّط عطافر ما ئیں گے اور شمنوں کے دلوں میں تہہاری ہیں جہادی سیت بٹھا دیں گے ، لہٰذاتم فرعون اوراس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ لوگ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے بلکہ تم دونوں اور تمہاری بیروی کرنے والے ہی ان برغالب آئیں گے۔ (1)

فَكَتَّاجَاءَهُمُ مُّولِي بِالْتِنَابَيِّنَ قَالُوْا مَاهُنَ الرَّسِحُرُّمُ فَتَرَى وَلَيْنَ وَالْمُوافِيَ الْبَائِنَا الْرَوَّلِيْنَ وَ وَمَاسَمِعْنَا بِهُنَ افِيَ الْبَائِنَا الْرَوَّلِيْنَ وَ

﴾ توجمة كنزالايمان: پھر جبموسیٰ ان كے پاس ہماری روثن نشانیاں لا یا بولے بیتونہیں مگر بناوٹ كا جادواور ہم نے ﴾

🕕 ..... تفسير طبري، القصص، تحت الآية: ٣٥، ٠ ٧٣/١، مدارك، القصص، تحت الآية: ٣٥، ص ٧٠، ملتقطاً.

مَلْطُالِحِنَانَ 282 حِللْ

أَمَّنُ خَلَقَ ٢٠ ﴿ الْتَقَيِّضُ ٢٨ ﴾ ﴿ الْتَقَيْضُ ٢٨ ﴾ ﴿ الْتَقَيِّضُ ٢٨ ﴾ ﴿ الْتَقَيِّضُ ٢٨ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اینے اگلے باپ داداؤں میں ایسانہ سا۔

ترجید کنوُالعِرفان: پھر جب مویٰ ان کے پاس ہماری روثن نشانیاں لے کرآئے تو (فرعونیوں نے) کہا: یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ (بات بھی) نہیں سی۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّولِی بِالیتِنَا: پھر جب موسی ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کرآئے۔ پہارشاد فر مایا کہ جب حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَامُ فَرَعُون اوراس کی قوم کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کرآئے تو ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعدان لوگوں نے کہا: بیتو صرف ایک بناوٹی جادو ہے۔ ان برنصیبوں نے مجزات کا انکار کر دیا اوران کو جادو بنا دیا اوران کی اس بات کا مطلب بیتھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں اسی طرح (مَعَاذَ الله ) یہ ججزات ہمیں دے رہے ہیں وہ الی نئی ہے کہ ہمارے آباؤ اَجداد میں بھی الی نہیں سنی گئی تھی۔ (1)

وَقَالَ مُولِمَى مَ يِّنَ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِ هِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَوْ الْفَلِمُ وَالْفَلِمُ وَمَنْ تَكُوْنُ الْفَلِمُ وَالْفَلِمُونَ ﴿ لِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّلِمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان:اورموىٰ نے فرمایا میرارب خوب جانتا ہے جواس کے پاس سے ہدایت لایااور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا بینک ظالم مراد کونہیں پہنچتے۔

ترجہہ کنزُالعِدفان: اورمویٰ نے فر مایا: میرارب خوب جانتا ہے جواس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ بیٹک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔

﴿ وَقَالَ مُوسَى: اورموسى نے فرمایا۔ ﴾ حضرت موسی علیه الصَّالوةُ وَالسَّلام نے ان کے جواب میں ارشا دفر مایا کہ میر ارب

🕕 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٣٦، ص ٨٧٠، تفسيرطبرى، القصص، تحت الآية: ٣٦، ٧٣/١٠، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالِحِيَانَ 283 جلاهِ ف

عَزَّوَجَلُّ اسے خوب جانتا ہے جوہم میں سے حق پر ہے اور جسے اللّٰہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہ وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ نواز اجائے گا، اگر تمہارے گان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے مجزات جادو ہیں اور میں نے آئہیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تواللّٰہ تعالیٰ میصے یہ بھی عطانہ فرما تا کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے اور اس کی بیشان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے ۔ بے شک کفر کر کے اپنی جانوں پرظلم کرنے والے کا میاب نہیں ہوں گے اور کا فروں کو آخرت کی کا میابی مُیسَّر نہیں۔ (1)

# وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَا يُهَاالْمَلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرِيُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيَا يُهَاالْمَلَا مَاعَلِمْ تَالُمْ مِنْ اللهِ عَيْرِيُ وَقَالُ فِي مَا لَكُولِهُ اللهِ عَلَى الطِّيْرُ اللهِ عَلَى الطِّيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

قرجمة كنزالايدمان: اورفرعون بولا اے درباریو! میں تنہارے لیے اپنے سوا کوئی خدانہیں جانتا تو اے ہامان میرے لیے گاراپکا کرا بیکے کم بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کوجھا نک آؤں اور بیشک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔

ترجہ کے کنوُالعِدفان:اور فرعون نے کہا:اے درباریو! میں تمہارے لیے اپنے سواکوئی خدانہیں جانتا تواہے ہامان! میرے کے لیے گارے برآ گ جلا پھر میرے لئے ایک اونچاکل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خداکوجھا نک لوں اور بیشک میں تواہے جھوٹوں میں سے ہی تبجھتا ہوں۔

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ اور فرعون نے کہا۔ ﴾ حضرت موسی عَلَیْه الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام نے فرعون کو جواللّٰه تعالیٰ کی وَحُد انتَیت پرایمان لانے اور صرف اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی ، اس کا انکار کرتے ہوئے فرعون نے اپنے در بار میں موجودلوگوں سے کہا: اے در باریو! میں تمہارے لیے اپنے سواکوئی خدانہیں جانتا جس کی تم عبادت کرو۔ پھر اس نے اپنے وزیر ہامان

1 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٣٧، ص ٨٧٠.

وصَاطَالِجِنَانَ ﴾

سے کہا کہا ہے ہان!میرے لیے گارے پرآ گ جلا کرا پنٹ تیار کرو، پھرمیرے لئے ایک انتہائی اونچامحل بناؤ،شاید ` میں موئیٰ کے خدا کوجھا نک لوں اور بیٹک میں تو موئیٰ کواپنے اس دعوے میں جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا

ا کے معبود ہے جس نے اسے اپنارسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔

فرعون نے یہ گمان کیاتھا کہ (مَعَاذَ الله) الله تعالی کے لئے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنااس کے لئے ممکن ہوگا، اس لئے اس نے ہامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا، چنانچہ ہامان نے فرعون کے ممکن ہوگا، اس لئے اس نے ہزار ہاکاریگر اور مزدور جمع کئے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیر اتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بند عمارت بلند عمارت بلند نھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا ہامان ہے، یہ بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا ہامان ہے، یہ

بوای کہ دنیا یں آن کے برابریوں می صنعت اس سے پہلے نہی۔ <sup>(1)</sup>

وَاسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي الْآنُ ضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَّوْ النَّهُمُ إِكَيْنَا

لايْرْجَعُونَ ﴿ فَاخَنُ نَهُ وَجُنُودَةٌ فَنَبَنُ نَهُمْ فِي الْيَتِمِ ۚ فَانْظُرُ

كَيْفَكَانَعَاقِبَةُ الظَّلِيدِينَ ۞

توجمه کنزالایمان: اوراس نے اوراس کے شکر بوں نے زمین میں بے جابڑائی جاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف کچر نانہیں۔ تو ہم نے اسے اوراس کے شکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا شم گاروں کا۔

ترجبه کنزُالعِرفان: اوراس نے اوراس کےلشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا اور وہ تمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنانہیں ۔ تو ہم نے اسے اوراس کےلشکر کو پکڑ کر دریامیں پھینک دیا تو دیکھوظالموں کا کیساانجام ہوا؟

﴿ وَالسَّكَ لَهُ وَهُو وَجُنُودُهُ الْأَنْ مِن : اوراس في اوراس كالشكريون في من مين تكبركيا- ١١٥ يت اوراس

سنوم اطالح ألانا

کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ فرعون اوراس کے لشکریوں نے مصر کی سرز مین میں بے جا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پررہےاوروہ پیسمجھ بیٹھے کہانہیں اپنے اعمال کے حساب اوران کی جزا کے لئے ہماری طرف لوٹ کرنہیں آنا تو ہم نے فرعون اوراس کے شکر کو پکڑ کر دریامیں بھینک دیا اور وہ سب غرق ہو گئے ،تو اے قر آن پڑھنے والو! دیکھو ظالموں کا کیسانجام ہوا؟ اوران کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرو۔<sup>(1)</sup>

یہ وہ بنیا دی مقصد ہے جس کیلئے بیساراوا قعہ بیان کیا گیا کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اوران کے عروج وزوال سے عبرت حاصل کی جائے اوراپنی حالت کوسدھارا جائے۔افسوس! فی زمانہ لوگ اس مقصد سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور سابقہ قوموں کی عملی حالت اور ان کے عبرت ناک انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطافر مائے ،ا مین\_

وَجَعَلْنَهُمْ اَ بِتَ قَيْدُعُونَ إِلَى النَّاسِ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَالْقِلْمَةِ لَمُ النَّامُ وَالْمَالِمُ الْمُعْبُوحِيْنَ ﴿ وَالْقِلْمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ﴿ وَالْقِلْمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ﴿ وَالْقِلْمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ﴿ وَالْقِلْمَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: اورانہيں ہم نے دوز خيوں كا پيشوا بنايا كه آگ كى طرف بلاتے ہيں اور قيامت كے دن ان كى مدد نه ہوگى۔ اوراس دنيا ميں ہم نے ان كے پیچھے لعنت لگائى اور قيامت كے دن ان كارُ اہے۔

ترجبه کنزالعوفان: اور انہیں ہم نے پیشوا بنادیا کہ آ گ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدذ ہیں کی 🥞 جائے گی۔اوراس دنیا میں ہم نے ان کے بیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ فتیج (بُری) حالت والوں میں سے 🛚

﴿ وَجَعَلْنُهُمُ أَيِهَ قَيَّلُ عُوْنَ إِلَى النَّاسِ: اور انهيل مم نے پيشوابنا ديا كم آكى طرف بلاتے ہيں۔ ﴾ ارشا وفر مايا كم ہم نے فرعون اوراس کی قوم کو دنیا میں لوگوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ کفراور گنا ہوں کی دعوت دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ

❶.....خازن،القصص،تحت الآية:٣٩- ٣٠٤٠-٤٣٤٤، مدارك،القصص،تحت الآية:٣٩- ٠٤،ص ٧٧١-٧٧٢، ملتقطاً.

عذابِ جہنم کے مستحق ہوں اور جوان کی اطاعت کر ہے وہ بھی جہنمی ہو جائے اور قیامت کے دن کسی بھی طرح ان سے عذاب دورکر کےان کی مدنہیں کی جائے گی۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت کے مصداق آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں جولوگوں کو کفر و گمراہی اور برخملی کی طرف بلاتے ہیں،ان پراپنے اس عمل کا گناہ ہوگا اور جولوگ ان کی پیروی کررہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور دعوت دینے والوں کے کندھوں پراپنے عمل کے گناہ کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ الگ ہوگا۔لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

لِيَحْمِنُوْ اَ اَوْزَامَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِلْمَةِ لَا تَرْجِبُ فَكَانُوالْعِرَفَانَ: اس لِيَ كَه قيامت كِون ا پِهُ وَمِنُ اَوْزَامِ الَّذِيثُ مُعْمِنَةً فَيُومَ الْقِلْمَةِ لِمَالِيَ الْمَاعَ مَا الْوَالِي اللَّهُ الْمَاعَ مَا الْوَرْعُ وَ الْمَاعَ مَا الْمُولِ عُلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

بوجھاُٹھاتے ہیں۔

اور حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:

'' جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی بیروی کرنے والوں کے برابرا جر ملے گا اور بیروی کرنے والوں کے الوں کے برابر کے الوں کے برابر کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے کسی گراہی کی دعوت دی اسے اس گراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگ اور چس کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (3)

الله تعالی ایسے لوگوں کو اپنے حال پر دم کھانے اور اپنے اس برے کل سے باز آجانے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔ ﴿ وَأَنْبَعْنَهُمْ: اور ہم نے ان کے پیچے (لعنت) لگادی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ ہم نے اس دنیا میں فرعون اور اس کی قوم پر رسوائی اور جمت سے دوری لازم کر دی اور قیامت کے دن وہ لوگ بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ (4)

- 1 ....خازن، القصص، تحت الآية: ٤١، ٣٤/٣.٤.
  - 2 ..... نحل: ۲۵.
- الحديث: ١٦ (٢٦٧٤).
  - 4 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٤٢، ص٧٢٨.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ 287 علامًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

## وَلَقَدُ التَّبُنَا مُوْسَى الْكِتْبِ مِنُ بَعْدِمَ آهُلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُوْلِى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُ لَّى قَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

ترجیدة کنزالایدهان: اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطافر مائی بعداس کے کہا گلی سنگتیں ہلاک فر مادیں جس میں لوگوں ﷺ کے دل کی آئے تکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تا کہ وہ نھیجت مانیں۔

ترجہہ کنزالعِدفان:اور بیشک ہم نے موئ کو کتاب عطافر مائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فر مادیا تھا (موئ گودہ کتاب دی) جس میں لوگوں کے دلوں کی آئکھیں کھو لنے والی بائیں اور ہدایت اور رحمت ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

﴿ وَلَقَدُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْآمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا اَنْشَانَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنُ \* مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا اَنْشَانَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنُ \*

**1** .....البحر المحيط، القصص، تحت الآية: ٤٣، ٧/٥ ١ ١، خازن، القصص، تحت الآية: ٤٣، ٣٤/٣، ملتقطاً.

يرصَ لِطُالِجِنَانَ ﴾ ﴿ كِلَا الْجِنَانَ ﴾ ﴿ كُلُّو اللَّهُ الْجُنَانَ ﴾ ﴿ كُلُّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ

# وَمَاكُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَدْيَنَ تَتُكُوا عَلَيْهِمُ النِينَالَا وَلَكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِيُنَ ۞

ترجمه كنزالايمان: اورتم طوركي جانب مغرب مين نه تصح جبكه بم نے موسیٰ كورسالت كا حكم بھيجااوراس وقت تم حاضر 🐉 نەتھے گر ہوا بە كەنىم نے شكتیں پیدا كیں كەان برز مانەدراز گز رااور نەتم اہلِ مدین میں مقیم تھان بر ہماری آیتیں

یر ہے ہوئے ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔

ترجية كنزالعرفان: اورتم اس وقت طوركي مغربي جانب ميس نديته جب جم نے موی كي طرف تهم جيجااوراس وقت تم 🧗 موجود نہ تھے۔لیکن (ہوایہ) کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان کی عمریں کمبی ہوگئیں اور نہتم اہلِ مدین میں ان پر ہاری آیتی پڑھتے ہوئے مقیم تھ کیکن ہم رسول بھیخے والے ہیں۔

﴿ وَهَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَنَّ بِيِّ : اورتم اس وقت طور كى مغربي جانب مين نه تق ـ ﴾ اس سے بہلي آيات مين حضرت مويٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ حِيرت النَّيز واقعات بيان موئ اوراب يهال سےوہ انعام بيان كياجار ہاہے جو اللَّه تعالى نے اينے حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يرفر ماياكه اللَّه تعالى في انهيس حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَالسَّلام كان واقعات كي وحي فر مائی اوران غیبی علوم کے ساتھ خاص فر مایا جوآ پنہیں جانتے تھے، چنانچیاس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بيب كدا انبياء كمروار! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب بهم في حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلام كي طرف رسالت کا پیغام بھیجا،ان سے کلام فر مایا اورانہیں اپنی بارگاہ میں قرب عنایت کیا تھا،اس وفت آپ وہاں حاضر نہ تھے،کیکن ہوا بيركه ہم نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام كے بعد بہت می امتیں پیدا كیس اور جب ان كی عمریں لمبی ہو گئیں تو وہ اللَّه تعالیٰ كاعبد بهول كيّ اورانهوں نے اس كى فر ما نبر دارى ترك كر دى اوراس كى حقيقت بيہ ہے كه اللّٰه تعالى نے حضرت موسىٰ عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوران كَي قوم سے عالم كے سردار، حبيبِ خدا، مُحمُ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْنَ مِيسِ اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لئے تھے اور جب طویل زمانہ گزرا اورامتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں تو وہ لوگ ان عُہد وں کو بھول گئے اور انہیں پورا کرناتر ک کردیا، اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، نه بَی آپ مَدین والوں مَّ میں ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، تو ہم نے آپ کورسول بنا کر بھیجا، آپ کوئلم دیا اور پہلوں کے حالات پرمُطَّلع کیا تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان فرما کیں اور اگر اللّه تعالیٰ آپ کوان کی خبر نه دیتا تو آپ از خود ان واقعات کے بارے میں نہ جان سکتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو بتا سکتے تھے۔ (1)

# وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَبْنَا وَلَكِنْ ﴿ حُمَةً مِّنْ مَرَبِكَ لِثُنُّنِ مَ وَمَا كُنْتَ بِ فَكَ الْمُنْ فِي الطَّوْرِ إِذْ نَادَبْنَا وَلَكِنْ مَا مُنْ اللَّهُمُ مِّنْ فَا لَهُمْ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

توجمہ کنزالا پیمان :اور نہتم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندافر مائی ہاں تمہارے رب کی مہر ہے ( کہ تمہیں غیب کے علم علم دیئے ) کہتم ایسی قوم کوڈر سناؤجس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والانہ آیا بیامید کرتے ہوئے کہ ان کونصیحت ہو۔

توجید کا کنوالعوفان: اور ندتم اس وقت طور کے کنارے پرتھے جب ہم نے (مویٰ کو) ندافر مائی ہیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تا کہتم اس قوم کوڈراؤجس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا بیامید کرتے ہوئے کہ وہ فیسے ت حاصل کریں۔

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْمِ: اور نتم اس وقت طور کے کنارے پر تھے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، اور نہ آپ اس وقت کو وطور کے کنارے پر تھے جب ہم نے حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلٰو اُو السَّلام کو تو رات عطافر مانے کے بعد ندا فرمائی ، کیکن یہ آپ کے رب عَزَّ وَجَلَّ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطافر مائے جن سے آپ گزشتہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰو اُو وَالسَّلام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان فرمارہ ہیں اور آپ کا ان اُمور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی روشن اور ظاہر دلیل ہے۔ اللّٰه تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم اس لئے عطافر مائے تاکہ

1 .....البحر المحيط، القصص، تحت الآية: ٤٤ -٥٤، ١٦٧/ ١١٠١١، مدارك، القصص، تحت الآية: ٤٤ -٥٥، ص ٨٧٢- ٨٧٢ خازن، القصص، تحت الآية: ٤٤ -٥٥، ٣٤/٣.

ينومَ لُطّالِحِنَانَ ﴾

جلدهفتم

آپاس قوم کواللّٰہ تعالیٰ کےعذاب ہے ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آپاورانہیں بیامید کرتے ہوئے ڈرائیں کہوہ تھیجت حاصل کریں۔(1)

یا در ہے کہ کفار مکہ کے باس نبی کریم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے اور عرب مين حضرت اساعيل عَلَيْه الصَّلُوهُ وَالسَّلام ك بعد سے لے كرسر كاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَكُ كُو كَي رسول تشريف نہیں لائے اور اہلِ کتاب کے بیاس حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلوٰ قُوَ السَّلام کے بعد سے لے کر حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَكُونَى رسول تشريف نهيس لائے اورسيدالمرسكين صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جس طرح كفار مكوالله تعالى ك عذاب سے ڈرانے والے ہیں ،اسی طرح اہل عرب، اہل کتاب، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو الله تعالی کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔

وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَاقَلَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوْ الْمَبَّنَالُولاَ اَنْ سَلْتَ إِلَيْنَامُ سُوْلًا فَنَتَبِعَ الْيَلِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

توجمه کنزالایمان: اورا گرنه ہوتا کہ بھی پہنچی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جوان کے ہاتھوں نے آ گے بھیجاتو کہتے اے ہمارے رب تونے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اوراگریہ بات نہ ہوتی کہلوگوں کوان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے (جب 🥞 جہنم کی)مصیبت پہنچی تووہ کہتے:اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیوں کی 🦆

پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوجاتے۔

﴿ وَكَوْلا: اورا كريه بات نه موتى - ﴾ اس آيت كا مطلب بيب كه الركسي قوم كي طرف رسول بيبيخ سے يهلي بى ان كے

كفراور گناموں كى وجہ سےان پر اللّٰه تعالىٰ كى طرف سے كوئى تتى آجاتى ياان پر اللّٰه تعالىٰ كاعذاب نازل ہوتا تو وہ لوگ

❶.....خازن، القصص، تحت الآية: ٤٦، ٤٣٤/٣٥-٤٣٥، مدارك، القصص، تحت الآية: ٤٦، ص٨٧٣، ملتقطاً.

یے عذر پیش کر سکتے تھے کہا ہے اللّٰہ اعزَّ وَجَلَّ ،ہم پر تختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں تہیں بھیجا تا کہ ہم تیری دلیلوں کو ماننے اور اپنے رسول پر جو کتاب تو نازل فرما تااس کی آیتوں کی بیروی کرتے ،صرف تیرے ہی معبود ہونے پرایمان لاتے اور تیرے رسول کی اُحکامات اور ممنوعات میں نصدیق اور اطاعت کرتے لیکن اللّٰه تعالیٰ نے ایسانہیں کیا بلکہ اس نے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیج تا کہان کی تبلیغ اور کوششوں کے بعد جب اپنے نفر اور گنا ہوں پر قائم رہنے والوں کوان کے اعمال کی سز اسلے تو وہ فدکورہ بالا عذر پیش نہ کرسکیں۔

اس کے ہم معنی وہ آیتِ مبارکہ ہے جس میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

ترجید کن العرفان: اوراگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کردیتے تو ضرور کہتے: اے مارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟

وَلَوْ أَنَّ آ هُلَكُنْهُمْ بِعَدَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَالُوْلَا آمُ سَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الِيتِكَ مِنْ قَبْلِ آنُ تَّذِلَّ وَنَخْزِي (1)

قَلَبَّاجَآءَهُمُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوْ الوُلاَ اُوْقِ مِثْلُمَ اَوْقِ مُولِى اللهُ الْحَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عَنْدَا اللهُ الْوَلِا الْوَلاَ الْوَلِا الْوَلِا الْوَلِا الْوَلِا الْوَلِي مِنْ قَبْلُ قَالُوْ السِحُمْنِ تَظْهَرَا اللهُ الْوَلِي اللهُ الْوَلِي مِنْ قَبْلُ قَالُوْ السِحُمْنِ تَظْهَرَا اللهُ الْوَلِي لَمْ اللهُ ا

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جوموسیٰ کو دیا گیا کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا بولے دوجاد و ہیں ایک دوسرے کی پشتی پراور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔

🧯 توجهه کنزالعِرفان: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے قق آیا توانہوں نے کہا:اس (نبی) کواس جیسا کیوں نہ 🦆

🚺 .....طه: ۲۳۶.

يزم اطّالجنان (292

جلدهفتم

أَمَّنْ خُلُقَ ٢٠ ﴾

وید یا گیا جیساموسیٰ کودیا گیا تھا؟ کیاانہوں نے اس کاا نکارنہیں کیا تھاجو پہلےموسیٰ کودیا گیا؟ انہوں نے کہا: یہ دوجادو ہیں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اورانہوں نے کہا: بیشک ہم ان سب کاا نکارکرنے والے ہیں۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا: پرجبان كے ياس مارى طرف سے ق آيا۔ ﴾ اس سے پہلی آيت ميں بيان کیا گیا کہ خوف کے وقت کا فرکہیں گے کہ اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ جھیجاتا کہ ہم تیری آ يتوں كى پيروى كرتے اوراس آيت ميں رسول كريم صلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بَصِيحِ جانے كے بعد كفار مكه كا حال بيان كياجار ما ہے، چنانچدارشاوفر ماياكہ جب كفار مكه كے ياس مارى طرف مے محمصطفیٰ صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ تشريف لائے توانہوں نے کہا:اس نبی (صَلَّى اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ) کواس جیسا کیوں نہ دیدیا گیا جیسا (حضرت) موسّیٰ (عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّكَامِ) كُود يا كَيا تَهَا؟ لِعِنى أنبيس قرآن كريم يكباركى كيون نبيس ديا كياجيها كحضرت موى عَلَيْه الصَّالة قُوَالسَّكَام كو يورى توریت ایک ہی بار میں عطاکی گئی تھی؟ یااس کے بیمعنی ہیں کہ سرکار دوعالم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعِصا اور روشن ہاتھ جيسے وہ مجزات كيول ندديتے گئے جوحفزت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَو أَوَالسَّلام كوديئے گئے تھے؟ اس كالپسِ منظريہ ہے كہ يہوديوں نے كفار قريش كو پيغام بھيجا كدوه نبى كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كے سے مجزات طلب کریں۔جب کفارِقریش نے ایسا کیا تواس پر بہآیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہودیوں نے بیسوال کرنے ، کا کہا ہے کیا وہ خودروشن نشانیوں کے باوجودحضرت موسی علیہ الصّله فَوَ السَّدَم کے اور جوانہیں اللّٰہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے اور جب بینوداس کے منکر ہیں جوحفرت موسیٰ عَلَیْدانصَّلو فَوَالسَّلام کودیا گیا تو کس مندسے اس كامطالبه سيد المرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَ تمام انبياء کرام عَلَيْهِهُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ كَمْنَكُر تَصَاور جب انہوں نے (بپودیوں کے کہنے پر)رسول کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاله وَسَلَّمَ سے حضرت موسىٰ عَلَيُه الصَّلوةُ وَالسَّلام جيبيم عجزات طلب كئة تواس يرالله تعالى نے ارشا وفر مايا "كيا كفار مكه نے اس كاا نكارنہيں كما تھاجوحصرت موسىٰ عَليْه الصَّالِهِ أَوَّ السَّلام كوديا كيا اور جب به حضرت موسىٰ عَليْه الصَّالِهِ أَوَّ السَّلام كوديئ حاني والے معجزات کے منکر ہیں تو پھران جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کررہے ہیں!(1)

﴿ قَالُوُ السِحْمٰنِ: انہوں نے کہاتھا کہ بیدوجادو ہیں۔ ﴾ مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودی سر داروں کے پاس قاصد ————

◘.....تفسير كبير، القصص، تحت الآية: ٤٨، ٨/٥٠٦-٦٠، خازن، القصص، تحت الآية: ٤٨، ٣٥/٣٥٨، ملتقطاً.

يزصَ اطّالِحِيَانَ 293 على اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

بھیج کردریافت کیا کہ مصطفیٰ صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبرہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! حضورا قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی نعت وصفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یخبر کفارِقریش کو پیچی تو وہ توریت اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ بید ونوں جادو ہیں اوران میں سے ایک دوسر کے کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قراءت کے اعتبار سے معنی یہوں گے کہ کفار نے کہا کہ حضرت مولی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّدَاهُ اور حضرت مُحمد صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ دُونُوں جادوگر ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کامتعین و مددگار ہے۔ وَ السَّلام اور حضرت مُحمد صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ دُونُوں جادوگر ہیں اور قرآن کے بھی ، حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کا بھی انکار مزید کفار مکہ نے یہ کہا کہ بیشک ہم تورات کے بھی مشکر ہیں اور قرآن کے بھی ، حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور مُحمد نے یہ کہا کہ بیشک ہم تورات کے بھی مشکر ہیں اور قرآن کے بھی ، حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور مُحمد فی الله وَ الله عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کا بھی۔ (1)

قُلْ قَالُوْ الْبِكِتْ قِنْ عِنْ مِنْ عِنْ اللهِ هُ وَالْهُ لَا كَانَتُمُ فَلَى اللهِ هُ وَالْمُلْكُ اللهِ هُ وَالْمُلْكُ اللهِ عَلَمُ اللّهِ عُونَ اللهُ وَالْمُلُمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

توجدہ کنزالایمان بتم فرما و تواللّہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آ وجوان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہومیں اس کی پیروی کروں گا اگرتم سے ہو پھرا گروہ میتمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گراہ کون جواپنی خواہش کی پیروی کرے اللّٰہ کی ہدایت سے جدا بیشک اللّٰہ ہدایت نہیں فرما تا ظالم لوگوں کو۔

ترجیدہ کنزالعیرفان:تم فر ماؤ:اگرتم سیچے ہوتواللّٰہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤجوان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت 🔰

1 ....خازن، القصص، تحت الآية: ٤٨، ٣٥/٣٤.

مِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

﴿ قُلُ فَا تُوْابِكِلْ ِ مِنْ عِنْ اللهِ : بَمْ فرها وَ: توالله تعالى خارشاد فرهايا ' الم على الله تعالى عَلَيه وَ الله وَ الله تعالى خارشاد فرهايا ' الم عبيب اصلَى الله تعالى عَليه وَ الله وَا الله وَ الله وَ

### وَلَقَدُوصً لِنَالَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ اللَّهُ وَلَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ

و ترجمه کنزالایمان:اور بیشک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں۔

و ترجیه کنزالعِرفان:اور بیشک ہم نے ان کے لیے کلام سلسل بھیجا تا کہوہ نصیحت مانیں۔

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُمُ الْقُولُ: اور بیشک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ بیشک ہم قرآنِ مجیدکو ایک ہی بار میں نازل کرنے پر قادر ہیں لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا اور قرآنِ کریم ان کے پاس

لگا تاراورسلسل آیاجس میں جنت کے وعدے جہتم کے عذاب کی وعید، سابقہ قوموں کے واقعات ،عبرتوں اور نصیحتوں

❶.....خازن،القصص،تحت الآية: ٩٤-٠٠، ٣٥-٤٣٥/٣٥-٣٦، روح البيان، القصص، تحت الآية: ٩٩-٥٠، ٢١٦/٦، ملتقطاً.

يزصَ اطْالِحِدَان 295 ملاهنا

پر شتمل آیات نازل ہوئیں تا کہ بیلوگ بار بارین کر سمجھ سکیں اور ایمان لائیں تو ہمارا قر آن مجید کوتھوڑا تھوڑا نازل کرناان کی مُصلحت کی وجہ سے ہے اور وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جواپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے قر آن مجید کوایک ہی بار میں نازل کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔

### اَلَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْبِهِ يُؤْمِنُونَ @

ترجمه كنزالايمان جن كوہم نے اس سے پہلے كتاب دى دواس پرايمان لاتے ہيں۔

وجهة كنؤالعِرفان: جن لوگوں كوہم نے اس قرآن) سے پہلے كتاب دى وہ اس پرايمان لاتے ہيں۔

﴿ اَلّٰذِي مُنْ النَّهُ مُمُ الْكُنْبُ مِنْ قَبْلِهِ: جَن لوگوں کوہم نے اس (قرآن) سے پہلے کتاب دی۔ شانِ بزول: یہ آیت اللّٰ کتاب کے مومن حضرات حضرت عبداللّٰه بن سلام اوران کے اصحاب کے ق میں نازِل ہوئی اورا یک قول یہ ہے کہ یہ ان انجیل والوں کے ق میں نازِل ہوئی جوجشہ سے آکر سیّدالمرسکین صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ پرایمان لائے۔ یہ عیان انجیل والوں کے ق میں نازِل ہوئی جوجشہ سے آکر سیّدالمرسکین صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ بِرایمان لائے۔ یہ عیان انجیل والوں کے ق میں نازِل ہوئی جوجشہ سے آکر سیّدالمرسکین صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مِن وَراحِارَت مِن وَراحِارَت مِن وَراحِارَت مِن وَراحِارَت مِن وَمِن کُن جمارے پاس مال جیں ، حضوراجازت ویں تو ہم والیس جاکرا ہے مال لے آکی اوران سے مسلمانوں کی خدمت کریں حضور پُر نور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مُن وَارِق وَ جَارَاتِ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ وَمَالَمُ مِن مَن از ل ہوئیں جن میں 40 نے جوزت عبداللّه بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہ آئیس کی میں نازل ہوئیں جن میں 40 نے جوزت عبداللّه بن عباس دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہ آئیس کے ق میں نازل ہوئیں جن میں 60 نم نے جوزت عبداللّه بن عباس دور 8 شام کے قے۔ (1)

## وَ إِذَا يُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوۤا الْمَتَّابِ ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ مَّ بِنَا إِنَّا كُنَّا مِ الْمُتَابِ وَالْمُتَابِ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

1 .....خازن، القصص، تحت الآية: ٢٥، ٣٦/٣٤.

يوصَلطالجنّان 296

ترجیه کنزالعِدفان: اور جب ان پریه آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لائے ، بیشک یہی ہمارے کے است رب کے پاس سے حق ہے۔ہم اس (قرآن) سے پہلے ہی فرما نبر دار ہو چکے تھے۔

﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَكَيْهِمْ: اور جب ان پر ميآيات پڑھی جاتی ہیں۔ ﴾ يہاں ان لوگوں کا وصف بيان کرتے ہوئے ارشاد فرمايا گيا کہ جب ان کے سامنے قرآنِ مجيد کی آئيتيں پڑھی جاتی ہیں تو يہ کہتے ہیں: ہم اس پر ايمان لائے ، بيشک يہی ہمارے رب عَزُوجَلَّ کے پاس سے قت ہے۔ ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما نبر دار ہو چکے تصاور ہم حبيب خدا ، محمد مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے برق نبی ہونے پر ايمان رکھتے تھے كونكہ توريت وانجيل ميں ان كاذ كرموجود ہے۔ (1)

ٱۅڵڸٟٙڬؽٷٛؾؙۏڹٲڿڗۿؙؠٝڟۜڗۜؿڹۣۑؚؠٵڝۘڋۯۏٵۅؘؽڽؙ؆ٷۏڹٳڷڂڛؘۊ السَّيِّئَةَ وَمِتَّامَزَ فَنْهُمْ يُنْفِقُونَ

توجمة كنزالايمان:ان كوان كااجردوبالا دياجائے گابدلهان كے صبر كااوروہ بھلائى سے برائى كوٹالتے ہیں اور ہمارے كي ديئے سے يجھ ہمارى راہ ميں خرچ كرتے ہیں۔

ترجہ کے کنزُ العِدفان: ان کوان کا اجردُ گنادیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دورکرتے ہیں اور میں خرج کرتے ہیں۔ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں۔

﴿ أُولَيْكَ يُؤُتُّونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَكُينِ :ان كوان كا جَرُدُ كناد ياجائے گا۔ ﴾ ارشاد فر مايا كمان لوگوں كود كنا اجرد ياجائے گا۔ ﴾ ارشاد فر مايا كمان لوگوں كود كنا اجرد ياجائے گا كيونكدوه بہل كتاب يرجى ايمان لائے اور قر آن ياك يرجى اور بيان كاس صبر كابدلد ہے جوانہوں نے اپنے دين

ه ليونگه وه جهن کتاب پرچن ايمان لا سے اور سر آئِ پاک

1 .....خازن، القصص، تحت الآية: ٥٣، ٣٦/٣٤.

جلدهفتم

297

پراورمشر کین کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر کیا۔

اس آیت میں وگنا اجر پانے والے حضرات کا بیان ہوا اور حدیث پاک میں ان کے علاوہ مزید ایسے افراد کا بھی ذکر ہے جنہیں دگنا اجر ملے گا، چنانچ حضرت الوموی اشعری دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالَی عَنهُ وَاللهِ وَسَلّمَ نَا جَر ملی الله تَعَالی کا جنہیں دواجر ملیں گے، (1) اہل کتاب کا وہ خص جوا پنے نبی پہنی ایمان لا یا اور سیّد المرسکین صلّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ پر بھی ۔ (2) وہ غلام جس نے اللّه تعالی کاحق بھی ادا کیا اور ایپ آ قا کا بھی ۔ (3) وہ خص جس کے پاس باندی تھی جس سے وہ قربت کرنا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آ زاد کر کے اس سے نکاح کرلیا تو اس کے لئے بھی دواجر ہیں ۔ (1)

﴿ وَيَنُ مَّ ءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِبَّةَ : اور بيرُ الَى كو بهلائى سے دُور كرتے ہیں۔ ﴾ يہاں ان اہلِ كتاب كا ايك وصف بي بيان كيا كيوه برائى كو بهلائى سے دور كرتے ہیں، اس سے مراد بيہ كدوہ طاعت سے مَعصِيَت كواور جِلْم سے ايذ اءكو دور كرتے ہیں، اس سے مراد بيہ كدوہ الله تعالىٰ كى دور كرتے ہیں : اس سے مراد بيہ كدوہ الله تعالىٰ كى وَحَد الله تعالىٰ كَ عَلَيْهُ مَا فَر مِل ان كا يوصف بيان كيا گيا كدوہ الله تعالىٰ ك وَحَد الله تعالىٰ كا وَحَد الله تعالىٰ كا مِد وَحَد الله تعالىٰ كا وَحَد الله تعالىٰ كے وَحَد الله تعالىٰ كا مِد وَحَد رَقِ مِن سے يَحْم الله كى راہ مِن صدق كرتے ہیں۔ (2)

# وَ إِذَا سَبِعُوا اللَّغُوَا عُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْ النَّا اَعْمَالُنَا وَلَكُمُ اَعْمَالُكُمْ فَ الْجُهِلِينَ هَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ فَلَا نَبْتَغِى الْجُهِلِيْنَ هَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ فَلَا نَبْتَغِى الْجُهِلِيْنَ هَ

توجمهٔ کنزالایمان: اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تہمارے لیے تہمارے عمل بس تم پرسلام ہم جاہلوں کے غرضی نہیں۔

1 .....مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، الفصل الاول، ١ /٣٣، الحديث: ١٠، مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان برسالة نبيّنا... الخ، ص ٩٠، الحديث: ١ ٢٤ (٤ ٥٠).

2 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٤٥، ص ٨٧٤، خازن، القصص، تحت الآية: ٤٥، ٣٦/٣، ملتقطاً.

جلاهف 298

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔بس تمہیں سلام،ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔

﴿ وَإِذَا سَبِعُوااللَّهُ وَاعْرَضُوْاعَنَهُ : اورجب بیروده بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اہلِ کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو گالیاں دیتے اوران سے کہتے کہ تمہار استیاناس ہو، تم نے اپنے پرانے دین کوچھوڑ دیا۔ ان کے اس طرزعمل پر ایمان لانے والے اہلِ کتاب ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تبہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بستمہیں دُور ہی سے سلام ہے اور ہم جاہلوں کے ساتھ دو تی نہیں کرنا چاہتے ۔ دو سری تفسیریہ ہے کہ شرک لوگ مکہ مکر مہ کے ایمانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور بُرا کہتے، یہ حضرات ان کی بیبودہ با تیں س کر اعراض فرماتے اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارادین ہے اور تمہارے لئے تمہارادین ہے، ہم تمہاری بیبودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے اور ہم جاہلوں کے ساتھ میل جول نشست و بُر خاست نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں جاہلانہ حرکات گوارانہیں۔ (1)

## اِنَّكَ لَا تَهْ مِي مَنَ أَجْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنَ يَشَاءُ وَهُوَ اللَّهَ يَهْدِي مَنَ يَشَاءُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْهُهُتَدِينَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: بیشک بنہیں کہتم جےاپی طرف سے جا ہو ہدایت کر دو ہاں اللّٰه مدایت فرما تا ہے جے جا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

م.....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٥٥، ٤/٦، ٤٠ خازن، القصص، تحت الآية: ٥٥، ٤٣٦/٣، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالِحِيَان 299 معلم جلاهف

اُمَّنَّ خُلَقَ ٢٠

٣ ﴾ ﴿ الْفَصِّصْ لَا

ویدیتا ہےاوروہ ہدایت والوں کوخوب جانتا ہے۔

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْنِ مَ مَنَ أَخْبَتُ : بِيكَ السائيس مِ كُمْ جِي عَامِوا اللهِ فَيْ طَرف سے ہدايت ويدو۔ ﴾ مفسرين كاس بات براجماع ہے كہ بيآ يت ابوطالب كے بارے ميں نازل ہوئى ۔ يحيم مسلم ميں حضرت ابو ہرير ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے اس آيت كاشانِ نزول يول مذكور ہے كه نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے جَپا (ابوطالب) سے اس كى موت كوفت فرمايا: الله إلا الله الله "كہو، ميں تہمارے لئے قيامت كدن گواہ ہوں گا۔ اس نے (صاف انكار كرديااور) كہا: اگر مجھے قريش كى طرف سے عيب لگائے جانے كا انديشہ نہ ہوتا (كموت كي تقی سے گھراكر مسلمان ہوگيا ہے) تو ميں ضرورا يمان لاكرتہمارى آئكوش شدى كرتا۔ اس پر الله تعالى نے بيآ يت كريمة نازل فرمائى۔ (1) اور ارشا وفرمايا كه الله تعالى المؤمن الله تعالى عائم نہ كريں ، آپ ابنا تبليغ كافريضہ اواكر چكے ، ہوايت دينا اور دل ميں ايمان كانور بيدا كرنا بيآ ہي كافعل نہيں بلكہ الله تعالى كافتيار ميں ہوا وراسے خوب معلوم ہوايت دينا اور دل ميں ايمان كانور بيدا كرنا بيآ ہي كافعل نہيں بلكہ الله تعالى كافتيار ميں ہوا وراسے خوب معلوم ہے كہ كہ ہے يہ دولت دے گا اور كے اس سے محروم ركھ گا۔ (2)

اعلی حضرت، مُجَدِّدِ دین وملت شاہ امام احمد رضاخان عَلیْه دَ حَمَةُ الرَّ حَمْن ابوطالب کے ایمان سے متعلق بوجھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فر ماتے ہیں: اس میں شک نہیں کہ ابوطالب تمام عمر حضور سیّد المرسَلین ، سیّد الا وّلین والدَّرِ ین ، سیّد الا برار صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَعَلیٰ اللهِ وَسَلَّم اللّی یَوْم القواد کی حفظ وجمایت و کفالت و نصرت میں مصروف رہے۔ اپنی اولا و سے زیادہ حضور کوعزیز رکھا اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جال ہوگیا تھا اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبیوں سے مخالفت گوارا کی ، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا ، کوئی دقیقہ عملساری و جال نثاری کا نامر عی ندر کھا (یعنی ہر اپنے ملکساری اور جال نثاری کی) ، اور یقیناً جانے سے کہ حضور افضل المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمُ اللّه کے سیچرسول ہیں ، ان پر ایمان لانے میں جنت اَبدی اور تکذیب میں جہنم دائی ہے ، بنو ہاشم کومرتے وقت وصیت کی کہ محمد صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی تصد بی کروفلاح پا وَگے ، نعت شریف میں قصائدان سے منقول ، اور اُن میں براہِ کی کہ مُحمد صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی تصد بی کروفلاح پا وَگے ، نعت شریف میں قصائدان سے منقول ، اور اُن میں براہِ کی کہ مُحمد صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی تصد بی کروفلاح پا وَگے ، نعت شریف میں قصائدان سے منقول ، اور اُن میں براہِ

◘ .....مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على صحّة اسلام من حضره الموت... الخ، ص٣٤، الحديث: ٢١-٢١(٢٥).

2 .....خازن، القصص، تحت الآية: ٥٦، ٣٧/٣، تفسير كبير، القصص، تحت الآية: ٥٦، ٥/٩، ملتقطاً.

جارهفة

الْمَنْ خُلُقَ ٢٠ 🗨 ﴿ الْفَوْضُ ١٨ ٢٠ ﴾ ﴿ الْفَوْضُ ١٨ ٢٠ ﴾ ﴿ الْفَوْضُ ١٨ ﴾

فراست وہ اُمور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے (بلکہ) بعدِ بعث شریف ان کا ظہور ہوا، یہ سب احوال مطالعہ اُ حادیث ومُر اجعت کتب بسیکر (یعنی سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے) سے ظاہر۔ مگر جُرُّ دان اُ مورسے ایمان عابت نہیں ہوتا۔ کاش بیا فعال واقوال اُن سے حالت اِسلام میں صادر ہوتے توسید ناعباس بلکہ ظاہر اُسید ناحمز ہ دَضِی الله اَ عَالَی عَنْهُ مَا سے بھی افضل قرار پاتے اور افضل الاعمام حضور افضل الا نام عَلَیْهِ وَعَلَی الله اَفْصَلُ الصَّلَو قِوَ السَّلام (یعنی تمام انسانوں سے افضل حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے سب سے افضل چھی کہلائے جاتے۔ تقدیمِ اللی نے بر بنا اُس حکمت کے جھے وہ جانے یا اُس کارسول صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم ، اُنہیں گروہِ سلمین وغلامانِ شفع المذنبین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم مِی اُس کی ماتھ ہوا گیا آل آئے کہا ہے۔ (تواے عقل رکھنے والو! ان کے حال سے عبرت حاصل کرو) صرف معرف قریک ہی کمال کے ساتھ ہوا کیا نہیں۔ (تواے عقل رکھنے والو! ان کے حال سے عبرت حاصل کرو) صرف معرفت گوکسی ہی کمال کے ساتھ ہوا کیا نہیں۔ (ا

مزید فرماتے ہیں: ''آیاتِ قرآنیدواَ حادیثِ صحیحہ، مُتوافرہ، مُتظافرہ (لینی بکثرت صحیح احادیث) سے ابوطالب کا کفر پر مرنا اور دم ِ واپسیں ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کا راصحابِ نار سے ہونا ایسے روثن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کومجالِ دم زدن نہیں۔ (<sup>2)</sup>

نوف: ابوطالب کے ایمان نہ لانے سے متعلق تفصیلی دلائل کی معلومات کے لئے قناوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان کارسالہ " شَرُ حُ الْمَطَالِب فِی مَبْحَثِ آبِی طَالِب" (ابوطالب کے ایمان سے متعلق بحث) کا مطالعہ کریں۔

وَقَالُوۤ النَّنَّمِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ أَمْضِنَا الْوَلَمُ وَقَالُوۤ الْفَلَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ أَمْضِنَا الْوَلَمُ نُكِنَّ لَكُنَّا فُكِنَّ الْكُنْ الْكُوْتُ مَا الْمِنَا يُجْتَى اللّهِ فَكُلُوْنَ هَا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ هَا مُنْ اللّهُ الْمُعْلَمُونَ هَا الْمُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُعْلَمُ وَلَا اللّهُ اللّ

÷

◘ ..... قاوى رضويه، رساله: شرح المطالب في مجت اني طالب، ٢٩١/ ١٥٧- ١٩٨٨.

۲۶۱/۲۹ من رضوبي، رساله: شرح المطالب في مبحث الي طالب، ۲۶۱/۲۹ من مبحث الى طالب، ۲۶۱/۲۹ من مبحث الله على مبادئ مبتدئ المبتدئ المبتدئ

جلدهفتم

ينوصَاطُالجِنَانَ﴾ ﴿ 301

توجیدہ کننالا پیمان: اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اُ چک لے جائیں گے کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی کیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔

توجید کنزالعِوفان:اور (کافر) کہتے ہیں: (اے محمد!)اگر ہم تمہارے ساتھ (مل کر) ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری پر نمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن وامان والی جگہ حرم میں ٹھکا نا نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں (جو) ہماری طرف کارزق ہے کیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔

﴿ وَقَالُوْ ا: اور (کافر) کہتے ہیں۔ ﴾ شانِ نزول: یہ آیت حارث بن عثان بن نوفل بن عبدِ مناف کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے بی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے کہا تھا کہ یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے لیکن اگرہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کردیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں ندر ہنے دیں گے اور عرب کی سرز مین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ کیا ہم نے انہیں امن وامان والی جگہ حرم میں ٹھکانا نددیا جہاں کے دہنے والے قبل و عارت گری سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبز وں تک کو امن ہے اور جس کی طرف مختلف مما لک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے ہیکن ان میں اکثر کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانے کہ یہ روزی اللّه تعالیٰ کی طرف سے ہے ، انہیں اگر ہے جھ ہوتی تو یہ بات جان جاتے کہ نوف اور امن بھی اس کی طرف سے ہے اور ایک کی خوف نہ کرتے۔ (1)

### وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّانَحْنُ الْوِيرِثِينَ ۞

❶ .....خازن، القصص، تحت الآية: ٥٧، ٣٧/٣، مدارك، القصص، تحت الآية: ٥٧، ص٥٧٨، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِجِدَان) \_\_\_\_\_\_ ( 302 ) حدده ف

مراد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد

توجیدہ کنزالعِدفان: اور کتنے شہرہم نے ہلاک کردیئے جواپنے عیش پر اِترانے لگے تھے توبیان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔

﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ: اور كَتَخْتْهِم مِنْ بِلاك كروييّ - ﴿ يَهِال كفارِ مَكُوالِي تَوْمُول كِثراب انجام سے خوف دلا يا جارہا ہے جن كا حال إن كی طرح تھا كہ وہ اللّٰہ تعالٰى كی نمتیں پاتے اور شکر کرنے كی بجائے ان نعمتوں پر اِ تراتے تو وہ اپنی سرکشی كی وجہ سے ہلاك كرديّے گئے اور بيان كے مكان ہیں جن كة ثاراب بھی باقی ہیں اور عرب كے لوگ اپنی سفروں میں انہیں و يكھتے ہیں كہ ان مكانات میں ہلاك ہونے والوں كے بعد بہت كم رہائش ركھی گئی كہ كوئى مسافر ياراہ گزر ان میں تھوڑى دیر کے لئے تھم رجاتا ہے ، پھر بیاسی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ وہاں كر ہنے والے ایسے ہلاك ہوئے كدان كے بعد ان كاكوئى وارث نہیں كيونكہ مخلوق كى فنا كے ليدوئى سب كاوار شرحے۔ (1)

## 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بی علیّہ السَّلام کی اطاعت سے امن نصیب ہوتا اور نبی علیّہ السَّلام کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کفارِ مکہ نے الٹ سمجھ لیا کہ حضور پُرنور صلّی اللّٰه تعَالیٰ علیْهِ وَاللّٰهِ وَسلّم کی اطاعت سے بدا منی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا حالا نکہ تاریخ اس کے برعکس ہے اور تاریخ سے اور فی سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی ہے بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی علیّه السَّلام کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جولوگ اپنے نبی عَلیْهِ السَّلام کی اطاعت سے رُوگر دانی کرتے رہے اور ان کی مخالفت پر کمر بست رہے وہ انہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیئے گئے۔ اسی بات کوسا منے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں وہ انہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیئے گئے۔ اسی بات کوسا منے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں

303

❶.....مدارك، القصص، تحت الآية: ٥٨، ص٥٧٨، خازن، القصص، تحت الآية: ٥٨، ٣٧/٣، ملتقطاً.

پائی جانے والی بدامنی کی وجو ہات اور اسباب پر بھی دل سے خور کرنا جا ہے اور بطویہ خاص اس پہلوکوسا منے رکھتے ہوئے سوچنا جا ہے کہ کہیں یہ ہمارا تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنے کا مقیجہ تو نہیں ، اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کرنے کی رَوْش کور ک کردیں اور سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کی کامل اطاعت و فرما نبر داری شروع کردیں ، اِن شَآ اَلله برسول نہیں ، مہینوں میں بمار امعاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن جائے گا۔ الله تعالی عمل کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

### **(**

اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ الله تعالی کی نافر مانی کرنے میں لوگوں کی پکڑاوران کی سزاسے خوف کھانا جبکہ الله تعالی کی گرفت اور عذا بسے بے خوف ہونا کھار کا طریقہ ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ الله تعالی کی نافر مانی کے معاملے میں لوگوں کی بجائے الله تعالی کے عذا بسے ڈرے اور اس سے کسی بھی حال میں بے پر واہ نہ ہو۔ علی حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيٰهِ فِسِيحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حیب کے لوگوں سے کئے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارب او مجرم بے پُروا دکیھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے

# وَمَا كَانَ مَ بُّكَ مُهُلِكَ الْقُلَى حَتَّى يَبُعَثَ فِي المِّهَا مَسُولًا يَّتَلُوا عَلَيْهِمُ الْتَلْوَا عَلَيْهِمُ الْتِنَا قَوْمَا كُنَّامُ هُلِكِى الْقُلَى يَالِّدُواَ هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ الْبِينَا قُومَا كُنَّامُ هُلِكِى الْقُلَى يَالِّدُواَ هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ الْبِينَا قُومَا كُنَّامُ هُلِكِى الْقُلَى يَالِّدُواَ هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ الْبِينَا قُومَا كُنَّامُ هُلِكِى الْقُلَى يَالِلَا وَا هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنَّامُ هُلِكِى الْقُلَى يَالِلَّا وَا هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنَامُ هُلِكِى الْقُلْمَى إِلَّا وَا هُلُهَا ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَا لَكُونَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُنَّا مُهُلِكِي الْقُلْمَى إِلَّا وَا هُلُهَا ظُلِمُ وَا هُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توجمهٔ تنزالایمان:اورتمهاراربشهرول کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جوان پر ہماری آینیں پڑھےاور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن ستم گار ہوں۔

توجیدہ کنوُالعِرفان: اورتمہاراربشہروں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر (اسی وقت) جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔

يرصَ لِطُالِحِيَانَ ﴾ ( حلا

نْ خَلَقَ ٢٠

ے مراد مکه کرمہ ہے اور رسول سے مراد نبی کریم صلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بیں کیونکه آپ آخری نبی ہیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیّدالمرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَی تشریف آوری سے پہلے کی وہ بستیال جواجڑی ہوئی اور ویران نظر آرہی ہیں اور فی زمانہ بھی ان میں سے گئی بستیوں کے آثار باقی ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے تباہ ویر بادنہیں کی گئیں بلکہ ان میں بھی اللّٰه تعالٰی نے اپنے رسول عَلَیْهِمُ الصَّلَّاهُ وَالسَّلَام بَصِیجِ جنہوں نے ان میں رہنے والوں تک اللّٰه تعالٰی کا پیغام پہنچایا اور انہیں کفر و شرک جیوڑ کر اللّٰه تعالٰی کی وحدانیت کو مانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی وعوت دی کہین جب وہاں کے رہنے والوں نے اللّٰه تعالٰی کے رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَّاهُ وَالسَّلَام کی بات مانے کی بجائے انہیں جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر اُڑے رہے والوں نے اللّٰه تعالٰی نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک اور ان کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و بر با دکر دیا۔

وَمَا أُوْتِئَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَلُوةِ اللَّهُ نَيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِنُ مَاللهِ

خَيْرٌ وَّا أَبْقَى ۖ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ شَ

ون م

• • .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٩ ٥، ص ٨٧٥-٧٥، خازن، القصص، تحت الآية: ٩ ٥، ٤٣٧/٣، ملتقطاً.

۔ توجہہ کنزالایمان:اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دینوی زندگی کا برتا وااوراس کاسنگار ہے اور جواللّٰہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والاتو کیاتمہیں عقل نہیں۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:اور(اےلوگو!)جو کچھ چیز تہمیں دی گئ ہے تو وہ د نیوی زندگی کاساز وسامان اوراس کی زینت ہے اور جو (ثواب)اللّٰہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے تو کیاتم سمجھے نہیں؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تخص دُنیوی ساز وسامان، عیش وعشرت اور زیب وزینت کو آخروی تعمتوں اور آس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تخص دُنیوی ساز وسامان، عیش وعشرت اور زیب وزینت کو آخروی تعمتوں اور آسائٹوں پرتر جیجے دے وہ بے عقل اور نادان ہے کیونکہ وہ عارضی اور ختم ہوجانے والی چیز کو اس پرتر جیجے دے رہا ہے جو اصل کے ہمیشہ رہنے والی اور بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ایسے محض کے لئے درج ذیل آیات میں بڑی عبرت ہے جو اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کیلئے بھی درس نصیحت وعبرت ہیں، چنانچہ اللّٰه اعتبار سے مسلمانوں کیلئے بھی درس نصیحت وعبرت ہیں، چنانچہ اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجیه کنز العوفان: جود نیا کی زندگی اوراس کی زینت حیا ہتا ہوتو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورابدلہ دیں گے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمُ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ @

القصص، تحت الآية: ٢٠، ٧/٢٢، الجزء الثالث عشر، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٠، ص٨٧٦، خازن، القصص، تحت الآية: ٢٠، ٣٠/٣٠ تفسير طبري، القصص، تحت الآية: ٢٠، ١/١٠، ملتقطاً.

جللاهفأ

اورانہیں دنیامیں کچھ کم نہ دیاجائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لية خرت مين آگ كيسوا يجفيس اورد نيامين جو يجهانهون نے کہاوہ سب بریاد ہو گیااوران کے اعمال باطل ہیں۔

ترجمه كنز العرفان :جوجلدى والى (دنيا) جابتا بي توجم جے جاہتے ہیں اس کیلئے دنیا میں جو جاہتے ہیں جلد دیدیتے ہیں پھر ہم نے اس کیلئے جہنم بنار کھی ہے جس میں وہ مذموم، مردود موكر داخل موكا \_اور جوآ خرت حابتا بادراس كيلئ اليي كوشش كرتا ہے جيسى كرنى جا ہے اوروہ ايمان والاجھى ہو تویمی وہلوگ ہیں جن کی کوشش کی قندر کی جائے گی۔

ترجید کنزالعرفان: پرجبودعام سب سے برى مصيبت آئے گی۔اس دن آ دمی یا دکرے گا جواس نے کوشش کی تھی۔ اورجہنم ہر دیکھنے والے کیلئے ظاہر کر دی جائے گی۔تو وہ جس نے سرکشی کی ۔ اور دنیا کی زندگی کوتر جیج دی ۔ توبیث جہنم ہی اس کاٹھکانا ہے۔اوروہ جواپنے رب کے حضور کھڑ ہے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش ہےروکا۔توبیٹک جنت ہی ٹھکا ناہے۔

ترجيدة كنزُ العِرفان: اورجو مال تجميد الله في ديا باس

ٱولَيِكَ الَّذِينَ لَيْسَلَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا الثَّانُ ۗ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلُّ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ (1)

اورارشادفرما تاہے:

مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَامَا نَشَآءُلِمَنُ نُرِيدُكُمُّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصُلَّهَا مَذُمُومًامُّدُحُورًا ﴿ وَمَنْ آرَا وَالْأَخِرَةَ وَسَعٰى لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولِإِكَكَانَ سعيدهم مسكورًا (2)

اورارشا دفر ما تاہے:

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّا مَّ قُالْكُبُرِى أَ يَوْمَ نَتَ لَكُنُّ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَّاي ﴿ فَا مَّامَنُ طَغِي ﴿ وَاثْرَ الْحَيْوِةَ التُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ فِي الْمَأْوِي ﴿ وَآمَّامَنُ خَافَمَقَامَرَ بِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَن فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي (3)

للنزااكانسان!

وَابْتَغُونِهَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّاكِ اللَّهُ الرَّالِ خِرَةً وَلا تَنْسَ

- 1 .....هو د: ٥ ١٦٢١. 2 سبنی اسراء یل:۱۹،۱۸.
  - 3 سسنازعات: ۲۵ ـ ۲۵.

کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اوراحیان کرجیسااللّٰہ نے بچھ پراحیان کیا اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللّٰہ فسادیوں کو پہندنہیں کرتا۔ نَصِيْبَكَ مِنَ التَّنْيَاوَ آخِسِنُ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيُكُوَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ الْآلَا اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفُسِدِينَ (1)

افسوس! فی زمانه مسلمانوں کی اکثریت بھی دنیا کوآخرت پرترجیج دینے کی بے عقلی اور نادانی کا شکار ہے اور ان میں سے بعض کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دنیا کا مال حاصل کرنے کیلئے لوگوں کودھمکیاں دینے ، آنہیں اغوا کر کے تاوانوں کا مطالبہ کرنے ، اسلحے کے ذور پر مال جھینے ٹی کے مال حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کوجان تک سے مار دینے میں لگے ہوئے ہیں، الغرض دنیا کا مال اور اس کا عیش وعشرت حاصل کرنا ان کی اوّ لین ترجیج بنا ہوا ہے اور اس کے لئے وہ ہرسطے پر جانے کو تیار ہیں اور اپنی آخرت سے متعلق انہیں ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ۔ اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، امین۔

### اَفَكَنُ وَعَدُنْهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لاقِيْهِ كَمَنُ مَّتَعُنْهُ مَتَاعَ الْحَلُوةِ الدُّنْيَا ثُمَّهُ وَيُومَ الْقِلِمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿

توجمهٔ کنزالایمان:تو کیاوہ جسے ہم نے اچھاوعدہ دیا تووہ اس سے ملے گااس جیسا ہے جسے ہم نے دنیوی زندگی کا برتا ؤ بر نے دیا پھروہ قیامت کے دن گرفتار کرکے حاضر لایا جائے گا۔

ترجید کنؤالعِرفان بتو وہ شخص جس سے ہم نے اچھاوعدہ کیا ہوا ہے پھروہ اس (وعدے) سے ملنے والا (بھی) ہے کیاوہ اس شخص جبیبا ہے جسے ہم نے (صرف) دنیوی زندگی کا ساز وسامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو پھروہ قیامت کے دن گرفتار کرکے حاضر کئے جانے والوں میں سے ہو۔

﴿ أَفَكُنْ وَّعَدُّنَا وَعُدَّا حَسَنًا : تو وهُ تحض جس سے ہم نے اچھاوعدہ کیا ہوا ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم اس بات پرغور کروکہ وہ شخص جس سے ہم نے اس کے ایمان اور طاعت پر جنت کے ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پھروہ اس

🗗 .....قصص ۷۷.

308

مَّنَ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ٢٠٩ ﴾ ٢٠ الْفَصِّرَعُ ٢٨

اس سے معلوم ہوا کہ جو تخص صرف دنیا کا طلبگاراور آخرت سے بے پرواہ ہے وہ اس تخص جیسانہیں جود نیا کی زندگی اوراس کے بیش وعشرت پر قناعت کرنے کی بجائے آخرت کی اچھی زندگی کا خواہش منداور وہاں کی عظیم الشّان دائی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا وہ بیش وعشرت جس کے بعد بندہ عذاب میں مبتلا ہوجائے ،کسی طرح بھی اس قابل نہیں کہ اسے آخرت پر ترجیح دی جائے اور نہ ہی کوئی عقل مندانسان ایسا کرسکتا ہے۔

وَيُوْمَ يُنَادِيُهِمْ فَيَقُولُ آيُنَ شُرِكَآءِ مَا الَّذِينُ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ ﴿
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَ بَنَاهَ وُلَا الَّذِينَ الْحُويُنَا ﴿
قَالَ الَّذِينَ مَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مَ بَنَاهَ وُلِا الَّذِينَ الْحُويُنَا الْحُويُنَا الْحُويُنَا الْحُويُنَا الْكُنْ مَا كَانُوْ الِيَّانَا يَعُبُدُونَ ﴿
اعْوَيْنُهُمْ كَمَا عَوَيْنَا "تَبَرَّ أَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوْ الِيَّانَا يَعُبُدُونَ ﴿
اعْوَيْنُهُمْ كَمَا عَوْيُنَا "تَبَرَّ أَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوْ الِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان:اورجس دن انہیں ندا کرے گا تو فر مائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود ﷺ گمراہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع لاتے ہیں وہ ہم کو نہ یو جتے تھے۔

و ترجید کنزالعِرفان: اور یادکروجس دن انہیں ندا کرے گا تو فر مائے گا: کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سجھتے تھے۔

ے ۔ • .....روح البیان، القصص، تحت الآیة: ۲۱، ۲۰/۲،۲۱، جلالین، القصص، تحت الآیة: ۲۱، ص۳۳۲، ملتقطاً.

سيومراظ الجنان ( 309 حداث

وہ لوگ جن پرقول ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ہم نے انہیں گ آ ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔

﴿ وَ يَوْمَرُ يُنَا لِا يَهِ مَ اور يا وکروجس دن انہيں ندا کرے گا وران ہے اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ مشرکوں کوڈ اخلتے ہوئے ندا کرے گا وران سے فرمائے گا'' وہ کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں میراشریک شخصتے تھے۔ یہ نداس کرعام کفار کی بجائے گر اہوں کے سردار اور کفر کے پیشواجن پرجہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے ، کہیں گے: اے ہمارے رب! یہی ہماری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے شرک کی طرف بلا کر گر اہ کیا۔ ہم نے انہیں گر اہ کیا تو یہ اس طرح گر اہ ہو گئے جیسے ہم خود گر اہ ہوئے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوگ کہ جیسے ہم اپنے اختیار سے گر اہ ہوئے اس طرح یہ بھی اپنے ہی اختیار سے گر اہ ہوئے کیونکہ ہم نے تو صرف انہیں بہکایا تھا گر اہی پر مجبور نہیں کیا تھا اس لئے ہماری اور ان کی گر اہی میں کوئی فرق نہیں ۔ ہم ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اختیار کیا اس سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع لاتے ہیں ، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ یہ اپنی خواہشوں کے پُرستار اور اپنی شہوات کے اطاعت گز ارتھے۔ (1)

## وَقِيْلَادُعُواشُرَكَاءَكُمْ فَكَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوالَهُمْ وَمَا وُاالْعَنَابَ عَلَى اللَّهُمُ وَمَا وَالْعَنَابَ عَلَى اللَّهُمُ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿ لَوْا نَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿

توجمه کنزالایمان:اوران سے فر مایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکاروتو وہ پکاریں گےتو وہ ان کی نہ نیں گےاور دیکھیں گے عذاب کیااح چھا ہوتاا گروہ راہ یا تے۔

[ ترجیههٔ کنزُالعِرفان:اوران سے فر مایا جائے گا:اپنے شریکوں کو پکاروتو وہ اِنہیں پکاریں گےتو وہ اُنہیں جواب نہ دیں گے 🕏

◘.....مدارك، القصص،تحت الآية: ٢٦-٣٣، ص ٨٧٦-٨٧٧، روح البيان، القصص،تحت الآية: ٢٦-٣٦، ٢١/٦، ملتقطاً.

ر عال على العالم ا

اَمَنْ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ الْفَصِّصِ نَا ٢٨ ﴾ ﴿ الْفَصِّصِ نَا ٢٨ ﴾ ﴿ الْفَصِّصِ نَا ٢٨ ﴾

اور پیمذاب دیکھیں گے۔ کیاا چھا ہوتاا گریہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ ۷۔ ووز رومو دیچے پر آئم وی سے وہ قبید رہا ہے۔

وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَعَبِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ إِنَّا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَالْمَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا يُسَاّعَلُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا يُسَاّعَلُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا مُنْكَامُ لَا يُسَاّعَلُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا يُسَاّعَلُونَ ﴾

توجمه کنزالاییمان :اورجس دن انہیں ندا کرے گا تو فر مائے گاتم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ تواس دن ان پرخبریں اندھی ہوجا ئیں گی تو وہ کچھ پوچھ کچھنہ کریں گے۔

توجیه کنزُالعِدفان: اورجس دن (الله) انہیں ندافر مائے گا تو فر مائے گا: (الے لوگو!)تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تواس دن ان پرخبریں اندھی ہوجا کیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔

﴿ وَيُومَ يُنَا دِيْهِمُ : اورجس دن انہيں ندا فرمائے گا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ قيامت كدن اللّه تعالى كفاركو ڈائٹے ہوئے فرمائے گا: "تم نے ان رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ كوكيا جواب ديا تھا جوتہارى طرف بھيج گئے تھا ورتہيں حق كى دعوت ديے تھے؟ تو اس دن كفاركو بچھ يا د ندر ہے گا كہ انہوں نے كيا جواب ديا تھا اوركوئى عذراور جحت انہيں نظر ند آئے گی تو وہ ایک دوسر سے سنہيں پوچس گے اور انتہائی دہشت كی وجہ سے ساكت رہ جائيں گے ياكوئى سے اس لئے نہ پوچھے گا كہ جواب سے عاجز ہونے ميں سب كے سب برابر ہيں خواہ وہ تا بع

ر جلا<del>ه</del> ( 311 ) جلاه

ہوں یامکتبوع، کا فرہوں یا کا فرگر۔ <sup>(1)</sup>

ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت عبد الله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ ہے منقول ہے کہ کوئی آ دی نہیں ہوگا مگر الله تعالَی قیامت کے دن اس سے تنہائی میں بات کرے گا (یعنی بندہ لوگوں سے جدا ہوگا)۔ اللّه عَزَّوَ جَلَّ ارشا وفر مائے گا اس الله عَزَّو جَلَّ ارشا وفر مائے گا اس ابن آ دم! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے ابن آ دم! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے ابن آ دم! تو نے اسے علم پر کیا عمل کیا؟ (2)

# فَا مَّامَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ الْمُفْلِحِيْنَ ﴾

ﷺ ترجمه کنزالایمان: تو وه جس نے تو بہ کی اورائیان لا یا اوراچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔

ترجید کنزالعِرفان : تو وہ جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔

﴿ فَا هَا مَنْ تَابَ وَ اَصَى: تووه جس نے توب کی اور ایمان لایا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں عذاب پانے والے کفار کا حال بیان ہوا اور اب یہاں سے کفار کو دنیا میں توب کی ترغیب دی جارہی ہے، چنا نچہ ارشا و فر مایا جس شخص نے دنیا میں شرک سے تو بہ کرلی اور الله تعالیٰ پراور جو بچھاس کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کی تو قریب ہے کہ وہ کا میاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ (3)

## ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَامُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ لَهُ لِهِ ﴾

❶.....خازن، القصص،تحت الآية: ٦٥-٦٦، ٣٨٨٣، روح البيان، القصص، تحت الآية: ٥٦-٦٦، ٢١/٦٤-٢٢٤، ملتقطاً.

الحديث: ١٦٠ ١١، الحديث: ١٦٠ الصحابة من المهاجرين، عبد الله بن مسعود، ١٨٠/١، الحديث: ٤١٢.

القصص، تحت الآية: ٢٧، ٩/٠١، مدارك، القصص، تحت الآية: ٢٧، ص ٨٧٧، ملتقطاً.

جلرهفة

و تعلی عبدالیشرگون ش توجههٔ کنزالایهان: اورتمهارارب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے ان کا پجھا ختیار نہیں پاکی اور برتری ہے الله کواُن کے شرک ہے۔ توجههٔ کنزالعِدفان: اورتمهارارب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور (جو چاہتا ہے) پیند کرتا ہے۔ ان (مشرکوں) کا پجھا ختیار نہیں ۔ الله ان کے شرک ہے پاک اور بلندوبالا ہے۔ نہیں ۔ الله ان کے شرک ہے پاک اور بلندوبالا ہے۔

### وَىَ اللَّهُ كَا يَعْلَمُ مَا ثُكِنَّ صُلُواً مُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ

۔ ترجمهٔ کنزالایمان:اورتمهارارب جانتا ہے جوان کے سینوں میں چھپا ہے اور جوظا ہر کرتے ہیں۔

﴿ ترجيه كَنْ العِرفان: اورتمهار ارب جانتا ہے جوان كے سينے چھپائے ہوئے ہيں اور جوظا مركزتے ہيں۔ ﴿ وَسَ بَّكَ يَعْكُمُ: اورتمهار ارب جانتا ہے۔ ﴾ ارشا دفر ما ياكه الصحبيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ كارب ان

ہر کو باب یہ مورد ہو دیا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہے۔ اور ایسے سی میں جھیائے ہوئے ہیں اور ان کی وہ باتیں بھی کے نفر اور ان کی آپ سے عداوت کو جانتا ہے جسے بیلوگ اپنے سینوں میں جھیائے ہوئے ہیں اور ان کی وہ باتیں بھی

→ ••••••روح البيان، القصص، تحت الآية: ٦٨، ٢٣/٦، خازن، القصص، تحت الآية: ٦٨، ٣٩/٣، ملتقطاً.

سيوصراط الجنان ( 313 حداث

جانتاہے جو یہا پنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ کی نبوت پراعتراض کرنااور قر آن پاک کوجھٹلانا۔ <sup>(1)</sup>اور جب اللّٰہ تعالیٰ ان کے باطن اور ظاہر کوجانتاہے تو وہی انہیں ان کی حرکتوں کی سزادے گا۔

# وَهُوَاللَّهُ لَا اللهَ إِلَّاهُوَ لَهُ الْحُدُدُ فِي الْأُوْلِي وَالْاَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَاللَّخِرة وَ وَلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَاللَّخِرة وَ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ وَ اللَّهِ وَتُرْجَعُونَ ۞

ترجمه کنزالایمان: اوروہی ہے اللّٰه کہ کوئی خدانہیں اس کے سوااسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اوراسی کا حکم کے ہے اوراسی کی طرف پھر جاؤگے۔

ترجہ یکنڈالعرفان: اور وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کیلئے تمام تعریفیں ہیں اوراسی کی کا تعلق میں اور اسی کی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَهُوَاللّٰهُ لَآ اِللّٰهَ اِللّٰهُ هُوَ: اوروبی اللّٰه ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ وہی اللّٰه ہے جس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کیلئے تمام تعریفیں ہیں کہ اس کے اولیاء دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور
آخرت میں بھی اس کی حمد سے لذت اٹھا ئیں گے اور ہر چیز میں اسی کا حکم، فیصلہ اور قضاء نافذ و جاری ہے اور اے لوگو!
قیامت کے دن اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے تو وہ تہمیں تمہارے اعمال کی جزادے گا۔ (2)

# قُلُ أَىءَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْكُمُ النَّكُمُ النَّيْكُمُ النَّيْكُمُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّلُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُّ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّلُونُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّلُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّاكُمُ النَّكُمُ النَّلُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّلُونُ اللهُ عَلْمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّلُونُ اللَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ اللَّاكُمُ النَّلُونُ اللَّاكُمُ اللَّلْ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْلِلْمُ اللْمُلْكُمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْلِلْمُ الللْمُ اللْلِمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْلُونُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُمُ اللْلِلْمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْلُولُونُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ ال

❶.....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٦٩، ٢٥/٦، جلالين، القصص، تحت الآية: ٦٩، ص٣٣٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، القصص، تحت الآية: ٧٠، ٩/٣ ع، جلالين، القصص، تحت الآية: ٧٠، ص٣٣٣، تفسير سمرقندي، القصص، تحت الآية: ٧٠، ٢٥/٢ ٥، ملتقطاً.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 314 ﴾ ﴿ وَمَالِطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 314 ﴾ ﴿ وَمَالِطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمَالِطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمِنْ الْمُعَالَّ اللَّهُ مِنْ السَّلَّ الْعُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّال



﴿ قُلْ أَمَاءَ يُنَتُمْ بَمَ فرماؤ: بھلاد میصو۔ پیغنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ مکہ والوں سے بہ بھی فرمادیں: مَ مجھے یہ بتاؤکہ اگر الله تعالی سورج کوآسان کے درمیان روک کر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رکھے اور رات ہونے ہی نہ و کے توالله تعالی کے سوااورکون معبود ہے جو یہ قدرت رکھتا ہوکہ وہ تہ ہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آ رام کرسکو اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تھکن دور کرسکو۔ تو کیا تم و کیھتے نہیں کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جواس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرتے ہواور تہ ہیں چا ہے کہ اپنی اس غلطی کا احساس کر کے اس سے باز آجاؤ۔ (1)

### وَمِنُ ﴿ حُمَٰتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ النَّبُكَ وَ النَّهَا مَالِتَسُكُنُو الْخِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

ترجمهٔ کنزالاییمان:اوراس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آ رام کرواور دن میں اس کافضل ڈھونڈ واوراس لیے کہتم حق مانو۔

توجید کنوُالعِدفان :اوراس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آ رام کرواور دن میں کی اس کا فضل تلاش کرواور تا کہ تم (اس کا) شکرا داکرو۔

﴿ وَمِنْ مَّ حُبَيْهِ وَعَلَلْكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَا مَن : اوراس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اللّه تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تا کہ تم رات میں آرام کرو، اپنے بدنوں کوراحت پہنچا وَ اور دن بھر کی محنت ومشقت سے ہونے والی تھکن دور کرواور دن میں روزی تلاش کروجو کہ اللّه تعالیٰ کا فضل ہے اور تم اپنی معاشی و کاروباری سرگرمیاں انجام دواور تم پر بدر حمت فرمانے کی حکمت بدکہ تم اس کی وجہ سے اپنے اور پر اللّه تعالیٰ کاحق مانو، اس کی وحد اندیت کا اقر ارکرواور صرف اس کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجالاؤ۔ (2)

❶ .....حلالين، القصص، تحت الآية: ٧٢، ص٣٣٣، روح البيان، القصص، تحت الآية: ٧٢، ٢٧/٦، ملتقطاً.

2 .....تفسيرطبري، القصص، تحت الآية: ٧٣، ١٠/١٠.

جلرها



ہرامت میں سے ایک گواہ نکال کرلائے گا جو کہ اس امت کے رسول ہوں گے اور وہ اپنی اُمتوں پر اس بات کی گواہ ہی و یہ کے کہ انہوں نے ان لوگوں تک الله تعالیٰ ہے پیغام پہنچائے اور انہیں تھیمتیں کیس بھر الله تعالیٰ ہرامت سے ارشاد فرمائے گا: دنیا میں شرک اور رسولوں کی مخالفت کرنا جو تہا راشیوہ تھا، اس کے تیجے ہونے پر تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ پیش کرو یہ واس دن وہ جان لیس گے کہ اِللہ اور معبود ہونے کا حق صرف الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے اور اس میں الله تعالیٰ کا کوئی شرکی نیائے ہے اور اس میں الله تعالیٰ کا کوئی شرکی نہیں ، اور دنیا میں جووہ الله تعالیٰ کے ساتھ شرکی گھر اکر اور ان شرکیوں کو اپنی شفاعت کرنے والا بتا کر جھوٹی با تیں بناتے تھے ، ان کی بیسب با تیں ضائع ہوجا کیں گی۔ (1)

اِنَّقَامُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُولِى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوذِ النَّيْنَةُ مِنَ الْكُنُوذِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَةً لَتَنُو أَبِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوّةِ وَالْدُقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ اللَّهُ مَا اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْقُوحِيْنَ ۞

توجده کنزالایدهان: بیشک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھراس نے ان پرزیادتی کی اور ہم نے اس کواتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا اِتر انہیں بیشک اللّه اِترانے والوں گھا۔ کودوست نہیں رکھتا۔

ترجهه کنؤالعیرفان بیشک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھراس نے قوم پرزیادتی کی اور ہم نے اس کواتیے خزانے دیئے جن کی تخیاں (اُٹھانا) ایک طافتور جماعت پر بھاری تھیں۔جب اس سے اس کی قوم نے کہا: اِتراؤنہیں ، بیشک اللّٰه اِترانے اُٹھا والوں کو پسندنہیں کرتا۔

﴿إِنَّ قَالُ وَنَ كَانَ مِنْ قَوْ مِر مُولِلي: بيشك قارون مولى كى قوم ميس سے تھا۔ ﴾ اس سے پہلے آیت نمبر 60 میں كفار

❶.....مدارك، القصص، تحت الآية: ٧٥، ص٨٧٩، جلالين، القصص، تحت الآية: ٧٥، ص٣٣٣، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 318 ﴾ مِرَاطُالْحِنَانَ ﴾ ﴿ 318 ﴾ مِرَاطُالْحِنَانَ ﴾ ومَرَاطُالْحِنَانَ ﴾ ومَراطُالْحِنَانَ أَنْ

التَّفَوْنُ ٢٨ ﴿ النَّفَوْنُ ٢٨ ﴾

کہ سے فرمایا گیاتھا کہ تہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دُنیُوی زندگی کا سامان اوراس کی زینت ہے اوراب یہاں سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قارون کو بھی دُنیُوی زندگی کا سامان دیا گیا اورائس نے اِس پرغرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ خی سکا تواے مشرکو! تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد نہیں رکھتے اور فرعون کواس کے شکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ ند دیا اسی طرح قارون کو حضرت موسی عَدَیْهِ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَام سے رشتہ داری اورائس کے کثر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا تو تم کس چیز کے بھروسے پر رسول کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُوجِسُلار ہے اوران پر ایکان لانے سے منہ موڑر ہے ہو۔ یا در کھو!اگرتم بھی این رَوِش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ (1)

### 

1.....تفسير قرطبي، القصص، تحت الآية: ٧٦، ٢٣٢/٧، الجزء الثالث عشر، ملتقطاً.

يزومَ اطْالِحِيَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أَمَّنَّ خَلَقَ ٢٠ ﴾ ﴿ الْفَصِّينَ

نیزظلم، بغاوت اورسرکشی کر کے زمین میں فسادنہ کر، بے شک اللّٰہ تعالیٰ فسادیوں کو پبند نہیں کرتا۔ (1)

آیت نمبر 76 میں قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پرخوش ہونے کا ذکر ہوا،اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اورخوشی منانے سے متعلق 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں:

(1)....شخى كى خوشى يعنى اترانا حرام بي كيكن شكر كى خوشى عبادت بي جبيبا كه الله تعالى ارشاد فرما تا ب

تُرجِه اللهِ عَنْ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلُ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا (2) ترجبه المنزالعِرفان: تم فرما وَالله كَفْسُ اوراس كار مت يربى خوشى منانى عائيد

(2) .....جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔

(3).....نا جائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے جیسے خوشی میں صدقہ کرناوغیرہ۔

<del>(</del>

اسی آیت ہے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کشرت فخر ، غروراور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔امام محمہ غزالی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالیٰءَ اَیْهِ تکبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''تکبر کا پانچواں سبب مال ہے اور یہ بادشا ہوں کے درمیان ان کے درمیان ان کے سلسلے میں ہوتا ہے، اسی طرح دیہا تیوں میں زمین اور آ رائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ مالدار آ دمی، فقیر کو حقیر شجھتا اور اس پر تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مسکین اور فقیر ہے، اگر میں چا ہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خریدلوں، میں تو تم سے اجھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں، تو کون ہے؟ اور تیرے ساتھ کیا ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے تمام مال سے بڑھ کر ہے اور میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جننا تو سال بھر میں نہیں کھا تا۔

1 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ص ٧٩، ابو سعو د، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ٤/٤ ٢٥- ٢٥، خازن، القصص، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ٢٠، ٤٤، ملتقطاً.

2……يونس:۸۵.

سيرصراط الحنان

وہ بیتمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جب کہ اس شخص کوفقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے اور بیسب کچھاس لیے ہوتا ہے کہوہ فقر کی فضیلت اور مالداری کے فتنے سے بےخبر ہوتا ہے۔

اللَّه تعالَىٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا:

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْحَاوِمُ فَآنَاا كُثَرُمِنْكَ مَالَّاوَّ اَعَةٌ نَفَيًا (1)

ترجمة كنزُ العِرفان: تواس نے اپنے ساتھی سے كہااوروه اس ہے فخر وغرور کی ہاتیں کرتار ہتا تھا۔ (اس ہے کہا) میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔

حتی کہ دوسرے نے جواب دیا: ترجيدة كنز العرفان: الرتوجيه اين مقابلي ميل مال اور إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ فَعَلَى مَ بِنَّ آنُ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّبَآءَ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ آوُ

يُصْبِحَمَا وُهَا غَوْمًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلِبًا (2)

اولا دمیں کم دیکھ رہاہے۔تو قریب ہے کہ میرارب مجھے تیرے باغ ہے بہترعطافر مادےاور تیرے باغ برآ سان ہے بجلماں گراد نے وہ چیٹل میدان ہوکررہ جائے۔یااس باغ کا پانی ز مین میں دھنس جائے بھرتوا سے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔

تواس پہلے مخص کا قول مال اوراولا د کے ذریعے تکبر کے طور برتھا، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا یوں ذکر فرمایا: ترجيه الكنز العِرفان الے كاش! سي في اين رب ك

ساتھ کسی کوشریک نہ کیا ہوتا۔

يلَيْتَنِي لَمُ أُشُوكَ بِرَ بِي ٓ أَكَا (3)

قارون کا تکبر بھی اسی انداز کا تھا۔ <sup>(4)</sup>

ا مام محمد غز الى دَحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فمر مات عن مين ?'' (مال ودولت، پيروکاروں اور مددگاروں کی کثرت کی وجہ سے مکبر کرنا )

- €.... کهف: ۲٤.
- 2 ..... کهف:۳۹ ـ ٤١ .
  - 3 ..... کهف:۲۲.
- 4.....احياء علوم الدين، كتاب ذم الكبر و العجب، بيان ما به التكبر، ٤٣٢/٣.

تکبری سب سے بری قتم ہے، کیونکہ مال پر تکبر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے۔ اب اگراس کا گھوڑ امرجائے یا مکان گرجائے تو وہ ذلیل ورُسوا ہوتا ہے اور جو شخص بادشا ہوں کی طرف سے اختیارات پانے پر تکبر کرتا ہے اپنی کسی ذاتی صفت پر نہیں ، تو وہ اپنا معاملہ ایسے دل پر رکھتا ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش مارتا ہے، اب اگر اس سلسلے میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور ہروہ شخص جو خارجی امور کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اس کی جہالت ظاہر ہے کیونکہ مالداری پر تکبر کرنے والا آ دمی اگر غور کر رہے تو دیکھے گا کہ گئی بہودی مال ودولت اور حسن و جمال میں اس سے بڑھے ہوئے ہیں، تو ایسے شرف پر افسوں ہے جس میں بہودی تم سے سبقت لے جا ئیں اور ایسے شرف پر بھی افسوس ہے جسے چورا کیک لیچ میں لے جا ئیں اور اس کے بعد وہ شخص ذلیل اور مفلس ہوجائے۔ (1) اللّٰہ تعالی سب مسلمانوں کو مال ودولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے نیخے کی تو فیق عطا فرمائے ، المین۔

وَابْتَغِ فِيْمَ اللهُ اللهُ

توجههٔ کنزالاییهان :اورجو مال تحقی اللّه نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کراور دنیامیں اپناحصہ نہ بھول اور احسان کرجسیااللّه نے تجھ پراحسان کیااور زمین میں فساد نہ چاہ بے شک اللّه فسادیوں کودوست نہیں رکھتا۔

ترجیه که کنؤالعِدفان ؛اور جو مال مجھے اللّٰہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کراور دنیا ہے اپنا حصہ نہ بھول اوراحیان کرجیسا اللّٰہ نے تجھ پراحسان کیااور زمین میں فساد نہ کر ، بے شک اللّٰہ فسادیوں کو پسندنہیں کرتا۔

﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ اللَّهُ نَيَا: اوردنيا سے اپنا حصدنه بعول - ﴾ آیت کاس حصے کی تفسیر میں بیمی کہا گیا ہے

عَلَمُ الْحُلَاكِينَ فِي الْحُرِينَ فِي الْحُرِينَ فِي الْحُرِينَ فِي الْحُرِينَ فِي الْحُرْيِنِ فِي الْحِرْيِ

اَمَّنَّ خَلَقَ ٢٠ ﴿ الْفَصِّحِنْ ٢٨ ﴾

كەا \_ قارون! تواپنى صحت، قوت، جوانى اور دولت كونە بھول بلكە تحقيران كےساتھ آخرت طلب كرنى جاپئے \_ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کواپی صحت، قوت جوانی اور دولت اللّه تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کر کے ضائع نہیں کرنی چاہئے بلکہ انہیں اللّه تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری میں استعال کرنا چاہئے اور اللّه تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار نے کی کوشش کرنی چاہئے ۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّهُ تعَالیٰ عَنَهُ مَا فر ماتے ہیں: ''سیّد المرسَلین صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَنَهُ مَا فر ما نے بیل نے نہیں کو بیاری سے پہلے نایک میں کو بیاری سے پہلے، (3) دولت مندی کونا داری سے پہلے، (4) فراغت کوم صروفیت سے پہلے، (5) زندگی کوموت سے پہلے۔ (2)

قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْاً هُلَكُ مِنْ قَالَ إِنَّا اللَّهَ قَدْاً هُلَكُ مِنْ فَا أَوْلَا يُسْتَلُ عَنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَا شَدُّ مِنْ دُقْوَةً وَا كُثَرُ جَمْعًا ﴿ وَلا يُسْتَلُ عَنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَا شَدُّ مِنْ دُقْوَةً وَا كُثَرُ جَمْعًا ﴿ وَلا يُسْتَلُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا مُلْكُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَالَا اللَّهُ عَنْ عَلَا عَالَاكُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا ع

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞

توجمہ کنزالایمان:بولا بیتو مجھےا کیے علم سے ملاہے جومیرے پاس ہےاور کیا اسے رینہیں معلوم کہ اللّٰہ نے اس سے کے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرمادیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی کے پوچینہیں۔

ترجہا یکنوُالعِرفان: (قارون نے) کہا: بیتو مجھے ایک علم کی بناپر ملا ہے جومیرے پاس ہے اور کیا اسے بینہیں معلوم کہ اللّٰہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فر مادیں جوزیا دہ طاقتوراور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے

1....خازن، القصص، تحت الآية: ٧٧، ٣.٨٤.

-2 .....مستدرك، كتاب الرقاق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس... الخ، ٥/٥٣٥، الحديث: ٧٩١٦.

سيرصرًا طُالجنَان ( 323 ) جلده

### اً گناہوں کی پوچھ کچھنہیں کی جاتی۔

﴿ قَالَ إِنَّهَا أَوْتِنْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي نَ بَهَا: يہ تو مجھا کے علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ ﴾ قارون نے تھیجت کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا: یہ مال تو مجھا کے علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے قوریت کا علم مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موئی عَدَیْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّدُم سے حاصل کیا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ (ایک زم دھات) رانگ کو چاندی اور تا ہے کوسونا بنالیتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم مراد ہے۔ (1)

قارون کے ان جملوں میں خود پسندی کا عُنْصر بالکل واضح ہے۔خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز مثلاً نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے۔خود پسندی کی ضداحیان ہے اور احیان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق اور تا ئید سے حاصل ہوئی ہے۔ (2)

یادرہے کہ خود لیندی ایک ایسی باطنی بیاری ہے جس کی وجہ سے بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق اور تائیہ سے محروم ہو جا تا ہے اور جب بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق اور تائیہ سے محروم ہوجائے تو بہت جلد ہلاک وہر باد ہوجا تا ہے۔اس کی ندمت کے حوالے سے یہاں 4 اُحادیث اور ہزرگانِ دین کے 2 اُ توال ملاحظہ ہوں۔

- (1) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مِهِ روايت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ' تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ (1) بخل جس کی پیروی کی جائے۔ (2) نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے۔ (3) آ دمی کا ایپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ (3)
- (2) .....حضرت ابودرواء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: اگر الله تعالی کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسان وز مین والوں کے مل کے برابر نیکی اور تقوی کے کر الله تعالیٰ کی بارگاہ
  - ◘ .....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٧٨، ٤٣١/٦-٤٣٢، خازن، القصص، تحت الآية: ٧٨، ١/٣ ٤٤، ملتقطاً.
    - 2 .....منها ج العابدين، العقبة السادسة، القادح الثاني: العجب، ص ١٧٩.
    - 3 .....شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ، ١١/١٤، الحديث: ٧٤٥.

میں حاضر ہواوراس میں بیتین برائیاں ہوں (1) خود پسندی۔(2) مومنوں کوایذادینا۔(3) اللّٰه تعالیٰ کی رحمت سے

مایوس ہونا۔تواس کےاعمال کاوزن ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

(3).....جفرت عائش صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بِصِروايت بِئَ تَاجِدا رِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو

فرمایا: ' خود پیندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ انتہائی بد صورت مرد ہوتا۔ <sup>(2)</sup>

(4).....حضرت حسن بن على دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يصروايت سے، رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

فر مایا''خود بیندی ستر سال کے اعمال بر با دکر کے رکھ دیتی ہے۔<sup>(3)</sup> (5).....حضرت علی المرتضلی حَدَّمَ اللّهُ مَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُهِ فرماتے ہیں:''تو فیق بہترین قائدہے،<sup>حس</sup>نِ اخلاق بہترین دوست

رق کے ہست سرت ن ہرم اللہ تعالی رہم اللہ تعالی رہے۔ اور خود پیندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔ <sup>(4)</sup> ہے، عقل بہترین ساتھی ہے،ادب بہترین میراث ہےاور خود پیندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔<sup>(4)</sup>

(6) ....حضرت کی بن معاذر حُمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات بين : "م خود پسندى سے بچو كيونكه بيخود پسندى كرنے والے

کو ہلاک کردیتی ہے اور بے شک خود پسندی نیکیوں کواس طرح کھا جاتی جیسے آگ ککڑیوں کو کھا جاتی ہے۔(5)

الله تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت خیز باطنی مرض سے بیخے کی توفیق عطافر مائے۔خود پیندی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام غزالی کی مشہور تصنیف''احیاء العلوم'' کی تیسری جلداور'' منہاج العابدین' سے

''عجب کابیان''مطالعه فرمائیں۔<sup>(6)</sup>

﴿ اَوَلَهُمْ يَعُلَمُ اوركياا سے نہيں معلوم ۔ ﴾ قارون كاخيال تھا كہ چونكہ مير بے پاس علم، زر، زور، جھا، جماعت بہت كافى اسے اس كے اس خيال كى تر ديداس آيت ميں ہے اس كئے مجھےكوئى نقصان نہيں بہنچا سكتا اور نہ مجھ پرعذاب الہى آسكتا ہے۔ اس كے اس خيال كى تر ديداس آيت ميں فر مائى گئى، كہ تجھ سے پہلے كے كفار تجھ سے زيادہ طاقتور، مالدار، ہنر منداور جھے والے تھے۔ مگر نبى كى مخالفت كى وجہ سے جوعذاب آيا تو اسے كوئى دور نہ كر سكا تو تو كيوں اپنى قوت اور مال كى كثرت پرغرور كرتا ہے؟ كيا تو جانتا نہيں كہ اس كا

- 1 .....مسند الفردوس، باب العين، ٣٦٤/٣، الحديث: ١٠٢٥.
- 2.....مسند الفردوس، باب العين، ٣٤٠/٣، الحديث: ٣٦٠٥.
- ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، حرف العين، العجب، ٢/٥٠٢، الحديث: ٢٦٦٦، الجزء الثالث.
- **4**.....شعب الايمان، الثالث و الثلاثون من شعب الايمان... الخ، فصل في فضل العقل، ١٦١/٤، الحديث: ٢٦٦١.
- الخافصل في الطبع على القلب، ١٥٥ و ١٥٠ و ١٠٠٠ نمبر: ١٨٤٥. . . الخافصل في الطبع على القلب، ١٥٥ و ١٠٠٥ و ١٠٠١ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و

**ہ**.....دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ ہے بھی بید دونوں کتابیں شائع ہو پکی میں ، وہاں ہے بھی خرید کرمطالعہ کر سکتے ہیں۔

ينصراط الجنان

انجام ہلاکت ہے؟

﴿ وَلَا اَيُسْكُلُ عَنْ ذُنُو بِهِمُ الْمُجُومُونَ: اور مجرموں سے ان کے گنا ہوں کی بوچھ کچھ نہیں کی جاتی۔ اس آیت کا معنی بیہے کہ جب الله تعالی مجرموں کوسزادیتا ہے تواسے ان کے گناه دریافت کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ان کا حال جانتا ہے۔ لہٰذاد وسرے وقت میں ان سے جو بوچھا جائے گاوہ معلومات کیلئے نہیں بلکہ ڈانٹ ڈیٹ کے لئے ہوگا۔ (1)

# فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ عَلَى الَّذِينَيُرِيدُونَ الْحَلُوةَ التَّنْيَا لِيَنْ يَرِيدُونَ الْحَلُوةَ التَّنْيَا لِيَنْ لَكُونَ الْحَلُوةَ التَّانِيَا لِيَنْ لَكُونَ الْحَلُومِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُلِمُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ الللْمُولُولُ اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُول

قرچہہ کنزالایہ مان: تواپی قوم پر نکلااپی آ رائش میں بولے وہ جود نیا کی زندگی جائے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایساماتا جیسا قارون کو ملا بیٹک اس کا بڑانصیب ہے۔

ترجہہ یکنؤالعِرفان: تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلاتو دنیا و کی زندگی کے طلبگار کہنے لگے: اے کاش ہمیں مجمی ایسامل جاتا جیسا قارون کو ملا بیٹک بیر بڑے نصیب والا ہے۔

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَةِ بِهِ: تووه اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے لکلا۔ پہنقول ہے کہ ایک مرتبہ بفتے کے دن قارون بہت جاہ وجلال سے اس طرح نکلا کہ خود سونے کی زین ڈالے ہوئے سفیدرنگ کے خچر پرارغوانی جوڑا پہنے سوار تھے۔ تھا اور اس کے ساتھ ہزاروں لونڈی غلام زیوروں سے آراستہ، ریشی لباس پہنے اور سبح ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب لوگوں نے اس کی اس زینت کودیکھا تو ان میں سے جو دنیا میں رغبت رکھتے اور دُنیو کی زندگی کے طلب گار تھے، وہ کہنے لگے: اے کاش ہمیں بھی ایسی شان وشوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے۔ بیشک میر رئے سے بیا اللہ ہے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دنیامیں رغبت رکھے والوں سے بنی اسرائیل کےمسلمان مراد ہیں۔ان کی بیہ

القصير كبير، القصص، تحت الآية: ٧٨، ١٦/٩، وح البيان، القصص، تحت الآية: ٧٨، ٤٣٣/٦، ملتقطاً.

راظالجنان ( 326 حلا

تمنابشری تقاضے ہے تھی اور پیے گفریا گناہ کبیرہ نہیں۔ <sup>(1)</sup>

خیال رہے کہ دُنیوی نعتوں میں غِبْط کرنا یعنی کسی کی دولت وغیرہ پراس کے زوال کی خواہش کے بغیر رشک کرنا اوراس میں برابری کی تمنا کرنا بھی اس صورت میں منع ہے جب کہ دنیا یا مال کی محبت کے طور پر ہو،اگر ایسانہیں تو میتنا جائز ہے،البتہ حسد یعنی میتمنا کرنا کہ دوسرے سے نعمت زائل ہوکراسے مل جائے، یہ مُطْلَقاً حرام ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمُ وَيُلِكُمُ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنَ اَمَنَ وَعَمِلَ مَا اللهِ اللهِ عَيْرُ لِمَنَ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّهُ إَلَا الصَّبِرُ وْنَ ۞

توجه الكنزالا يمان: اور بولے وہ جنہيں علم ديا گيا خرابی ہوتمہاری الله كا ثواب بہتر ہے اس كے ليے جوايمان لائے اورا چھے كام كرے اور بيانہيں كوماتا ہے جو صبر والے ہيں۔

ترجیدہ کنٹالعِدفان:اورجنہیںعلم دیا گیاتھاانہوں نے کہا:تمہاری خرابی ہو،اللّٰہ کا ثواب بہتر ہےاس آ دمی کے لیے ا چوا پیان لائے اورا چھے کام کرے اور بیانہیں کو دیا جائے گاجوصبر کرنے والے ہیں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُونَوُ الْعِلْمَ : اورجنهيں علم ديا گيا تھا انہوں نے کہا۔ ﴾ يعنى بنى اسرائيل كے على اورجنهيں علم ديا گيا تھا انہوں نے كہا۔ ﴾ يعنى بنى اسرائيل كے على اور الجمہارى خرابى ہو، جو كاعلم ركھتے اور دنیا ہے طبرگارو! تمہارى خرابى ہو، جو آدمى ايمان لائے اور اچھے كام كرے اس كے لئے آخرت ميں الله تعالى كا ثواب اس دولت سے بہتر ہے جود نياميں قارون كولى اور يہ انہيں كوماتا ہے جو صبر كرنے والے ہيں۔ يعنى نيك عمل كرنا صبر كرنے والوں ہى كا حصہ ہے اور اس كا ثواب وہى ياتے ہيں۔ (2)

• .....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٧٩، ٦ /٣٣٢، تفسير كُبير، القصص، تحت الآية: ٧٩، ٩ /١، حلالين، القصص، تحت الآية: ٧٩، ص ٣٣٤، ملتقطاً.

حت الاية: ٧٩، ص ٢٣٤، ملتفطا. ٧-....خازن، القصص، تحت الآية: ٨٠، ١/٣ ٤٤، روح البيان، القصص، تحت الآية: ٨٠، ٣٤/٦، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالِحِيَان على اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي



معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لا کی کی نظر ہے دیکھنا اور انہیں ملنے والی دنیا کی تمنا کرناغافل لوگوں کا کام ہے جبکہ اہلِ علم حضرات دنیا ہے بے بخبکہ اہلِ علم حضرات دنیا ہے بے بخبکہ اہل علم حضرات دنیا ہے بے رغبت رہتے ،آخرت میں ملنے والے تو اب پرنظرر کھتے اور بی تو اب پانے کی امید رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے اور گنا ہوں سے بازر ہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے بیش وعشرت کے حصول کی تمنا کرنے کی بجائے اُخروی تو اب پانے کے لئے کوششیں کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لہذاعوام کو چاہئے کہ ایسی خفلت کا شکار ہونے سے بچیس اور اہلِ علم حضرات کو جاہئے کہ خود بھی زید وتقوی کے پیکر بنیں اور عوام کو بھی این اصلاح کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کریں۔ اللّٰہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

# فَخَسَفْنَابِهٖ وَبِدَامِ هِ الْآثُرَضَ فَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ وَخَدَّا اللهُ فَالِمُ اللهُ فَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ قَومَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿

توجہ کنزالا پیمان: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کوز مین میں دھنسادیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللّٰہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہوہ بدلہ لے سکا۔

ترجبة كنزُالعِرفان: توہم نے اسے اور اس كے گھر كوز مين ميں دھنساديا تو اس كے پاس كوئى جماعت نتھى جو اللّه كے مقابلے ميں اس كى مددكر تى اور نہوہ خود (اپنى) مددكر سكا۔

﴿فَحْسَفْنَابِهِ وَبِدَامِ كِالْأَسُ صَ : توجم نے اسے اور اس کے گھر کوز مین میں دھنسادیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کوز مین میں دھنسادیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جواللّٰہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے عذاب دور کر کے اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ حضرت موکی عَلَیْہ الصّلافةُ وَالسَّدَام سے بدلہ لے سکا۔ (1)

### 

1 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٨١، ص ٨٨١.

جللهف



النَّفِيْنِ ٢٨ (النَّفِيْنِ ٢٨)

کر حضرت موک عَلَیْه الصَّلَا هُ وَ السَّلَام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کے پاس لاتے اوروہ ان عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کے پاس لاتے اوروہ ان قربانیوں کو مَذِیْح میں رکھتے جہاں آسان ہے آگار کران کو کھالیتی ۔ قارون کو حضرت ہارون عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلام کے اس منصب پر حسد ہوااس نے حضرت موک عَلیٰه الصَّلَاهُ وَ السَّلام ہے کہا: رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلام کی میں کچھ بھی نہ رہا حالا تکہ میں توریت کا بہترین قاری ہول، میں اس پر حبر نہیں کر سکتا۔ حضرت ہارون عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلام نے فرمایا: 'مین صحب حضرت ہارون عَلیْه الصَّلَاهُ وَ السَّلام نے فرمایا: ' مین میں جھے اس بات کا ثبوت نہ کہا میں اس کی بات سن کر حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کے سرداروں کو جھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام نے اُس سِ کو این نے کہا: خدا کی قتم ایس اس کی المُسال کے آپ وہ وہ وہ کیا اور ان سے فرمایا: ' ایس اس کی بات سن کر حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام نے اُس سے دیا ہے۔ قارون نے کہا: حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام نے اُس کی اس سے نکل آٹے وہ وہ وہ الصّال ال المُصول کا پیہرہ دیتے رہے۔ شبح کو صفرت ہارون عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کی مُس سے نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کو وَ السَّلام کو اُس اُس سِن نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کا عصاس سبخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه الصَّلاءُ وَ السَّلام کا عصاس عن کے تو اور اس میں سیخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه الصَّلام کا فرون اوْ نے بید کی صابح کا اور اس میں سیخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه السَّلام کے فرون ان نے کہا: وراس میں سیخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه الصَّلام کا وَ اللّام کی کا وارون نے کہا: وراس میں سیخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه السَّلام کے فرون اور نے کہا: وراس میں سیخ نکل آٹے۔ حضرت موٹی عَلَیْه السَّلام کو خورت کو فرون نے کی اورون اورون کے کو موسوّل کے کورون کے کورون

یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام اس کے ساتھ الحجھی طرح پیش آتے رہے کین وہ آپ کو ہروقت ایذ ادیتا تھا اور اس کی سرکشی و تکبراور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پڑھی۔ ایک مرتبہ اس قارون نے ایک مرکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پرسونے کے تختے نصب کئے،

جب زکوۃ کا تھم نازل ہواتو قارون حضرت موکی علیہ الصَّلوٰ اُوَ السَّلام کے پاس آیاتو اُس نے آپ سے طے کیا کہ درہم ودیناراورمولیثی وغیرہ میں سے ہزارواں حصہ زکوۃ دےگا،کین جب گھر جا کراس نے حساب کیا تواس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا، یہ د مکھ کراس کے نئس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا: تم نے حضرت موکی عَلیُه الصَّلَوٰ اُوَ السَّلام کی ہر بات میں اطاعت کی ،اب وہ تمہارے مال لینا جیا ہے

بیں تقت وس رہے ہوں اور میں کیا کہتے ہو؟ اُنہوں نے کہا: آپ ہمارے بڑے ہیں، جوآپ چاہیں حکم دیجئے۔قارون نے کہا: میں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اُنہوں نے کہا: آپ ہمارے بڑے ہیں، جوآپ چاہیں حکم دیجئے۔قارون نے کہا: میں ذریحال میں سیاس میں میں سیاس کے سیاس سے سیاس کے کہا جہاں کا میں میں اس میں اس میں اس میں اس کا میں میں کہ

فلانی بدچلن عورت کے پاس جاؤاوراس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موتیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام پرتہمت لگائے ، پرچھ

بنی اسرائیل منج وشام اس کے پاس آتے ،کھانے کھاتے ،باتیں بناتے اوراُسے ہنسایا کرتے تھے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

ابیا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسی عَلیُه الصَّلاهُ أَوَ السَّلام کوچھوڑ دیں گے۔ چنا نجہ قارون نے اس عورت کو ہزار دینار، ایک ہزار درہم اور بہت ہے وعدے کرکے بیتہمت لگانے پر تیار کرلیا اور دوسرے دن بنی اسرائیل کوجع کر کے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَامِ كَ عِياسٍ آيا وركهنے لگا: بني اسرائيل آپ كاانتظار كررہے ہيں كه آپ انہيں وعظ ونصيحت فرمائيں۔ حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّكَام تشريف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہوکر آپ نے فرمایا: ''اے بنی اسرائیل!جو چوری کرے گااس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گااہے 80 کوڑے لگائے جائیں گےاور جوزنا کرے گا اوراس کی بیوی نہیں ہے تواہے سوکوڑے مارے جائیں گے اورا گربیوی ہے تواس کو سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مرجائے۔بین کرقارون کہنےلگا: میکم سب کے لئے ہے خواہ آ ب، ہی ہوں۔حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلو اُوالسَّلام في فرمايا: '' خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔قارون نے کہا: بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری كى بـ حضرت موى عَلَيْهِ السَّلام في فرمايا: "اس بلاؤ وه آئى توحضرت موى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في فرمايا: "اس كى قتم جس نے بنی اسرائیل کے لئے دریا پھاڑ ااوراس میں راستے بنائے اورتوریت نازل کی ،تو جو بات سے ہے وہ کہہ دے۔وہ عورت ڈرگئی اور الله تعالی کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذاء دینے کی جرائت اُسے نہ ہوئی اور اُس نے اپنے دل میں کہا کہاس سے تو بہ کرنا بہتر ہے اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَا فُوَ السَّلَام ہے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلا ناچا ہتا ہے، الله تعالی کی میم بیجھوٹ ہے اوراس نے آپ پرتہمت لگانے کے عِوْض میں میرے لئے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام اليّ ربعو وَجَلَّ كحضورروت موكى عَلَيه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام اليّ ربعوض كرن

330

آپ کوالله تعالی کی قسمیں اور رشته داری کے واسطے دیتاتھا، مگرآپ علیه الصّلوة وَالسَّادم نے اس طرف توجہ نه فرمائی یہاں تك كەوەلوگ بالكل ھنس گئے اورز مين برابر ہوگئی \_حضرت قتا دەدَ ضِيَ اللّٰهُ يَعَالٰيءَ مُوْماتے ہيں كەوەلوگ قيامت تك دھنتے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اوراس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کرکہا: حضرت موسیٰ عَلَیْه الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام نے قارون کے مکان ،اس کے خزانے اورا موال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لئے بدوعا کی ہے۔ بین کرآ پ

وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْقُ لِمَنْ بَيْشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلآ أَنْ مَّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَانَّدُ لا يُفْلِحُ الْكُفِيُ وَنَ ﴿

یح

نے اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کی تواس کا مکان ،اس کے خزانے اوراموال سب زمین میں ھنس گئے۔<sup>(1)</sup>

ترجمة كنزالايمان اوركل جس نے اس كے مرتبه كى آرزوكى تھى صبح كہنے لگے بجب بات ہے الله رزق وسيح كرتا ہے 🕻 اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہے اور تنگی فرما تاہے اگر اللّٰہ ہم پراحسان نے فرما تا تو ہمیں بھی دھنسادیتا اے عجب کا فروں کا بھلانہیں۔

ترجهه الكنزالعوفان: اور كزشته كل جواس كے مقام ومرتبه كى آرز وكرنے والے تھےوہ كہنے لگے: عجيب بات ہے كه ﴾ اللهاييخ بندوں ميں ہےجس کيلئے جاہتا ہےرزق وسيع کرتا ہےاورتنگ فرماديتا ہے۔اگر الله ہم پراحسان نەفر ما تا تو 🕌 ہمیں بھی دھنسادیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کا فرکا میاب نہیں ہوتے۔

﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَدُ بِالْآمُسِ: اور كُرْشَة كل جواس كمقام ومرتبكي آرز وكرنے والے تھے۔ كايعنى جولوگ قارون کے مال ودولت دیکھ کراس کےخواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کاعِبْرَ شِنا ک انجام دیکھا تو وہ

❶ .....خازن، القصص، تحت الآية: ٨١، ٢/٣٤٤-٤٤٣، مداركٌ، القصص، تحت الآية: ٨١، ص ٨٨، ملتقطاً.

ا پنی اس آروز پر نادم ہوکر کہنے گگے: عجیب بات ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ فرمادیتا ہے۔اگر اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطافر ماکرہم پراحسان نہ فرما تا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسادیئے جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کا فرکا میاب نہیں ہوتے اور انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں ملتی۔ (1)

# تِلْكَاللَّالُمُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِينُونَ عُلُوًّا فِي الْأَنْضِ وَلَكَ اللَّالُمُ الْأَنْفِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْبُتَّقِيْنَ ﴿ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْبُتَّقِيْنَ ﴿ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْبُتَقِيْنَ ﴿ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْبُتَّقِيْنَ ﴿ وَلَا فَا فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

توجه کنزالایمان: یه آخرت کا گھر ہم اُن کے لیے کرتے ہیں جوز مین میں تکبرنہیں جا ہے اور نہ فساداور عاقبت کے پیر پر ہیز گاروں ہی کی ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جوز مین میں تکبراورفسا ذہیں جا ہے اوراجیما انجام پر ہیز گاروں ہی کیلئے ہے۔

﴿ تِلْكَ اللَّهَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَمْدَ عَلَا مُعْرِدَ عَلَا اللَّهَ الْحَرَثَ عَلَى اللَّهَ عَمْدِ اللّ اوصاف تم تک پہنچ ،اس کامستی ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جوز مین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ایمان لانے والوں پر برائی چاہتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر کے فساد چاہتے ہیں اور آخرت کا اچھا انجام پر ہیز گاروں ہی کیلئے ہے۔ (2)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنا اور فساد پھیلانااتنے برے کام ہیں کہان کی وجہ سے بندہ جنت جیسی عظیم

❶.....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٨٦، ٣٨٦ ٤٣٦، خازن، الْقصص، تحت الآية: ٨٦، ٤٤٣/٣، ملتقطاً.

البيان ، القصص ، تحت الآية : ٨٦ ، ٢٨٨٦ ، قرطبي ، القصص ، تحت الآية: ٨٦ ، ٢ / ٠ ٢ ، الجزء الثالث عشر ، ملتقطاً .

æ

(تَسَيٰرهِ مَاطًا لِجِنَانَ)ۗ

جلدهفتم

نعت سے محروم رہ سکتا ہے جبکہ عاجزی و اِنکساری کرنا اور معاشرے میں امن وسکون کی فضا پیدا کرنا اتنے عظیم کام ہیں كەان كى بدولت بنده جنت جىسى انتہائى عظمت وشان والى نعمت ياسكتا ہے،لېذا ہرمسلمان كوچاہئے كەوە اپنے قول اور فعل ہے کسی طرح تکبر کا اظہار نہ کرے، یونہی معاشرے میں گناہ اورظلم وزیادتی کے ذریعے فساد پھیلانے کی کوشش نہ كرے -حضرت عياض بن حمار دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روايت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فر مایا:''اللَّه تعالیٰ نے مجھے وحی فر مائی ( میںتم لوگوں کو تلم دوں ) کہ اِنکساری کروثتی کہتم میں ہے کوئی کسی پرفخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی برطلم کرے۔<sup>(1)</sup>

# مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الْمَاكَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴿ السَّيِّاتِ اِلَّامَاكَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴿ النَّالِيَّاتِ اِلَّامَاكَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان:جونيكى لائے اس كے ليے اس سے بہتر ہے اور جوبدى لائے توبدكام والوں كوبدلہ نہ ملے گا مگر جتنا

ترجیه کنزُالعِدفان جونیکی لائے گااس کے لیےاس سے بہتر بدلہ ہےاور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کوا تنا | ہی بدلہ دیا جائے گاجتنا وہ کرتے تھے۔

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا: جونيكى لائے گااس كے لياس سے بہتر بدلد ہے۔ كا يعنى قيامت كرن جو شخص ایمان اور نیک اعمال لے کر بارگا والہی میں حاضر ہوگا تواس کے لئے اس نیکی ہے بہتر بدلہ ہے کہ اے ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ملے گااورزیادہ کی کوئی حذبیب، پھریہ ملنے والاثواب دائمی ہے، بھی فنانہ ہوگا اور بیثواب اس کے خیال وگمان سے بالاتر ہوگا اور جو برےاعمال لے کرحاضر ہوگا تو برا کام کرنے والوں کوا تناہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے

❶ .....مسلم، كتاب الجنّة و صفة نعيمها و اهلها ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنّة ... الخ ، ص ١٥٣٣ ،

الحديث: ۲۲(۲۸۲۵).

For More Books Madni Library Group Whatsapp

تھے اور اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ورحمت ہے اسے اس کے گنا ہوں کے مطابق ہی سز اللے ، گی اس میں اضافہ نہ ہوگا۔ (1)

# اِتَّالَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَا دُّكَ اللهُ مَعَادِ الْفُلْ قَلِّ إِنِّ اَعْلَمُ اللهُ الْفُرْانَ لَرَا دُّكَ اللهُ مُعَادِ الْفُلْ الْمُعَادِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ کنزالایمان:بیشک جس نے تم پرقر آن فرض کیا وہ تہہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہوتم فرما و میرا | اللہ میں میں ایک اسے جو ہدایت لا یا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔

توجہه کن کنالعِرفان : بیشک جس نے آپ پرقر آن فرض کیا ہے وہ آپ کولوٹنے کی جگہ ضرور والیس لے جائے گائم فر ماؤ: کھی میرارب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوْانَ: بيشك جس نَهَ بِهِ بِرِقر آن فرض كيا ہے۔ ﴾ يعنی اے حبيب! صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، بِشك جس نَهُ آپ بِرقر آنِ مجيد كى تلاوت اور تبليغ كرنا اور اس كَ أحكام برعمل كرنا لازم كيا ہے وہ آپ كولوٹے كى جگه مكم مرمه ميں ضروروا بيس لے جائے گا۔ مراديہ ہے كہ الله تعالى آپ صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوفَتِ مَهُ كُولُوٹِ مَهُ كُولُوٹِ كَا جَونَ مُكْمَ مُرمه مِيں برسُ مَن وَوَكَ ، عزت ووقار اور غلبہ واِقتد الركے ساتھ داخل كرے گا، وہاں كے رہنے والے سب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُن يرفر مان ہول گے، شرك اور اس كے حامى ذليل ورسوا ہول گے۔

شان نزول: يه يت كريمه جُحْفَه كمقام براس وقت نازل موئى جب رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مدينه منوره كى طرف بجرت كرت موئ و بال پنچ اور آپ اور اپن آباء كى ولاوت كاه مكه مكرمه كاشوق موا تو حضرت جبر يل امين عَلَيْهِ السَّلَام آئ اور انهول نے عرض كى: كيا حضور كو اپن شهر مكه مكرمه كاشوق ہے؟ ارشا وفر مايا: " و حضرت جبر يل امين عَلَيْهِ السَّلَام آئ اور انهول نے عرض كى: كيا حضور كو اپن شهر مكه مكرمه كاشوق ہے؟ ارشا وفر مايا: " ابلال انهول نے عرض كى الله تعالى فر ما تا ہے:

ترجهة كنزالعوفان: بينكجس فآپ رقرآن فرض كيا

1 ....روح البيان، القصص، تحت الآية: ٨٤، ٤٣٩/٦.

إِنَّ الَّذِي فَرضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَمَ آدُّك

مَاطُالِحِنَانَ ﴿ 334 ﴾

جلدهفتم

ہےوہ آپ کولوٹنے کی جگہ ضروروا پس لے جائے گا۔

یا در ہے کہاس آیت میں مذکورلفظ "مَعَادِ" کی ایک تفسیر اوپر بیان ہوئی کہاس سے مراد مکه مکرمہ ہے اور بعض

مفسرین نے اس سےموت، قیامت اور جنت بھی مراد لی ہے۔ <sup>(1)</sup>

إلىمَعَادٍ

﴿ قُلُ مَّ إِنَّ أَعْلَمُ بَمْ فرما وَ: ميرارب خوب جانتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: آيتِ مباركه كايد صدان كفار مكه كے جواب ميں نازِل مواجنهول في سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارك مِيس مَعَاذَ اللَّه بيكها: "إنَّكَ لَفِي ضَلل مُّبين"

یعنی آ پضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ان کے جواب میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا کہ اے حبیب!صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب ان سے فرمادیں کہ میرارب عَزَّوَ جَلَّ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اوراسے بھی خوب جانتا ہے جو تھلی گمراہی میں ہے۔لینی میراربءَ وَوَجَلَّ جانتا ہے کہ میں مدایت لایا ہوں اور میرے لئے اس کا اجروثو اب ہے جبکہ

مشرکین کھلی گمراہی میں ہیں اور وہ سخت عذاب کے ستحق ہیں۔(2)

وَمَا كُنْتَ تَرُجُوٓ النَّ يُّلُقَى اِلَيْكَ الْكِنْبُ اِلَّا مَحْمَةً مِّنْ مَّ بِنِكَ وَمَا كُنْتَ تَرُجُوٓ النَّكُونِينَ فَى اللَّهُ وَيَنَ طَعِيْرًا لِلْكُفِرِينَ فَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللْعُلِيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ

توجهة كنزالايهان:اورتم اميدندر كھتے تھے كەكتاب تم پرجيجى جائے گی ہاں تمہارے رب نے رحمت فر مائی تو تم ہر گز کا فرول کی پشتی نه کرنا۔

ترجها كنزالعوفان: اورتم اميدندر كھتے تھے كة تمهارى طرف كوئى كتاب بيجى جائے گى كيكن تمهار برب كى طرف سے رحت ہے تو تم ہر گز کا فروں کا مددگار نہ ہونا۔

﴿وَمَا كُنْتَ تَرُجُوٓا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ: اورتم اميدندر كفت تف كتمهارى طرف كوئى كتاب بيجى جائى - ﴾

🚹 .....مدارك، القصص، تحت الآية: ٥٨، ص ٨٨٢، خازن، القصص، تحت الآية: ٨٥، ٣/٣ ٤ ٤- ٤٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، القصص، تحت الآية: ٨٥، ٤٤٤٣، مدارك، القصص، تحت الآية: ٨٥، ص٨٨٣، ملتقطاً.

ممکن ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی مرادہ ہو، اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّمَ، آپِ اللّه تعالَیٰ کی رحمت کے علاوہ کسی اور سبب سے قر آن مجید ملنے کی امید ندر کھتے تھے، اور جب اللّه تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے آپ کی طرف قر آن مجید نازل فر مایا ہے تو آپ پہلے کی طرح اب بھی کا فروں کے مددگار نہ ہونے پر قائم رہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں بظاہر خطاب حضور پُر نور صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ سے ہواور مرادآپ کی امت ہو، لیمن نبی کر یم صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم کی امت کو بیت قع نہ تھی کہ انہیں یہ کتاب عطاکی جائے گی لیکن اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کے صد قے ان پر رحمت فرمائی اور ان کی طرف قرآن مجید جیسی عظیم الفیّان کتاب بھیجی، قوالے بندے! جب تمہیں ایسی عظیم فعت ملی ہے تو تم ہر گر کا فروں کے مددگار نہ ہونا بلکہ ان سے جدار ہنا اور ان کی مخالفت

یادرہے کہ اس آیت سے یہ ہر گز ثابت نہیں ہوتا کہ حضورِ اقدس صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَی نازل ہونے سے پہلے اپنی نبوت سے خبر دار نہیں تھے کیونکہ یہاں ظاہری اَسباب کے لحاظ سے وی نازل ہونے کی امید کی نفی ہے اور کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ وی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اپنی نبوت کی خبر دکھتے ہے ہیں ہیں آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی ہسطور ار اہب نے جوانی میں آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی ہسطور ار اہب نے جوانی میں آپ کی نبوت کی خبر دکی اور حضرت جابر بن سمر ورضی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا:

'' میں مکہ میں ایک پھر کو پیچا نتا ہوں جو میری ہوشت (اعلانِ نبوت) سے پہلے جمھ پرسلام عرض کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پیچا نتا ہوں۔ (1)

حضرت الوهرى ورضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات عنى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات عنى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ فَعَلَى عَنُهُ فرمات عنى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ فَعَلَى عَنُهُ السَّلَاهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الصَّلَو قُوالسَّلام وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الصَّلَو قُوالسَّلام وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَاعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

الخاسب مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله علية وسلم... الخ، ص ٢٤٩، الحديث: ٢(٢٢٧).

يومراطالحيَان) 336 جلاه

<sup>2 .....</sup>ترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم ، ٥ / ٣٥١ ، الحديث: ٣٦٢٩.

وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنَ الْبِيَّالَّهِ بَعْنَ الْذُانْزِلَتُ اللَّكَ وَادْعُ الْهَرَالِكَ وَلا يَصُلُّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿
وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور ہرگز وہ تہمیں اللّٰه كى آیتوں سے ندروكیں بعداس كے كدوہ تہمارى طرف اتارى گئيں اورا پنے ﴿ وَ رَبِ كَي طرف بِلا وَ اور ہرگز شرك والوں ميں ندہونا۔

ترجبه کنزالعِرفان:اور ہرگز وہ تنہیں اللّٰہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تنہاری طرف نازل کی جاچکی ہیں آ اوراپنے رب کی طرف بلا وَاور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔

﴿ وَلاَ يَصُدُّنَ لَكُ عَنَ اللّهِ : اور ہرگز وہ تہمیں اللّه کی آیتوں سے ندروکیں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جب اللّه تعالی کی آیتوں سے ندروکیں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جب اللّه تعالی کی آیتیں تمہاری طرف نازل ہو چی ہیں تواس کے بعد ہرگزتم قرآن مجید کے معاملے میں کفاری گراہ کُن باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور انہیں ٹھکرادینا اور تم مخلوق کو اللّه تعالی کی وحدائیت پر ایمان لانے اور اس کی عباوت کرنے کی دعوت دواور ہرگز شرک کرنے والوں کی مدداور موافقت کر کے ان میں سے نہ ہونا حضرت عبد اللّه بن عباس دَخِی اللّه تعالیٰ عَدُهُ فر ماتے ہیں کہ یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو ہے اور اس سے مرادمومین ہیں۔ (1)

یں کہ بیخطاب ظاہر میں نی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو ہے اوراس سے مرادمو عَیْن ہیں۔(1) وَلَا تَكُمُّ مُعَ اللهِ إِللهَ الْحَرِمُ لَا إِللهَ إِلَّا هُو قَسْمُ كُلُّ شَكَى ﴿ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ

# لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

﴿ ◘.....جلالين؛ القصص، تحت الآية: ٨٧، ص ٣٣٤، خازن، القصص، تحت الآية: ٨٧، ٤٤٤٣، ملتقطاً.

يزصَلُطُالِحِنَانَ ( 337 ) جلاهفا

ترجمهٔ کنزالایمان:اور الله کے ساتھ دوسرے خدا کونہ پوج اس کے سوا کوئی خدانہیں ہر چیز فانی ہے سوااس کی ذات کے اس کا حکم ہے اوراس کی طرف پھر جاؤگے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور الله کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر ،اس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کی ذات کے سوا ہرچیز فانی ہے ،اس کا حکم ہے اور اس کی طرف تم پھیرے جاؤگے۔

﴿ وَلَا تَكُ عُمَعَ اللّٰهِ الْهَالْخَرُ: اور اللّٰه کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر۔ ﴿ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، جس طرح آپ بہلے بھی اللّٰه تعالیٰ کی ہی عبادت کررہے تھا سی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور اسی پرقائم رہیں کیونکہ اللّٰه تعالیٰ کے سوااور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اس کے معبود ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اس کی ذات کے سواہر چیز فانی بالذّ ات ہے، دوسری دلیل ہے کہ مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذہ ہے اور تیسری دلیل ہے کہ آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے اور وہی اعمال کی جزادے گا۔ یہاں بھی میمکن ہے کہ بظاہر خطاب رسولی اکرم صَلَّی اللّٰهُ قَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ سے ہواور سنایا امت کو جارہا ہو۔

تَسْيَرُ صَاطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ عَلَا الْجَنَانَ ﴾ ﴿ عَلَا الْجَنَانَ ﴾ ﴿ عِلَاهِ فَأَ







سورهٔ عنگبوت مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔ (1)



اس سورت مين 7ركوع، 69 آيتين، 980 كليماور 4165 حروف بين \_<sup>(2)</sup>



عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ نے شرک کے بطلان پرِ عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام' دسورۂ عنکبوت''رکھا گیا ہے۔



اس سورت کا مرکزی مضمون ہیہے کہ اس میں تو حید ورسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور اعمال کی جزاء ملنے پر دلائل دیئے گئے ہیں اور مصیبت وآ زمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کوختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آز مایا جائے گا اوران سے پہلے لوگوں کو بھی آز مایا گیا تھا۔
  - (2)....اینفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اورایمان قبول کرکے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔
    - (3) .....والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی حدبیان کی گئی۔
- (4) ..... يه بتايا كيا كها نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي آزمائش مسلمانوں كے مقابلے ميں انتها في سخت ہوتی ہے اور
  - شخازن، تفسير سورة العنكبوت، ٤٤٤/٣.
  - 2 ....خازن، تفسير سورة العنكيوت، ٤٤٤/٣.

حارب، نفسير سوره العنكبوت، ٢٤٤١

جلدهفتم

339

اسى سلسلے ميں اللّه اتعالىٰ نے اپنے صبيب صَلَّى اللّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اور مسلمانوں كے سامنے حضرت نوح، حضرت ابرا نہيم، حضرت ابوط، حضرت ابول عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰ أَوَ وَالسَّلام كَ وَاقعات بيان فرمائة تا كه بيجان جائيں كه اللّه تعالىٰ نے انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰ أَوَ السَّلام كى مد فرمائى اور انبيں جمثلانے والوں كو ہلاك كرديا۔

- (5) .....انبیاءِکرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام كواقعات بیان کرنے كووران اللَّه تعالى كى قدرت اور وحدائيت اور مرنے كے بعددوباره زنده كئے جانے يرولائل ديئے گئے۔
  - (6) .....اہلِ کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے۔
  - (7) ..... کفار کے طلم وستم کا شکارمسلمانوں کو ہجرت کرنے کی مدایت دی گئی اوران کے لئے اجروثواب بیان کیا گیا۔



سورہ عکبوت کی اپنے سے ماقبل سورت ' وقصص' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فصص میں عاجزی کرنے والے متعلق لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا اور سورہ عکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا اور سورہ عکبوت میں بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فصص میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ مَا اَللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ کَی اَجْرت کی طرف اشارہ ہے۔ ورسورہ عکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

والا مع الله كنام من الله كنام والا

و ترجهه كنزًا بعوفان: الله كنام سيشروع جونهايت مهربان ، رحمت والاب\_

المَّ ﴿ اَحْسِبَ النَّاسُ آنَ يُتُورُكُوا آنَ يَقُولُوا المَّنَّاوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞

34

ہے۔ توجیدہ کنزالایدمان:کیالوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پرچپوڑ دیئے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور اُن کی آ زمائش نہ ہوگی۔

ترجية كنزُالعِرفان: كيالوگول نے يہ بجھر كھا ہے كه انہيں صرف اتنى بات پر چھوڑ دياجائے گا كه وہ كہتے ہيں ہم'' ايمان لائے''اور انہيں آن مايانہيں جائے گا؟

﴿ اللَّمْ ﴾ يرحروف مُقطّعات ميں سے ايک حرف ہے اوراس کی مرادالله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ : كيالوگوں نے مجھ ركھا ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه كيالوگوں نے يہ مجھ ركھا ہے كہ انہيں صرف اتنى بات پر چھوڑ دیا جائے گا كه وہ كہتے ہیں ہم' ايمان لائے'' اور انہيں شديد تكاليف ، مختلف أقسام كے مَصائب ، عبادات كے ذوق ، شہوات كور كرنے اور جان و مال ميں طرح طرح كى مشكلات سے آزمایا نہيں جائے گا؟ انہيں ضرور آزمایا

جائے گاتا کہ اُن کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہوجائے اور خلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہوجائے۔

اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کے شانِ نزول کے بارے میں مختلف اُقوال ہیں ،ان میں سے تین قول درج ذیل ہیں ،

(1) ..... یہ آیت اُن حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جواسلام کا قر ارکرنے کے باوجود مکہ مکر مدمیں تھے، صحابہ کرام رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ نے اُنہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کرلواس وقت تک محض اقر ارکا فی نہیں ،اس پراُن صحابہ کرام دَضِیَ

اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ نَنْ مُكْرِمه ہے ہجرت كی اور مدینہ منورہ جانے كے ارادے سے روانہ ہوئے ، مشركین اُن کے پیچھےلگ گئے اور اُن سے لڑائی كی ، ان میں سے بعض حضرات شہید ہوگئے اور بعض نے كر مدینہ منورہ آئے ، اُن کے تن میں بیدو آئیتین نازل ہوئیں۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرماتے ہیں كہ ان لوگوں سے مرادسلمہ بن ہشام ، عیاش

بن افی رہیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یا سروغیر ہ ہیں جو مکہ مکر مہ میں ایمان لائے۔ (2) ..... بیرآیتیں حضرت عمار دَحِبیَ اللهُ تَعَالٰیءَ ہُ کے حق میں نازل ہو ئیں جو اللّٰہ تعالٰی کی عبادت کرنے کی وجہ ہے ستائے

۔ جاتے تھےاور کفارانہیں شخت ایذا کیں پہنچاتے تھے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

(3) ..... یہ آ بیتیں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کے غلام حضرت مجع بن عبد اللّه دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کے حق میں اَن اَلٰ اِللهِ وَسَلَمَ نَے اَللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کے حق میں ان ازل ہوئیں ،یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور سرکار دوعالَم صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نِے اَن کے بارے میں ارشاد فرمایا که ''مجع شہداء کے سردار ہیں اور اس اُمت میں سے جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ ریکارے جائیں گے۔'' ان کے والدین اور اُن کی بیوی کوان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا تو اللّه تعالیٰ نے بیر آیت نازل کی ، پھران کی آسلی فرمائی۔''

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کاان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا، اللّٰہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بیاری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آز مائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں آز مائشوں سے متعلق دواً حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت انس دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''بڑا تو ابنہیں آز مائش میں مبتلا کرتا ہے، پس تو ابنہیں آز مائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جواس برراضی ہوااس کے لئے ناراضگی ہے۔ (2)

(2) .....حضرت سعددَ ضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَرِ ماتے ہیں ، میں نے عُرض کی بیاد سو لَ الله اصلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ نَے ارشا و فر مایا: ' انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ میں سب سے زیادہ سخت آ زمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا: ' انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ اللهُ وَالسَّدُم کی ، پھر درجہ بدرجہ مُقرَّب بندوں کی ، آ دمی کی آ زمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے ، اگر دین میں مضبوط ہوتو سخت آ زمائش ہوتی ہے اور اگر دین میں کمزور ہوتو اس کے دین کے صاب سے آ زمائش کی جاتی ہے ۔ بندے کے ساتھ یہ آ زمائش ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پراس طرح چاتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (3) الله تعالیٰ ہمیں آ زمائش و رسم کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

# وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

❶ .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٢، ص٤٨٨، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢، ٣/٢ ٤٤-٥٤٥، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٨/٤، الحديث: ٢٤٠٤.

3 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٦.

جليهف

### الْكُذِيثِنَ 🛈

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: اور بيثك ہم نے ان ہے اگلوں كوجانچا تو ضرور اللّه يجوں كود كيھے گا اورضرور جھوٹوں كود كيھے گا۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان:اور بیشک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کوآ ز مایا تو ضرورضرور اللّٰہ انہیں دیکھے گاجو سچے ہیں اورضرور ضرورجھوٹوں کو (بھی) دیکھے گا۔

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ : اور بينك ہم نے ان سے پہلے لوگوں کوآ زمایا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے اس امت سے پہلے لوگوں کوآ زمایا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے اس امت سے پہلے لوگوں کو طرح کی آزمائشوں میں ڈالالیکن وہ صدق ووفا کے مقام میں ثابت اور قائم رہے، تو ضرور ضرور ایمان میں جھوٹوں کو بھی دیکھے گا اور ان میں سے ہر الله تعالیٰ انہیں دیکھے گا جوا بے ایمان میں سے چر ہیں اور ضرور ایمان میں جھوٹوں کو بھی دیکھے گا اور ان میں سے ہر ایک کا حال ظاہر فرمادے گا۔ (1)

اس سے معلوم ہوا ایمام اسموں میں کی معمول اور سمول کے بینِ طرالله تعالی کا پیطر الله تعالی کو تقتی رکھنا جائز نہیں اور بیا در ہے کہ اس امت سے پہلے لوگوں نے ان مصیبتوں اور آز ماکشوں پر امت سے پہلے لوگوں نے ان مصیبتوں اور آز ماکشوں پر صبر کیا اور این دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، یونہی ہم پر بھی آز ماکشیں اور صببتیں آئیں گی تو ہمیں بھی چاہئے کہ سابقہ لوگوں کی طرح صبر وہمت سے کام لیں اور اینے دین کے احکامات پر مضبوطی سے ممل کرتے رہیں ۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاوفر ما تاہے:

ترجمه کن کن العِرفان: کیا تمهارایه گمان ہے کہ جنت میں داخل ہوجا و گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی۔ انہیں تخق اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا ٱمُرحَسِبْتُمُ آنُ تَنُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَبَّا يَاٰتِكُمُ مَّ ثَلُ الَّذِينَ خَلَوُامِنَ قَبْلِكُمُ لَمَسَّتُهُمُ الْبَالَسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٣، ص ١٨٨٥-٤٨٥.

سينوم الطالجنان (43

جلدهفتم

(الْغَِنْكَبُونَ ٢٩)

وَالَّنِيْنَ امَنُوا مَعَةً مَتَى نَصُرُ اللهِ ۗ أَلآ إِنَّ ا نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ (1)

اورارشادفرما تاہے:

وَكَا يِّنُ مِِّنُ نَّبِيِّ قَتَلَ لَمَعَهُ مِ بِيَّدُونَ كَثِيرٌ \* فَهَا وَهَنُوْ الْمِهَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَااسُتَكَانُوا لَوَاللهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ

یہاں تک کدرسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہدا تھے: الله کی مدور ب ہے۔ الله کی مدور یب ہے۔

ترجید کنز العرفان : اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ، ان کے ساتھ بہت سے الله والے تھے توانہوں نے الله کی راه میں پہنچنے والی تکلیفول کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری وکھائی اور نہ (دوسروں سے ) دیاور الله صبر کرنے والوں

ہے محبت فرما تاہے۔

اور سی بخاری شریف میں ہے، حضرت خباب بن الارت رَضِی الله تعالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ ایک روزنی کریم علی الله تعالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَم کعب شریف کے ساتے میں اپنی چا در سے تکیدلگائے تشریف فرماتے کہ ہم نے حاضر خدمت ہوکر عرض کی ، یاد سو لَ الله اَعلَیٰ الله تعالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَم ، (ہم پرمصائب کی حد ہوگی) ، آ پ الله انعالیٰ سے ہمارے لئے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اور الله تعالیٰ سے ہمارے لئے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اور الله تعالیٰ سے ہمارے لئے کیوں دعائیں فرماتے ؟ تا جدا ررسالت صَلَیٰ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ سَلَم ہی برداشت نہیں کررہ ہو بلکہ ) تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لئے الله وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: '' (میصیبتیں صرفتم ہی برداشت نہیں کررہ ہو بلکہ ) تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لئے دو حصے کرد سے جاتے ، پھراس گڑھے میں اسے کمرتک گاڑ دیتے ، پھرآ رکی لاکراس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کراس کے دو حصے کرد سے جاتے ، بعض پرلو ہے کی کنگھیاں چلائی جاتیں جن سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کررکھ دیا جاتا ، وحصے کرد سے جاتے ، بعض پرلو ہے کی کنگھیاں چلائی جاتیں جن سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کررکھ دیا جاتا ، وحصے کرد سے خشر مُوت تک سفر کرے گا تو اسے الله تعالی کے سوائسی کا خوف نہ ہوگا اور ندا پی بھر یوں پر بھیڑ ہے کا خوف ہو صنعا سے حَشر مُوت تک سفر کرے گا تو اسے الله تعالی کے سوائسی کا خوف نہ ہوگا اور ندا پی بکریوں پر بھیڑ ہے کا خوف ہوگا ، کیمان تی جاتے ہو۔ (3)

الله تعالى جميں عافيت عطافر مائے اور اگر مصائب وآلام آئيں توان پرصبر کرنے اور دینِ اسلام کے احکامات

تَسَانِهِمَ الْمَالَ الْمَانَ عَلَى الْمُعَالِينَ عَلَى الْمُعَالِينَ عَلَى الْمُعَالِينَ عَلَى الْمُعَالِينَ ا

<sup>🛈 ••••</sup> ۲۱۶.

<sup>2 ----</sup>ال عمران:١٤٦.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوّة في الاسلام، ٣/٢ . ٥ ، الحديث: ٣٦١٢.



(الْغِنْكِبُونَ ٢٩)

والا، جاننے والا ہے۔

﴿ صَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ اللهِ : جوالله كى ملاقات كى اميدركا الله عنى بيه كه جوُّخص دوباره زنده كئے جانے اور حساب لئے جانے سے ڈرتا ہے اور الله تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملنے کی امیدرکھتا ہے تو وہ س لے کہ الله تعالیٰ نے تواب اور عندا ب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ اس کے لئے تیار رہے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرے اور الله تعالیٰ ہی بندوں کے اقوال کو سننے والا اور ان کے افعال کو جانئے والا ہے۔ (1)

# وَمَنْ جَاهَدَ فَا تَمَايُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

توجید کنزالایمان: اور جواللّه کی راه میں کوشش کرے تواپنے ہی بھلے کوکوشش کرتا ہے بیشک اللّه بے پرواہ ہے سارے جہان ہے۔ جہان ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور جوکوشش کرے تو اپنے ہی فاکدے کیلئے کوشش کرتا ہے، بیشک اللّٰہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَ الْيُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ: اور جُوکوشش کر بے توابیع ہی فائد بے کیلئے کوشش کرتا ہے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ جُوخُض اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کرنے پرصابراور جُوخُض اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت کرنے پرصابراور قائم رہ کراس کی رضاحاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائد ہے کے کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا نفع اور تو ابنا ہوں ، جنوں اور فرشتوں کے اعمال اور عبادات سے بے پرواہ ہے اور اس کا بندوں کو کی گئے گئے گئے ہے۔ (2)

# وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَئَكَفِّرَتَّ عَنَّهُمْ سَيِّا تِهِمْ وَلَنَجْزِيَتَّهُم

1 .....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٥، ٣/٥٤.

2 .....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٦، ٥/٣ ٤٤، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٦، ص٣٣٥، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٦، ص٨٥، ملتقطاً.

ينوسَاطًالِهِنَانَ 346 حلاه

## اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان:اورجوا يمان لائے اورا چھے كام كئے ہم ضروراُن كى برائياںاُ تاردیں گےاورضرورانہیں اس كام پر بدلہ دیں گے جوان كےسب كامول میں اچھاتھا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تو ہم ضروران سے ان کی برائیاں مٹادیں گے اور ضرورانہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحَتِ: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اِجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ جو نیک مل کرے تو اس کافائدہ اسے ہی ہوگا اور اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ بیان کیا جار ہا ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے تو ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیاں مٹادیں گے اور ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے۔ (1)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِرَيْهِ حُسُنًا وَإِنْ جَاهَلَكَ لِتُشُوكَ فِي مَا الْكَالْمُ وَالْحَالَا الْكَالَّمُ وَعُكُمُ فَا نَدِّعُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ الْكَالْمُ وَعُكُمُ فَا نَدِّعُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُل

-----نفسير كبير، العنكبوت، تحت الآية: ٧، ٢٩/٩، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٧، ص٣٥٥، ملتقطاً.

توجیدہ کنٹُالعِدفان:اورہم نے (ہر)انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تا کید کی اور (اے بندے!) اگروہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کومیرا شریک ٹھبرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تُو ان کی بات نہ مان \_میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔

﴿ وَ وَصَّيْنَا الَّا نُسَانَ بِوَ الدِّدَيْ وَحُسْنًا: اور بم نا انسان كواين مال باب كساتها جهاسلوك كرنى كاكيدى - ﴾ شان نزول: بيرآيت اورسورهٔ لقمان كي آيت نمبر 14 اورسورهُ أحقاف كي آيت نمبر 15 حضرت سعد بن الي وقاص دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَوْق مين اور دوسرى روايت كرمطابق حضرت سعد بن ما لك زبرى دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كرق مين نازل هوكيي \_حضرت سعد بن ابي وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كَي مال حمنه بنت إلى سفيان بن اميه بن عبيرَمْس تَقي اورآب رَضِيَ اللهُ تعَالىٰعَنُهُ سابقين أوّلين صحابةِ كرام دَضِى اللهُ تَعَالىٰعَنُهُمْ مِيل سے تصاورا بينے والدين كے ساتھ اچھاسلوك كرتے تھے۔ جب آپ دَضِيَ اللهُ مَعَاليٰ عَنهُ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا: تونے یہ کیانیا کام کیا! خدا کی قسم اگر تواس سے بازنہ آیا تو نہ میں کچھکھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مرجاؤں اور یوں ہمیشہ کے لئے تیری بدنامی ہواور تخفیے ماں کا قاتل کہا جائے۔پھراس بڑھیانے فاقہ کیا اورایک دن رات نہ کھایا، نہ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی ،اس سے کمزور ہوگئ۔ پھرایک رات دن اوراسی طرح رہی ، تب حضرت سعد دَضِیَ اللهُ مَعَالٰی عَنْهُ اُس کے پاس آئے اور آ یہ نے اُس سے فر مایا کہاہے ماں!اگر تیری 100 جانیں ہوں اورا یک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپناوین جھوڑنے والانہیں، تو جاہے کھا، جاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعدرَضِي الله تعالىٰ عَنه كى طرف سے مايوس ہوگئى كريدا پنادين چھوڑنے والے نہیں تو کھانے پینے لگی،اس پراللّٰہ تعالٰی نے بیرٓ بت نازل فرمائی اور تھم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اگروه كفروشرك كاحكم دين تو نه ما نا جائے۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری پدری حق ضرورادا کرنا جا ہے اگر چہوہ کا فر ہوں۔ اسی مناسبت سے یہاں کا فروالدین کے حقوق سے متعلق 2 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔

1 ....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٨، ٦/٣ ٤٤.

عَالِجِيَانَ 348 حِلاً

(1).....کا فروالدین کا نفقه بھی مسلمان اولا دیرلازم ہے۔

\_\_\_\_ r

(2).....اگر کا فرماں باب بت خانے وغیرہ سے گھر تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں گھر تک چھوڑے اورا گروہ گھر سے بت

۔ خانے وغیرہ تک جھوڑنے کا کہیں توانہیں نہیں چھوڑسکتا کیونکہ گھر تک جھوڑ نا گناہ نہیں اور بت خانے جھوڑ نا گناہ ہے۔

اس آیت سے بیمی معلوم ہوا کہ شرقی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ دارکا کوئی حق نہیں ، لہذا اولا دیرلازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر صرف ماں باپ کے کہنے پر شرقی احکام مثلاً روزہ وغیرہ رکھنا نہ چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَ حَمَةُ اللّهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: ''اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے اگر چہوہ خود مُرتکب کبیرہ ہوں ، ان کے کبیرہ کا وبال ان پر ہے گراس کے سبب بیا مورِ جائزہ میں ان کی اطاعت سے با ہزئمیں ہوسکتا ، بال اگروہ کسی ناجائز بات کا تھم کریں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ، لا طَاعَةَ لِاَ حَدِ فِی مَعْصِیةِ اللّهِ تَعَالٰی (اللّه تعالٰی نافر مانی میں سی بھی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گ۔) (2)

ماں باپ اگر گذاہ کرتے ہوں ان سے بہ زمی وادب گزارش کرے، اگر مان لیس بہتر ورنیختی نہیں کرسکتا بلکہ ان کے لئے دعا کرے، اوران کا بیجا ہلا نہ جواب دینا کہ بیتو ضرور کروں گایا تو بہ سے انکار کرنا دوسر اسخت کہیرہ ہے مگر مُطلَقاً کفرنہیں جب تک کہ جرام قطعی کو حلال جا نتایا حکم شرع کی تو بین کے طور پر نہ ہو، اس سے بھی جا ئز با توں بیس ان کی اطاعت کی جائے گی ہاں اگر مَعَا ذَاللّٰہ بیا نکار بروجہ کفر ہوتو وہ مُر تکہ ہوجا ئیں گے، اور مرتد کے لئے مسلمان پر کوئی حق نہیں۔ (3) شرعی احکام کے مقابلے بیس ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے شرعی حکم اوپر بیان ہوا اور ان کے علاوہ دیگر افر ادجیسے سیٹھ، افسر، حاکم وغیرہ سے متعلق بین کی اطاعت ہے کہ ان میں سے جوکوئی بھی اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کا کہتو اس کی بات ہرگر نہیں مانی جائے گی ، یہاں اس کی بات ہرگر نہیں مانی جائے گی ، یہاں اس سے سے متعلق تین اُحادیث ملاحظہ ہوں۔

(1).....حضرت عبد الله بن عمر وضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، رسول کر يم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاو

فرمایا: ''بیندیده اور ناپیندیده تمام اُمور میں ہرمسلمان آ دمی پر (امیر کی ) بات سننااوراس کی اطاعت کرنااس وقت تک :

🛽 .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٨، ٩٠٠/٦.

- المنطق الله عنه ١٩٠٥، مسند البصريين، بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، ٣٦٣/٧، الحديث: ٢٠٦٧٩.

€....فآوی رضویه،۲۵/۲۵-۲۰۵\_

يزصَلُطُالِحِنَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

َ ضروری ہے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے اورا گروہ گناہ کا حکم دے تو نہاس کی سی جائے اور نہا طاعت کی جائے۔ <sup>(1)</sup> (2) ..... حضرت علی المرتضلی حَزَّمَ اللَّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْحَدِیُم سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جاتا بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں ہے۔ <sup>(2)</sup>

(3).....حضرت عمران بن حصين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دِفر مایا: ' خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔(3)

افسوس! فی زمانداس حوالے سے مسلمانوں کی صورت ِ حال انتہائی نازک ہے اور دُنْیوی مَنفعت کے حصول اور دنیا کے نقصان سے نیچنے کی خاطر اپنے سیٹھ،افسر،حاکم اور دیگرلوگوں کی وہ با تیں بے دھڑک مانتے چلے جاتے ہیں جن میں اللّه تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کی نافر مانی کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔اللّه تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے اور اپنے رب عَدَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنے سے نیچنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

﴿ وَإِنْ جَاهَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : اورا گروہ تجھ ہے کوشش کریں کہ تو کسی کومیراشریک طہرائے جس کا بختے علم نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لئے علم اور تحقیق کی بنا پر تو کوئی بھی کسی کوالله تعالیٰ کا شریک مان بی نہیں سکتا کیونکہ اس کا شریک ہونا محال ہے اور جہاں تک علم کے بغیر محض کسی کے کہنے سے مان لینا تقلید ہے اور تو حید کہنے سے مان لینا تقلید ہے اور تو حید کے قطعی دلائل ہوتے ہوئے محض تقلید سے کسی کواللہ تعالیٰ کا شریک مان لینا انتہائی مذموم اور فتیج ہے ، الہذا اس میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی کہ والدین کی بھی اس معالیٰ میں ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی۔

## وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكُ خِلَتَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ وَ

❶.....بخاري، كتاب الاحكام، باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية، ١٠٥٥ع، الحديث: ٢١٤٤.

2 ..... بخارى، كتاب اخبار الآحاد، باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق... الخ، ٤٩٢/٤، الحديث: ٧٥٧٧.

الحبير، عمران بن حصين يكني ابا نجيد... الخ، هشام بن حسان عن الحسن عن عمران، ١٧٠/١٨، الحديث:
 ١٠٠٠

177

حلاهفتم

ين صَلِطُ الجِنَانَ ﴾

\_\_\_\_\_\_ اً ترجمة كنزالايبهان:اورجوا يمان لائے اورا چھے كام كئے ضرور ہم اُنہيں نيكوں ميں شامل كريں گے۔

🕻 ترجید کنزًالعِرفان:اور جوایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے تو ضرورہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ 🎼

﴿ وَالَّذِينَ المَنْوُاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ: اورجوايمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے تو ہم انہیں نیک بندوں کے زُمرہ میں داخل کریں گےاوران کا حشر نیک بندوں كے ساتھ فرمائيں گے۔ يہاں صالحين سے مراداً نبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامِ اوراولياءِ عظام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ مِيں۔ <sup>(1)</sup>

اس سےمعلوم ہوا کہ جو تحض پیچا ہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کےساتھ ہو اوراس دن اسے نیک بندوں کی مُعِیَّت نصیب ہوتو اسے جاہئے کہ پہلے تو حیدورسالت پرایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے،اگراس نے ایسا کیا تواللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے قیامت کے دن نیک بندوں کے گروہ میں داخل فر مادے گا اوران کےساتھ ہی اس کاحشر فر مائے گا۔اللّٰہ تعالٰی اس کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُقُولُ امَّنَّا بِاللَّهِ فَإِذْ آ أُوذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ ا كَعَنَابِ اللهِ ﴿ وَلَإِنْ جَاءَنُصُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ مُعَكِّمُ ۗ أَوَ

كَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُومِ الْعُلَمِيْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوربعض آ وي كمت مين مهم الله يرايمان لائ يعرجب الله كيراه مين أنهيس كوئي تكليف دي جاتي ہے تو لوگوں کے فتنہ کواللّٰہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اورا گرتمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا الله خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے۔

1 .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٩، ٢/٦٥٤.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

ترجہ ہے کن کا بعرفان: اور لوگوں میں کچھوہ ہیں جو کہتے ہیں: ہم اللّٰه پرایمان لائے پھر جب اللّٰه (کیرہ) میں آنہیں کوئی آکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللّٰه کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اورا گرتمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آجائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللّٰہ اسے خوب نہیں جانتا جوتمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُفُولُ الْمَنَّا بِاللّٰهِ: اورلوگوں میں بچھوہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللّٰه پرایمان لائے۔ ﴾ اس سے بہل الله تعالى الله على الله بيان كئے گئے اوراب يہاں سے ان لوگوں كا آیات میں خلص ایمان والوں اور کھلے كافر وں كاذکر ہوا اور ان کے احوال بیان کئے گئے اور اب یہاں سے ان لوگوں میں بچھوہ حال بیان کیا جارہا ہے جو نمخلص ایمان والے ہیں اور نہ کھلے كافر بلكہ منافق ہیں، چنا نچا ارشاو فر مایا کہ لوگوں میں بچھوہ ہیں جو کہتے ہیں: ہم اللّٰه تعالى پرایمان لائے، پھر جب اللّٰه تعالى كى راہ میں دین كی وجہ سے انہیں كوئی تكلیف پہنچی ہے جیسے كفار كاستانا تو وہ لوگوں كی طرف سے پہنچنے والی اَوْیہ تے كواللّٰه تعالى كے عذا ب كے برابر سجھتے ہیں اور جیسا اللّٰه تعالى كے عذا ب کے برابر سجھتے ہیں اور جیسا اللّٰه تعالى کے عذا ب سے ڈرنا چا ہے شاایمان علوق كی ایڈ اسے ڈرتے ہیں ہوتی کہ اس كی وجہ سے ایمان ترک کر دیتے اور کفر اختیار کے عذا ب سے کوئی مدد آ جائے مثلاً کہ سلمانوں کو فتح نصیب ہو یا نہیں دولت ملے تو وہ لوگ ضرور کہیں گے: ہم یقیناً ایمان اور اسلام ہیں تمہار ساتھ سے اور تہماری طرح دین پر ثابت و قائم شے تو ہمیں بھی اس میں شریک کرو کیا اللّٰه تعالی اسے خوب نہیں جانا جو کفریا ایمان میں مرجود کفر اور ایمان اچھی طرح معلوم معلوم کے اور وہ ان میان قبوں کے نفاق کو بھی جان والوں کے دلوں میں موجود کفر اور ایمان اچھی طرح معلوم ہورودہ ان منافقوں کے نفاق کو بھی جان ہوں ہیں ہے ؟ کیوں نہیں اللّٰہ تعالی کو گوں کے دلوں میں موجود کفر اور ایمان انجھی طرح معلوم ہورودہ ان منافقوں کے نفاق کو بھی جانا ہے۔ (۱)

## وَلَيَعْكَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَلَيَعْكَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ١

ترجیه کنزالایمان:اورضرورالله ظاهر کردے گاایمان والوں کواورضرور ظاہر کردے گامنافقوں کو۔

﴾ توجهه في كنزالعِرفان: اورضر ورالله ايمان والول كوظا هر كردے گا اور ضرور منا فقول كوظا هر كردے گا۔

﴿ وَلَيَعْكَ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ المَنُوا: اورضرور الله ايمان والول كوظا مركرد علا الله الله تعالى ضروران لوكول

**1**.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ١٠، ٣/٣ ٤٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ١٠، ص ٨٨، ملتقطاً.

ر العالم الع

**----** 707

کوظاہر کردے گاجوصد ق اوراخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور آ زمائش ومصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت و قائم رہے اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کردے گاجومنافق ہیں اور انہوں نے مصیبت کی وجہ سے اسلام ترک کر دیا اور دونوں فریقوں کوان کے اعمال کی جزادے گا۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں ہرمسلمان کے لئے بیتنبیہ ہے کہ وہ دین کی وجہ سے آنے والی اُذِیُّوں اورتکلیفوں برصبر کرے ، اورمصائب وآلام کی وجہ سے سرمایہ آخرت یعنی ایمان کو ہرگز ضائع نہ کردے بلکہ اینے ایمان اور اسلام برثابت قدم رہے اوراینی اس قیمتی ترین دولت کی بھریور حفاظت کرے۔الیی حالت میں ہرمسلمان کو جائے کہ وہ کا ئنات کے سر دار ، دو عالم كتا جدار، حبيب بروردگار عَزَّوَ جَلَّ وصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورآب كے صحاب كرام رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُم كورا و خدا میں آنے والی تکلیفوں اور اِن پراُن عظیم ہستیوں کے صبر کرنے کو یاد کرے تا کہ دل کوشلی ہو تکلیفوں برصبر کرنا آسان ہو اورایمان واسلام برثابت قدمی نصیب ہو۔ ترغیب کے لئے پہال حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے مخلص اور جانثار صحابة برام دَضِيَ اللهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمُ كُوراهِ خدا مين آنے والی تکالیف کی جھلک اوران کےصبر کا حال ملاحظہ ہو، چنانچے سیرت کی کتابوں میں مذکورہے کہ کفارِ مکہ خاندانِ بنو ہاشم کے انتقام اوراڑ ائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوْل تو نهيس كرسك يكن طرح طرح كى تكليفون اورايذ ارَسانيون سے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرَظُلُم وسَمْ كَا بِهِا رُتُورٌ نِهِ لِكَ، چِنانچِه بِيلُوك حضورا قدس صَلَّى اللّهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَحَامَن ، جادوكر، شاعر اور مجنون ہونے کا ہرکوچہ وبازار میں زور دار پروپیگنڈہ کرنے لگے۔آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِيجِي شريرلِرُ كول كاغول لكاديا جوراستول مين آب ير بيستيال كسته ، كاليال دية اوربيد يواند ب، بيد يواند به ، كاشور مجامجا كرآب صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ اورِ يَقِر بِينَتَ بِهِي كَفَارِمَكُمْ آپِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَراستول ميں كانتے بجهاتے۔ تهمى آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِارك جسم برنجاست وْال ويت بهمي آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كُو دھكادىيتے تېھى آيە صَلَى اللهُ يَعَالٰى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّمَ كَى مقدس اورنازك گردن ميں جا در كاپيصنده ڈال كر گلا گھونٹنے كى كوشش كرتے۔ جب حضوراكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قُر آن شريف كى تلاوت فرماتے توبيكفارقر آن اورقر آن كولانے

ia.) 252 (JEHEL .) 31

1 ..... حازن، العنكبوت، تحت الآية: ١١، ٣/٣٤، ع، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ١١، ص ٣٣٥، ملتقطاً.

(العَجَنَّكَبُوتُ ٢٩)

والے یعنی حضرت جریل علیٰ واست الله تعالی والی و الله والی و الله تعالی والی الله تعالی علیہ والله وَسَلَم کو الیاں دیتے اور گلی کو چول میں پہرہ بٹھا دیتے تا کہ قرآن کی آ واز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے اور تالیاں پیٹ کو اور سٹیاں بجا بجا کراس قدر شور وغل مجاتے کہ قرآن کی آ واز کسی کوسنائی نہیں دیتی تھی ۔ حضورانور صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیٰهِ وَسَلَم جب بہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کرسناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَم کا چجا ابولہ بسآب کے بیچھے چلا چلا کر کہتا جا تا تھا کہ اے لوگو! یہ میرا بھینجا جھوٹا ہے، یہ دیوا نہ ہو الله تعالیٰ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَم کا چجا ابولہ بست نہ سنو، (مَعَاذَ الله )۔ ایک مرتبہ حضور سیّد المرسَلین صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَم " نو والمجاز" کے بازار میں دعوت دی تو ابوجہل آپ کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ متن کی دعوت دی تو ابوجہل آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم پر دعوت اسلام کا وعظ فرمانے نے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ متن کی دعوت دی تو ابوجہل آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم پر دعوت اسلام کا وعظ فرمانے اتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو! اس کے فریب میں مت آنا، یہ چا ہتا ہے کہتم لوگ الله وَسَلَم کی عبادت چھوٹر دو۔

حضور رحمت عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَاللَهِ وَسَلَّمْ كَسَاتُهُ صَالَى هَمَانُو الرَّبِي كَفَارِ مَلَمانُو الرَّبِي كَافَارِ مَلَمانُو الرَّبِي كَافَارِ مَلَمانُو الرَّبِي اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى - بِهِ آسان تَعالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حل عل



## كَانُوايَفْتُرُونَ اللهُ اللهُ

ترجمہ کنزالایہان:اور بیشک ضرورا پنے بوجھا ٹھا ئیں گےاورا پنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھاور ضرور قیامت کے دن بوجھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور بیشک ضرورا پنے بو جھا ٹھا ئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھا ٹھا ئیں گے اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں بوجھا جائے گا۔

﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ : اور بیشک ضروراینے بوجھا ٹھا کیں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ سلمانوں سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا نیں گے اور اٹھانے کا کہنے والے کفار کا اپنا یہ حال ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور کفر و گمراہی کا بوجھا ٹھا نیں گے اور قیامت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہی لوگ اٹھا نیں گے اور قیامت کے دن ضروران سے ان کے بہتان کو بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بہتان کیوں تر اشے اور کس دلیل کی وجہ سے انہوں بہتان لگائے ۔ یا در ہے کہ کا فروں کے اعمال اور بہتان سب اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے ، اس کے باوجود کا فروں سے جو سوال ہوگا وہ معلومات حاصل کرنے کے لئے نہ ہوگا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈیٹ کرنے کیلئے ہوگا۔

### 

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوخود گمراہ ہواوراس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتا ہوتوا سے اپنی گمراہی کا گناہ اور سزابھی اسے ملے گی جنہیں اس اپنی گمراہی کا گناہ اور سزابھی اسے ملے گی جنہیں اس نے گمراہ کیا تھا اور گمراہ ہونے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگی ۔حضرت جربر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا:''جوکوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کواس کا تواب ملے گا اور اس کا بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے تواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جوشخص اسلام میں براطریقہ جاری کریں اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے تواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جوشخص اسلام میں براطریقہ جاری کریں اور ان عمل کریں کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کو بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کو بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کو بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں گا دور ان کا بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کو بھی ہو اسلام میں برا طریقہ جواری کرے اس پر اس کا گناہ موگا اور ان کا بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کے بعد اس پر عمل کریں گا دور ان کا بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان کا بھی جواس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان عمل کو بیت کے بعد اس پر عمل کو بیت کو بھی جواس کے بعد اس پر عمل کو بھی جواس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کی بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کو بھی کو بھی

356

٣٥ (الْعَنْكُوتُ

رنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کچھ کی نہآئے گی۔ <sup>(1)</sup>

اس سے ان لوگوں کوعبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے جواپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا ہونے کے مُواقع فراہم کرتے اور انہیں طرح طرح کے دُنْیوی مُنافع اور فوائد بتا کر گناہوں کی

ترغیب دیتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ انہیں مدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

## وَلَقَدْا مُسَلِّنَانُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمِثَ فِيهِمُ ٱلْفَسَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ

عَامًا لَا خَنَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ ظُلِمُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان:اور بيثك ہم نے نوح كواس كى قوم كى طرف بھيجا نووه ان ميں پچإس سال كم ہزار برس رہا نو أنہيں طوفان نے آليا اوروه ظالم تھے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں بچپاس سال کم ایک ہزار سال رہے پھراس قوم کوطوفان نے پکڑلیا اور وہ ظالم تھے۔

الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

کرتی رہی تواس قوم کوطوفان کےعذاب نے پکڑلیااوروہ غرق کردیئے گئے اوروہ شرک کر کے اپنی جانوں پڑلم کرنے گئے اور کی تھے۔ لہٰذااے حبیب! صَلَّى اللَّهُ مَعَائِيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ پچھٹم نہ کریں اوراس بات کوسامنے رکھیں کہ حضرت نوح نے 500 برس تک تبلیغ فر مائی ، لیکن اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے جبکہ اللّه تعالیٰ کے ضل سے آپ کی کم مدت کی وعوت سے لوگوں کی ایک کثیر تعدادایمان سے مشرف ہوچکی ہے۔ (1)

#### فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحُبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَ آايَةً لِّلْعُلَمِيْنَ @

و توجههٔ کنزالایمان: تو ہم نے اُسے اور کشتی والوں کو بچالیا اوراس کشتی کوسارے جہاں کے لیے نشانی کیا۔

الترجیدة کنزًالعِرفان: تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بیالیا اور اس کشتی کوسارے جہاں کے لیے نشانی بنادیا۔

﴿ فَا نَجَيْنَهُ هُوَا صَحْبَ السَّفِيْنَةِ : تو ہم نے نوح اور کشی والوں کو بچالیا۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ جب حضرت نوح علیّه الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی قوم پرطوفان کاعذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیّه الصَّلَوةُ وَالسَّدَم اوران الوگوں کو و بنے سے بچالیا جو کشی میں آپ کے ساتھ سوار تھے اور اس کشی کوہم نے سارے جہاں کے لیے اللّه تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی بنادیا تا کہ اس سے وہ اللّٰه تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کرسیس ۔ کہا گیا ہے کہ یہ شتی طویل عرصے تک جودی پہاڑ پر باقی رہی (2)

# وَ إِبْرَهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ هِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُولُا لَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

توجههٔ تعنوالا بیمان: اورابرا ہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فر مایا کہ اللّٰه کو بوجواوراس سے ڈرواس میں تمہارا بھلا ہے اگرتم جانتے۔

❶ .....البحر المحيط، العنكبوت، تحت الآية: ٤١، ٧/٠٤، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ١٤، ٣/٠٤، ملتقطاً.

البيان، العنكبوت، تحت الآية: ١٥، ٦/٦ ٥٤، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ١٥، ٤٤٧/٣، ملتقطاً.

جلرهفةم علم علم علم المناقم ال

اَمَّنَ خَلَقَ ٢٠

ترجہائی کنزُالعِرفان:اورابراہیم کو(یادکرد) جب اس نے اپنی قوم سے فر مایا:اللّٰه کی عبادت کرواوراس سے ڈرو، یہ تہمارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔

﴿ وَ إِبْرِهِ يَمَ : اورابرا بِيم کو۔ ﴾ يهال سے حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، آپ حضرت عَلَيْهِ الصَّلَّه اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، آپ حضرت عَلَيْهِ الصَّلَّه أَوْ السَّلَام كا واقعہ بیان کیا جارہا ہے ، چنا نچارشا وفر مایا کہ ابرا بیم عَلَیْه الصَّلَّه قُو السَّلَام کو یا دکریں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم صرف اللّه تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھر انے کے معاملے میں اس سے ڈرو، اگرتم اجھے اور برے میں تمیز کرنا جانے ہوتو س لوا بی عبادت اور ڈرنا تمہارے لئے اس کفر سے بہتر ہے جسے تم اختیار کئے ہوئے ہواور اپنے گمان میں اسے شیخ سمجھ رہے ہو۔ (1)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ آوْثَانًا وَّتَانًا وَّتَانًا وَتَعْلَقُونَ اِفْكًا اللهِ اللهِ آوْثَانًا وَثَانًا وَتَعْدُا فَوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

توجہہ کنزالایہ مان: تم تواللّٰہ کے سوا بُتوں کو پو جتے ہواور نراجھوٹ گڑھتے ہوبے شک وہ جنہیں تم اللّٰہ کے سوابو جتے ہوئیہاری روزی کے پچھ مالک نہیں تواللّٰہ کے پاس رزق ڈھونڈ واوراس کی بندگی کرواوراس کا احسان مانو تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ اورا گرتم جھٹلا وَتو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں اور رسول کے ذمنہیں مگرصاف پہونچادینا۔

❶ ....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ١٦، ٢٧٥٦.

جل 359

ترجمه كنزالعدفاك بتم توالله كسوابتول كويوجة مواورزاجموك كهرته موسيشك جن كيتم الله كسواعبادت کرتے ہووہ تمہارے لئے روزی کے پچھ ما لک نہیں تو تم اللّٰہ کے پاس رزق ڈھونڈ واوراس کی عبادت کرواوراس کے شکر گزار بنو،اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔اوراگرتم جھٹلاؤگے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں اوررسول کے ذمەتوصرف صاف يہنچاديناہے۔

﴿إِنَّهَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَالًا : تم تو الله كسوابتون كويوجة مو ١٠٠ يت اوراس ك بعدوالي آيت كا خلاصدىدى كدحفرت ابرائيم عَلَيْه الصَّلَو قُوالسَّكم في اين قوم سفر ماياد متم توالله تعالى كى عباوت كرنے كى بجائے بتوں کو یو جتے ہواور بتوں کو اللّٰہ تعالیٰ کا شریک کہ کر زراجھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شکتم اللّٰہ تعالیٰ کی بجائے جن کی عبادت کرتے ہووہ تمہیں رزق دینے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے توتم اللّٰہ تعالیٰ سے اپنارز ق طلب کرو کیونکہ وہی رزق دینے والا اور ہرایک تک اس کی روزی پہنچانے کی قدرت رکھنے والا ہے اور صرف اس کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کامستحق نہیں اوراس کے شکر گز ار بنو کیونکہ وہی تہہیں رزق عطافر ماکرتم پراحسان فر ما تاہے،اور یا درکھو که آخرت میںاسی کی طرف تم دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے جاؤگے،اس لئے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کی نعمتوں پراس کاشکرادا کر کے قیامت کے دن اللّٰہ تعالٰی ہے ملا قات کی تیاری کرواورا گرتم مجھے جھٹلا وَگےاورمیری بات نہ مانو گے تو اس سے میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے راہ دکھا دی اور مجزات پیش کر دیئے جس سے میر افرض ادا ہو گیا،اس پر بھی اگرتم نه ما نوتوتم سے بہلے كتنے ہى گروه اينے انبياء اوررسولول عَليْهم الصَّلَوةُ وَالسَّلام كوجھلا بَكِ بين جيسے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام كَ قوم اورعا دوشود وغيره ، ان كے جھلانے كا انجام يهى مواكه الله تعالى فے انہيں ہلاك كرديا اورا كرتم بھى أسى رَوْشِ بِرِقَائِمُ رہے تو تمہاراانجام بھی اُنہی جبیبا ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

# تَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ

**1** .....خازن، العنكيوت، تحت الآية: ١٧-٨١، ٣/٧٤٤-٨٤٤، مدارك، العنكيوت، تحت الآية: ١٧-٨١، ص٨٨٨، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ١٧-٨، ٥٧/٦، ٤٥٧/٦، ملتقطاً.

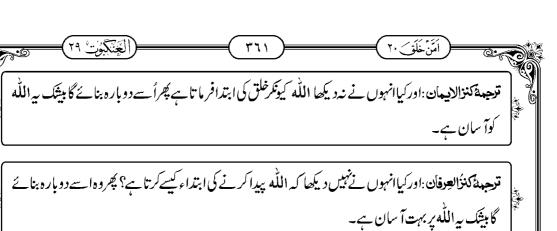

﴿ اَوَلَمْ يَدُوْ الْوَرِكِيا انہوں نے نہیں ویکھا۔ ﴾ ممکن ہے کہ اس آیت سے لے کرآیت نمبر 23 تک کا کلام حضرت ابراہیم علیٰہ الصّلاٰہ کی قوم کے بارے میں ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم عَلیْہ الصّلاٰہ کی اور اللّٰہ تعالیٰ کے مذاب سے ڈرایا گیا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کی دوران ان آیات میں کفارِ مکہ کونصیحت کی گئی اور اللّٰہ تعالیٰ کے مذاب سے ڈرایا گیا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیاان کا فرول نے نہیں دیکھا کہ اللّٰہ تعالیٰ بیدا کرنے کی ابتداء کیسے کرتا ہے کہ پہلے انسان کونطفہ بنا تا ہے، پھر جے ہوئے خون کی صورت و بتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا تا ہے اس طرح درجہ بدرجہ اس کی تخلیق کو کممل کرتا ہے، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا نا کے اللّٰہ تعالیٰ بر بہت آسان ہے۔ (1)



ترجية كنزالايبان: تم فرماؤز مين ميں سفر كركے ديكھوالله كيونكر پہلے بنا تا ہے پھر الله دوسرى أشان أشا تا ہے بيشك الله سب كچھ كرسكتا ہے۔

ترجهة كنزًالعِرفان: تم فرما وَ: زمين ميں چل كرديكھوكه الله نے پہلے كيسے بنايا؟ پھر الله دوسرى مرتبه پيدا فرمائ گا۔

🕦 ....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٩ ١، ٣٤٨/٣ ٤.

جلا ( 361 )

البينك الله مرشے يرقادرہے۔

﴿ قُلْ سِیْرُوْافِی الْاَئْ مِن بَمْ فرما وَ: زمین میں چل کردیکھو۔ پی یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهْ تَعَالَی عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، یا اے حضرت ابراہیم! عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام ، آپ کا فروں سے فرمادی بتم زمین میں چل کر سابقہ قو موں کے شہروں اور آثار کو دیکھو کہ اللّٰه تعالیٰ مخلوق کو پہلے کیسے بناتا ، پھر موت دیتا ہے تاکہ تم مشاہدہ کرکے اللّٰه تعالیٰ کی فطرت کے جائبات کی معرفت ماصل کر سکو نیز جب بیم علوم ہے کہ پہلی مرتبہ اللّٰه تعالیٰ ہی نے بیدا کیا تو معلوم ہوگیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے حاصل کر سکو نیز جب بیم علوم ہے کہ پہلی مرتبہ اللّٰه تعالیٰ ہم شے پر قادر ہے تو وہ پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے ربحی قادر ہے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کی معرفت حاصل کرنے کیلئے اس کی قدرت کے نظاروں جیسے دریاؤں، پہاڑوں اورز مین کے دیگر عجائبات کی سیر کرنا بھی عبادت ہے۔

يُعَنِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ النَّهِ تُقُلَبُونَ ﴿ وَالنَّهِ النَّهُ الْأَنْ مُن دُونِ اللهِ النَّمَ اللهِ النَّهُ مِن وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ النَّهُ مِن وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيْرٍ ﴿

توجهه تنزالایمان:عذاب دیتا ہے جسے جا ہے اور رحم فرما تاہے جس پر جا ہے اور تہہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکواور نہ آسان میں اور تمہارے لیے اللّٰہ کے سوانہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔

قرجہ کے کنڈالعِوفان: وہ جسے جا ہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر جا ہتا ہے رحم فرما تا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤگے۔ اور مندتم زمین میں (ہمیں)عاجز کرنے والے ہوا ور ندآ سان میں اور تمہارے لیے اللّٰہ کے سوانہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔

❶.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٢٠، ص٨٩، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٠، ٤٤٨/٣؛، ملتقطاً.

الجنّان ( 362 ) حلامًا

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ: وه جع جابتا معذاب ديتا م - ﴾ يعنى الله تعالى الني عدل كى وجه سے جعے جاہے عذاب ديتا ہےاورا پے فضل کی بناء پر جسے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اورا بےلوگو! تم قیامت کے دن اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے تووہ

تهمیں تبہارے اعمال کے حساب سے سزایا جزاجو چاہے دے گا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْآسُونِ : اور نتم زمين مين (مين) عاجز كرنے والے مو الى كاايك معنى يہ كه

اے کا فروانتم زمین میں اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کوعا جز کرنے والے ہواور نہ آسان میں ، الغرض اس سے بیخے اور بھا گئے

کی کہیں کوئی جگہنیں۔دوسرامعنی پیہے کہ نہ زمین والے اللّٰہ تعالٰی کے حکم اور قضائے کہیں بھاگ سکتے ہیں اور نہ آسان

والےابیا کر سکتے ہیں۔(2) ﴿ وَمَالَكُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِيْرٍ : اورتمهارے ليے الله كسوانكوكى كام بنانے والا ہے اور ندر دگار۔ ﴾

اس آیت اوراس جیسی دیگر آیتوں میں خطاب کفار ہے ہوتا ہے کہا ہے کا فروا تمہارے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار جو تہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاسکے یا ایس آیات میں بیمراد ہوتا ہے کہ اے لوگو!

تمہارا کوئی ایساحمایتی یامددگار نہیں جوالله تعالی کے مقابلے میں تمہاری حمایت اور مدد کرسکے۔ایمان والوں کے لئے الله

تعالیٰ کی طرف سے بہت سے مددگار ہیں جواللّٰہ تعالیٰ کی اجازت اورعطا سے ان کی مدداور شفاعت فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْيَتِ اللهِ وَلِقَالِهِ أُولِيكَ يَسِمُ امِنْ مَّ حَمَقِي وَ وَالَّذِينَ كَفَرُونِ مَ أُولِيكَ لَهُمْ عَنَ ابْ الدِيْمُ صَ

ترجمه کنزالایمان:اوروہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کونہ ماناوہ ہیں جنہیں میری رحت کی آسنہیں اور

اُن کے لیے در دناک عذاب ہے۔

❶.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢١، ٤٤٨/٣، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣١، ٩/٦ ٥٥، ملتقطاً.

2.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٢٢، ص٨٨، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٢، ٤٨/٣؛، ملتقطاً.

ترجید کنزُالعِدفان: اور وہ جنہوں نے اللّٰہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا وہ وہی لوگ ہیں جومیری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا بِاللَّهِ وَلِقَالَتِهِ : اوروه جنهوں نے الله كى آيوں كا اور اس سے ملنے كا انكاركيا۔ ﴾ يعنى جولوگ قر آنِ مجيداور قيامت كے دن دوباره زنده كئے جانے پرايمان نه لائے وہ وہى لوگ ہيں جو الله تعالى كى رحمت سے مايوس ميں اور وہ اپنے كسى نيك عمل كى جزاءو تواب كے قائل نہيں كيونكہ جب وہ قيامت اور جنت كے ہى ممكر ہيں تو الله تعالى كى رحمت اور جزاء كے قائل كيسے ہو سكتے ہيں ايسے لوگوں كے ليے جہنم كا در دناك عذاب ہے۔

## فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ آلِلاَ أَنْ قَالُواا قَتْلُوْهُ اَوْحَرِّ قُوْهُ فَانْجِهُ اللهُ مِنَ النَّامِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صَ

توجمة كنزالايمان : تواس كى قوم كو يجه جواب بن نه آيا مگريد بولے أنہيں قبل كردويا جلادوتواللّه نے أسے آگ سے بچاليا بيتك اس ميں ضرورنشانياں بين ايمان والوں كے ليے۔

ترجید کنوالعِدفان: تو ابرا ہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگریہ کہانہوں نے کہا: انہیں قبل کردویا جلا دوتو اللّه نے انہیں آگ سے بچالیا۔ بیشک اس میں ایمان والوں کیلئے ضرور نشانیاں ہیں۔

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِ إِلَا أَنْ قَالُوْا: توابراتيم كَيْقُوم كاكوئي جواب ندتها مكريه كرانهول نے كہا۔ ﴿ جب حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنی قوم كوا يمان كی دعوت دی ، اللّه تعالیٰ كی وحدانيّت پردلائل قائم كے اور شيحتين فرمائيں تو اس كے جواب ميں ان لوگوں نے كہا: انہيں قبل كردويا جلا دو۔ يہانهوں نے آپس ميں ايك دوسرے سے كہا يا سرداروں نے اپنی پيروى كرنے والوں سے كہا، بهر حال بحر كھے كہنے والے تقے اور بحواس پرراضى ہونے والے اس لئے وہ سب كے والوں كے كم ميں ہيں۔ ان سب نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام كُوجلانے پراتفاق كرليا اور جب انہوں نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام كُوحلانے كِراتفاق كرليا اور جب انہوں نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام كُوحلانے كِراتفاق كرليا اور جس ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام كُوحلانے كِراتفاق كرليا اور جس ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامُ كُولُوں كے اس آگ كوشن لا الراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام كُولُوں كے اس آگ كوشن لا اگرائي المَّلُونُ وَالسَّلُونُ اللَّهُ اللَّهُ تَعِالَىٰ نَهُ اللَّهُ السَّلَامِ كُولُوں كُولُوں كُولُوں كُولُوں كے اس آگر كولُوں كے اس آگرائي مُعَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاللَّهُ السَّلَامِ كُولُوں كُولُوں كُولُوں كے اس آگرائي اللَّهُ المَّلَام كُولُوں كُولُوں

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِجِنَانَ ﴾

جلدهفتم



جانااوراس جَلَّهُ گشن پیدا ہوجانااور بیسب پَل بھر سے بھی کم و قفے میں ہوناوغیرہ۔<sup>(1)</sup>

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذُتُمُ مِّن دُونِ اللهِ آوْتَانًا لا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَلوةِ

التَّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ وَّمَأُولِكُمُ النَّامُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ١

توجهه كنزالايمان :اورابراجيم نے فرماياتم نے توالله كے سوايد بُت بناليے بين جن ہے تہارى دوسى يهي دنيا كى زندگى

تک ہے پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے برلعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکا ناجہنم ہےاورتمہارا کوئی مددگارنہیں۔

ترجهه كنزالعوفاك: اورابراجيم نے فرمايا جتم نے تو دنياوي زندگي ميں اپني آپس كي دوستى كى وجه سے الله كسوايه بت

🧯 (معبود) بنالئے ہیں پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پرلعنت کرے گا اور تم

سب کاٹھکا نہ جہنم ہےاور تبہارا کوئی مددگا زہیں۔

﴿وَقَالَ: اورابراجيم فِفر مايا- اس آيت كى ايك تفييريي الله الماس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سلامتى كساته آگ ہے باہرتشریف لےآئے تو آپ نے کفار ہے فر مایا کہ' تم نے (کسی دلیل کے بغیرصرف) بتوں ہے دوشتی کی وجبہ ہے انہیں اپنا معبودتو بنالیالیکن یادرکھوتمہاری میمخض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا کی زندگی تک رہے گی ، پھر قیامت کے دن تمہارا حال بیہوگا کہتم اپنے معبودوں کا انکار کر دو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں

گے،تم ایک دوسرے پرلعنت کرو گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کروگے، بت کہیں گے کہتم لوگوں نے میری

❶ .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٢، ص٩٨، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٢٤، ص٣٣٧، ملتقطاً.

عبادت کرکے جھے جہنم میں ڈلوادیا اورتم کہو گے کہ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے گراہ کرکے تم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کردیا ہم لعن طعن کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے لیکن دور نہ ہو گے بلکہ جس طرح دنیا میں اکھے تھے اسی طرح جہنم میں بھی اکھے کردیئے جاؤگے اور جہنم کی آگ تہاری آگ کی طرح نہیں جس سے اللّٰہ تعالیٰ نے جھے نجات دی اور میری مدوفر مائی بلکہ تم جہنم کی آگ میں ہی رہو گے اور اس میں تہارا کوئی مدوگار نہ ہوگا ۔ دوسری تغییر بیہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیّہ الصَّلٰو اُوَالسَّادہ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہرتشریف لے آئے تو آپ نے کفار نے فرمایا:

میں نے کہ جب حضرت ابراہیم علیّہ الصَّلٰو اُوَالسَّادہ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہرتشریف لے آئے تو آپ نے کفار نے فرمایا:

میں نے کہ جب حضرت ابراہیم علیّہ الصَّلٰو اُوالسَّادہ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہرتشریف لے آئے تو آپ نے کفار نے فرمایا:

میں نے کوئی بواپر قائم رہنا صرف اندھی تقاید ہے کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوتی اور محبت رکھتے ہواس لئے تم
میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے جدا ہو یا تہاری اور تہار ک اور محبت رکھتے ہواس لئے تم میں یا بتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے حدا ہو یا تہاری اور تہار ک اور محبت رکھتے ہواس لئے تم میں یا بتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے حدا ہو یا تہاری اور تہار اول کی مضوطی سے تھا میں بھی ایک دوسرے گی پھر قیا مت کے دن تہاری ہوگا کہ مردارا اپنی بیرداروں پر لعنت کر نے لگیں گا ورتم سب کا ٹھائے جہنم ہیں جہنم سے نکال دے جس طرح مجھے تہاری ہوگا کائی ہوئی آگ سے نکالا گیا۔ (1)

### قَامَنَ لَهُ لُوْظُ مُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى مَ إِنَّ لَا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تولوطاس برايمان لايااورابراميم نے كہاميں اپنے رب كى طرف ہجرت كرتا ہوں بيتك وہى عزت وحكمت والا ہے۔

توجید کنوُالعِرفان: توابراہیم کی تصدیق لوط نے کی اورابراہیم نے فرمایا: میں اپنے رب کی (سرزمین شام کی) طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بیشک وہی عزت والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ قَالَمَنَ لَهُ لُوتُ ظُ : توابرا بيم كى تصديق لوط نے كى ۔ ﴿ جب اللَّه تعالى كَفْضَل وكرم عدضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام

العنكبوت، تحت الآية: ٢٥، ٢/٩، علالين مع جمل، العنكبوت، تحت الآية: ٢٥، ٦٨/٦، ملتقطاً.

جارها

تنسير إطالجنان

فَلَقَ ٢٠ )

آگ ہے تھے سلامت تشریف لائے تو آپ کا پیم مجزہ دیکھ کر حضرت لوط عَلَیْہِ الصَّلَوٰ ۃُوَ السَّلَام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی آگ ہے تھے۔ کی ، آپ حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰ ہُوَ السَّلَام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ یا در ہے کہ یہاں ایمان رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے کیونکہ اصل تو حید کا اعتقادتو اُن کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا سکتا۔ (1)

﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِدٌ إِلَىٰ مَهِ قِي : اورابرا بيم نے فرمایا: میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ﴿ حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلٰو اُوَ السَّالِ مُعَالِمَ السَّالِ مُعَالِمَ عَلَیْهِ الصَّلٰو اُوَ السَّالِ اَلٰہِ المَّالِ اَلٰہِ المَّالِ اَلٰہِ المَّالِ الْمَعْلَمِ الشَّالِ اَلْمَعْلِمِ الشَّالِ اَلِهِ المَّالِ اللَّهِ المَّالِ اللَّهِ المَّالِ اللَّهِ المَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اَعَالَى عَنْهَا اور عَمْرَت ساره وَضِيَ اللَّهُ اَعَالَى عَنْهَا اور حضرت الوطَ عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ تَصِيدِ (2)

### 48

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے:

- (1) ..... بوفت حاجت ججرت كرنا انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ قُوالسَّلَام كَى سنت ہے۔
- (2) .....الیی جگہ چلاجانا جہاں اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، دراصل اللّٰہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ جگہ سے یاک ہے تواس کے قل میں یہاں وہاں سب برابر ہے۔

وَوَهَبْنَالَةَ اِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُيِّ يَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَيْنَاهُ اَجْرَةُ فِي الدُّنْيَا قُو اِتَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ السَّلِحِيْنَ ﴿

ترجيه كنزالايمان: اور بهم نے اُسے آتحق اور لعقوب عطافر مائے اور بهم نے اس كى اولا دميں نبوت اور كتاب ركھى اور

1 ....خازن، العنكيوت، تحت الآية: ٢٦، ٣/٩ ٤٤.

2 ....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٦، ٩/٣ ٤٤.

(K1111) ( ) (S

جلاهفتم

€ 36

(الْغَِنْكَبُونَ ٢٩)

#### ہم نے دنیامیں اس کا ثواب اُسے عطافر مایا اور بیشک آخرت میں وہ ہمارے قربِ خاص کے سز اواروں میں ہے۔

ترجید کنزُالعِوفان: اور ہم نے اسے اسحاق (بیٹا) اور لیعقوب (پوتا) عطافر مائے اور ہم نے اس کی اولا دمیں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطافر مایا اور بیثک وہ آخرت میں (بھی) ہمارے خاص قرب کے لائق بندول میں ہوگا۔

﴿ وَوَهَ بَنَالَ اَلْمَ السّانِ فَرِ مَا عَنَهُ الصّالَّةِ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِةُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالْ وَعُلْ اللّهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَاللّهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَا

وَلُوُطًا اِذُقَالَ لِقَوْمِهَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعُلَدِيْنَ ﴿ اَيِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّدِيْلَ أُ

العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ص ٩٠، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ٣/٣٤، ٤٤، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ص ٣٣٠، ملتقطاً.

# وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُمَ لَنُهُ فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ مَ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ مَ الصَّدِقِ

عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورلوط كونجات دى جبأس نے اپنى قوم سے فرماياتم بيشك بے حيائى كا كام كرتے ہوكةم سے <u>یہلے</u> دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیاتم مردول سے بدفعلی کرتے ہواور راہ مارتے ہواورا بنی مجلس میں بری بات کرتے ہوتو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگریہ کہ بولے ہم پر الله کاعذاب لا وَاگرتم سے ہو۔عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں بر۔

ترجها كنزالعِرفان: اورلوط كو (يادكرو) جب اس نے اپنی قوم سے فر مايا: تم بيشك بحيائي كاوه كام كرتے ہو جوتم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیاتم مردوں سے بدفعلی کرتے ہواورراستہ کاٹتے ہواورا پنی مجلسوں میں برے کام کوآتے ہوتواس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگریہ کہا: اگرتم سچے ہوتو ہم پر الله کاعذاب لے آؤ۔ (لوط نے)عرض کی ،اے میرے رب!ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدوفر ما۔

﴿ وَلُوطًا: اورلوطكو - ﴾ اس آيت اوراس كي بعدوالي آيت كاخلاصه بيه كدا حسبيب إصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلَام كويا وكري، جب انهول في ايني قوم كوملامت كرتے ہوئے فرمايا: بيشكتم بے حيائي کاوہ کام کرتے ہوجوتم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔کیاتم مردوں سے بدفعلی کرتے ہواورراہ گیروں گُوْل کر کے اوران کے مال لوٹ کرلوگوں کاراستہ کاٹتے ہواوراپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کوآتے ہو۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے تھی کہ لوگوں نے اس طرف گزرناموقوف کر دیا تھااور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَي قُوم كِلوك برفعلى كِعلاوه البيية ليل افعال اور حركات كےعادى تنصے جوعقلى اور عُرفى دونوں

طرح سے فتیج اور ممنوع تھے، جیسے گالی دینا پخش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسر بے کوئنگریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب بینا، فداق اڑانا، گندی با تیس کرنا اور ایک دوسر بے پرتھو کناوغیرہ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّالام فَوَالسَّالِ مَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّالام فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ تعالیٰ کاعذاب لے آئے۔

اور ایسا کرنے والے پرعذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب لے آئے۔

(1)

﴿ قَالَ: عُرضَ کی۔ ﴾ جب حضرت اوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَّ السَّلَامُ كُواسَ قُوم كَراهِ راست پِرَ آن كَى بَحَهَاميد نه ربى تَوَ آپ نے اللّٰه تعالىٰ كى بارگاہ میں عرض كى: اے ميرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، عذاب نازل ہونے كے بارے میں میرى بات پورى كر كے ان فسادى اوگوں كے مقابلے میں میرى مدوفر ما۔ اللّٰه تعالىٰ نے آپ كى دعا قبول فر مالى۔ (2)

وَلَمَّاجَآءَتُ مُسُلُنَا إِبْرِهِ يُمَ بِالْبُشَلَى قَالُوۤ النَّامُهُلِكُوۤ الْهُلِهُ فَرِهِ وَلَمَّا جَآءَتُ مُسُلُنَا إِبْرِهِ يُمَ بِالْبُشْلَى قَالُوۤ النَّالِ الْمُواتَّالُوۡ الْهُلُواتَ فَي اللَّهِ الْمُواتَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

توجیدہ کنزالادیمان:اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کرآئے بولے ہم ضروراس شہروالوں کو ہلاک کریں گے بیشک اس کے بسنے والے ستم گار ہیں۔کہااس میں تو لوط ہے فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھاس میں ہے ضرور ہم اُسے اوراس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگراس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان:اور جب ہمار نے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کرآئے توانہوں نے کہا:ہم ضروراس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ بیشک اس شہر والے ظالم ہیں۔فر مایا:اس میں تو لوط (بھی) ہے۔فرشتوں نے کہا: ہمیں خوب معلوم ہے جوکوئی اس میں ہے،ضرورہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی

❶.....مدارك،العنكبوت،تحت الآية: ٢٨-٢٩، ص ٩٩، خازن ً العنكبوت، تحت الآية: ٢٨-٢٩، ٩/٣٤٠-٠٥١، ملتقطاً.

2 .....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٣٠، ٣٠، ٥٤، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٣٠، ص٣٣٧، ملتقطاً.

جليها

ا کے کہوہ بیجھےرہ جانے والوں میں سے ہے۔

﴿ وَلَمَّنا جَاءَتُ مُسلِّنًا: اورجب مارے فرشت آئے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہے کہ جب حضرت ابرائیم عَلَيْهِ الصَّلُو ةُوَ السَّلَام ك ياس حضرت اسحاق اور حضرت لعقوب عَلَيْهِ مَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى خوَّ خَبرى لے كرآ ئے توانہوں نے كہا: ہم ضرور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قُوَ السَّلام كاس شہروالوں كو ہلاك كرنے والے ہيں۔ بيشك اس شہروالے کفراور طرح کے گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں۔حضرت ابرا ہیم عَلَیْہ الصَّلاٰہ فُوَالسَّلام نے ان ہے فرمایا: اس میں تو حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلَام بھی موجود ہیں جو کہ اللّٰہ تعالٰی کے نبی اوراس کے مُقَرَّب بندے ہیں،

پھرتم اس شہروالوں کو کیسے ہلاک کرو گے۔فرشتوں نے کہا: جوکوئی اس شہر میں ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہےاور ہم حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كے حال سے عافل نہيں ، ہم ضرور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام اوران کے گھر والوں کونجات دیں ، گےالبیته ان کی ہیوی کونجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوجانے والوں میں سے ہے۔ <sup>(1)</sup>

یہاں فرشتوں نے نجات دینے کی نسبت اپنی طرف کی ،اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے خاص بندوں کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں کیونکہ نجات دینا در حقیقت اللّٰہ تعالیٰ کا کام ہے مگر فرشتوں نے کہاہم نجات دیں گے،لہذاہم پیرکہ سکتے ہیں کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ دوزخ سے نجات دیتے ہیں۔حضورا کرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جنت وييت بين اور حضور انور صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مشكل كشانى كرت بين -

وَلَيَّا أَنْ جَاءَتُ مُسُلِّنَالُوْ طَاسِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَمْعًا قَ قَالُوْالاتَخَفُ وَلاتَحْزَنُ ﴿ إِنَّامُنَجُّوكَ وَ آهْلِكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هُـنِهِ الْقَرْيَةِ مِ جُزًّا قِنَ السَّبَاءِ بِمَا كَانُوْ ايَفُسُقُوْنَ ا

**1**.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ص ٩٩٨، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ٤٦٦/٦، ملتقطاً.

(الْغَيْنَكَبُونَ ٢٩)

ترجمة كنزالايمان: اورجب بمارے فرشتے لوط كے پاس آئ ان كا آنا أسے نا گوار ہوا اور أن كے سبب دل تنگ ہوا اور انھوں نے كہانہ ڈریئے اور نغم كیجئے بیشک ہم آپ كواور آپ كے گھر والوں كونجات دیں گے مگر آپ كی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بیشک ہم اس شہر والوں پر آسان سے عذاب أنار نے والے ہیں بدلمان كی نافر مانیوں كا۔

توجہہ کا کن العجوفان: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنابرالگا اور ان کے سبب دل نگ ہوا اور فرشتوں کا آنابرالگا اور ان کے سبب دل نگ ہوا اور فرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈریں اور نٹمگین ہوں، بیٹک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ بیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بیشک ہم اس شہروالوں پر آسان سے عذاب اتار نے والے ہیں کیونکہ بینا فرمانی کرتے تھے۔

و وَلَيَّا اَنْ جَاءَتُ مُ سُلْمًا لُوطًا: اور جب ہمار فرشتے لوط کے پاس آئے۔ پہاس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصّلہ فوّ السّدہ ہے ملاقات کرنے کے بعداللّه تعالیٰ کفر شتے خوب صورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط عَلیہ الصّلہ فوّ السّدہ کے پاس آئے تو آنہیں قوم کے افعال وحرکات اوران کی نالائعی کا خیال مرکے فرشتوں کا آنابرالگا اوران کی حفاظت کی لوئی تدبیر نہ کر سکنے کے سبب غمز دہ ہوئے ،اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللّه تعالیٰ کے جیجے ہوئے ہیں اور انہوں نے حضرت لوط عَلیْہ الصّلہ فوّ السّدہ کو تو کہا: آپ قوم سے نہ ڈریں اور نہ ہمارے بارے ہیں میسوج کر عملین ہول کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی ہا اور بی گئی کریں گے، ہم فرشتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور بیشک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کونازل ہونے والے میں ابتد آپ کی ہوی کوئیس بچا کیں گئی کوئید وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہواور سے بچانے والے ہیں البتد آپ کی بیوی کوئیس بچا کیں گئی ہم آپ شہروالوں پر آسان سے مذاب اتار نے والے ہیں کیونکہ اسے بھی ایشکہ ہم آپ شہروالوں پر آسان سے مذاب اتار نے والے ہیں کیونکہ یہ اس کیونکہ وہ بھی عذاب اتار نے والے ہیں کیونکہ یہ اس کیونکہ اور باقی کی نافر مانی کرتے تھے اور اس پر قائم شے جینا نچہ حضرت لوط علیہ الصّائہ فوّ السّدہ اوران کے اہل خانہ میں سے اس بیاللّہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے تھے اور اس کی بیا گیا اور باقی لوگوں کو انتہائی در دناک عذاب سے ہلاک کردیا گیا۔ (1)

1 .....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٣٠-٤٥، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٢٦-٤٦، ٢٦-٤٦٠، حلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص٣٧-٣٣٨، ملتقطاً.

سيوم لظالحنان) 372 جلاها

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں ،

- (1)....مہمان کی حفاظت اور تو قیرمیز بان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
- (2) ..... بھی نبی عَلیْهِ السَّلام فرشتے کونہیں بھی پہچانتے ،البتہ یا درہے کہ جب دحی نازل ہونے کے وقت فرشتہ حاضر ہوتا

ہے تواس وقت نبی عَلیُہِ السَّلام فر شتے کوضرور پہچانتے ہیں ،اگراس وقت بھی نہ پہچا نیں تو دحی قطعی نہرہے گی۔

(3) .....اللَّه تعالى كِمُقَرِّب بند باللَّه تعالى كى عطاسے بندوں كوآنے والى مصيبتوں سے بيجانے كى قدرت ركھتے

ہیں اور بیجاتے بھی ہیں۔

## وَلَقَدُتَّ رَكْنَامِنُهَ آايةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَّعْقِلُونَ

و ترجمه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے اس سے روش نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔

و ترجیه کنزالعِرفان: اور بیتک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا۔

﴿ وَلَقَدُ تَذَرُكُنَا مِنْهَا آلِيَةً البَيْنَةَ اور بيشك ہم نے اس بستی میں روش نشانی کو باقی رکھا۔ ﴾ بیشک ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے روش نشانی کو باقی رکھا جوا بی عقل غور وفکر کرنے میں استعال کرتے ہیں۔ اس نشانی کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عباس رَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا فرماتے ہیں : وہ روش نشانی حضرت لوط عَلَیْوالصَّلَاوْ اُوَ السَّلَام کی قوم کے وہران مکان ہیں۔ ایک قول بیہ کہ اس سے مراداس قوم کا عجیب وغریب واقعہ ہے اور ایک قول بیہ کہ روش نشانی سے مرادوہ بیشر ہیں جوان پر برسے تھے اور ان پھروں پر ان لوگوں کے نام کھے ہوئے تھے، یہ عرصة درازتک باقی رہے اور حضور

ي ... اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَصَحَابِ كِرَامَ دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ نے انہیں ویکھا تھا۔ (1)

وَ إِلَّى مَدُينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهَ وَالْهُ وَالْيَوْمَ

﴾ .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣٥، ٢٧/٦؛ خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٣٥، ٣٠، ٥٥، ملتقطاً.

سيوصرًا طُالِحِيَان ) ( 373 ) جلدها

#### =(الْغَِنْكَبُونَ ٢٩)=

# الْإخِرَوَلَاتَعْتُوا فِي الْآئُمِضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَلَنَّا بُولُافَا خَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ الْأَجْفَةُ وَالْمِ مُجْتِدِينَ ﴾ قَاصَبَحُوا فِي دَايِهِمْ جَثِيدِينَ ﴾

ترجمة كنزالايدمان: مدين كى طرف أن كے ہم قوم شعيب كو بھيجا تواس نے فرمايا ہے ميرى قوم الله كى بندگى كرواور بچھلے دن كى اميدر كھواور زمين ميں فساد پھيلاتے نہ پھرو۔ تو انھوں نے أسے جھٹلا يا تو انھيں زلز لے نے آليا تو صبح اپنے گھروں ميں گھٹوں كے بل پڑے رہ گئے۔

ترجید کنؤالعِوفان:مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تواس نے فرمایا،اے میری قوم!اللّٰه کی بندگی کرواور آخرت کے دن کی امیدر کھواور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلز لے نے آلیا تو صبح اینے گھروں میں گھٹوں کے بل پڑے رہ گئے۔

﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ اَخَاهُمْ شُعُيْبًا: مدين كى طرف ان كے ہم قوم شعيب كو بھيجا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصہ يہ ہے كدا ہے حبيب! عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### وَعَادًا وَّ ثَمُودًا وَقُلُ تَبَّكِنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ فَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ

◘ .....روح البيان،العنكبوت، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ٢٨/٦، جالاين، العنكبوت، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ص٣٣٨، ملتقطاً.

جلدهفتم

لحِدَانَ 4



### اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

توجیدة کنزالایمان: اور عاداور ثمود کو ہلاک فر مایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے کوتک ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انھیں راہ سے رو کا اور انھیں سوجھتا تھا۔

ترجیدہ کنٹُ العِدفان: اور (ہم نے)عاداور ثمودکو (ہلاک کیا)اوران کی رہائش کے مقامات تمہارے لئے ظاہر ہو چکے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کیلئے خوبصورت بنادیئے اور انہیں (اللّٰہ کے)رائے سے روکا حالانکہ وہ بجھدار تھے۔

﴿ وَعَادًا وَ تَنْهُوْ وَالسَّلام كَيْ وَمِ مُودُو لِهَاكَ كِياا ورائ مِهُ والو!ان قوموں كا بهار عنداب سے بلاك بهونا تمہارے لئے اس عليه الطّله فُوَالسَّلام كَي قوم مُمودُو بلاك كيا اورائ مكہ والو!ان قوموں كا بهار عنداب سے بلاك بهونا تمہارے لئے اس وقت ظاہر بهو چكا جب تم اپنے سفروں كے دوران تجر اور يمن ميں موجودان كى ربائش كے مقامات سے گزرے بواور شيطان نے ان قوموں كے كفراور گناه ان كيلئے خوبصورت بناديئے اور انہيں اللّه تعالى كراستے سے روكا عالا نكہ وہ لوگ سجم مدار تھے، عقل ركھتے تھے اور تي وباطل ميں تميز كرسكتے تھے كين انہوں نے عقل وانصاف سے كام ندليا اور باطل پر تائم رہے۔ (1)

وَقَامُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَالِمِنَ اللَّوَلَقَ لُجَآءَهُمُ مُّوْلِى بِالْبَيِّنْتِ
فَالسَّكُبُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْ السِيقِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورقارون اورفرعون اور ہامان كواور بيتك ان كے پاس موسىٰ روشن نشانياں لے كرآيا تو اُنہوں نے زمين ميں تكبر كيا اور وہ ہم سے نكل جانے والے نہ تھے۔

→ .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣٨، ٢٨/٦؟، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٣٨، ص٩٩، ملتقطاً.

سينومرًا ظالجنّان ( 375 حلام

الْغَيْنَكِبُونَ ٢٩

ترجید کنزالعوفان: اور (ہم نے) قارون اور فرعون اور ہامان کو (ہلاک کیا) اور بیشک ان کے پاس موکی روشن شانیاں کے کرآئے توانہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔

﴿ وَقَامُ وَنَ وَفِرْ عَوْنَ اور مهان كو الله تعالى نے اور قارون اور فرعون اور ہامان كو الله تعالى نے ہلاك فرما يا اور بيشك ان كے پاس حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلام روش نشانياں لے كرآ ئے تو انہوں نے زمين ميں تكبر كيا اور حق قبول كرنے سے انكار كيا اور وہ ہم نے نكل كرجانے والے نہ تھے كہ ہمارے عذاب سے في سكتے بلكہ ہمارے عذاب كا حكم ان تك بہنچ كرد ہا اور وہ ہلاك كرد سيئے گئے۔ (1)

#### 

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے ،

(1) ..... يہاں الله تعالى نے قارون کو جوسرف زکو ۃ کا انکار کرتا تھا فرعون اور ہامان کے ساتھ ذکر فر مایا جوسارے دین کی اُمور یعنی تو حیدو نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرور یات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ، و بیا ہی کا فرہے جیسے ساری باتوں کا منکر کا فرہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق دَ حِنی الله تَعَالَی عَنهُ نے زکو ۃ کے منکروں پر جہاد کا حکم دے دیا اور مُسکیل کہ کہ آب کی قوم پر جہاد فر مایا کیونکہ وہ مسیلہ کو نبی مان کر مُرتکہ ہوگئے تھے۔ منکروں پر جہاد کا حکم دے دیا اور مُسکیل کہ تارب کی قوم پر جہاد فر مایا کیونکہ وہ مسیلہ کو نبی مان کر مُرتکہ ہوا کہ اگر ایمان نہ ہوتو نسبی اور خاندانی عزت و شرافت عذاب سے نبیں بچاسکتی۔ اس سے کفار قریش کو بیسم جھانا مقصود ہے کہ تم ابرا نہیمی ہونے پر فخر نہ کرو بلکہ ایمان لاؤور نہ عذاب کے لئے تیار رہو۔

فَكُلَّا اَخَنْنَا بِنَائِبِهِ فَنِنْهُم مِّنَ أَمُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ الْمُسَلِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ الْمُسَلِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ الْمَائِدُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِعِالًا مُضَ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِعِالًا مُضَ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِعِالًا مُضَاعًا وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِعِالًا مُنَ الله وَمِنْهُم وَلَكِنَ كَانُو الله وَمِنْهُم وَلَكِنَ كَانُو الله وَمَا كَانَ الله ولي طَلِمُهُم ولكِن كَانُو النَّفُسَهُم يَظْلِمُونَ ١ عَنَا وَمَا كَانَ الله ولي طَلِمُهُم ولكِن كَانُو النَّفَسَهُم يَظْلِمُونَ ١

€....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٣٩، ١/٣ ه٤، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٣٩، ٦٩/٦، ملتقطاً.

جلائه 376

ترجیدہ کنزالادیمان: توان میں ہرایک کوہم نے اُس کے گناہ پر پکڑا توان میں کسی پرہم نے پھراؤ بھیجااوراُن میں کسی کوچنگھاڑنے آلیااوران میں کسی کوزمین میں دھنسادیااوران میں کسی کوڈبودیااوراللّٰہ کی شان نہھی کہاُن برظلم کرے ہاں وہ خودہی اپنی جانوں برظلم کرتے تھے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: توان میں ہرایک کوہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے (ہی) بکٹرا توان میں کسی پرہم نے پتجرا وَ جیجا اوران میں کسی کوخوفتا ک آواز نے بکڑلیااوران میں کسی کوز مین میں دھنسادیااوران میں کسی کوڈ بودیااوراللّٰہ کی شان نہ

تھی کہان پڑکلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پڑکلم کرتے تھے۔

﴿ فَكُلَّا أَخُذُنَا لِنَكُ نُكِهِ: توان میں ہرایک کوہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ ﴾ اس آیت کی ابتدامیں بیان فر مایا گیا کہ سابقہ قو موں میں سے ہرایک کو الله تعالی نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا۔ اس کے بعد سابقہ قو موں پر آنے والے مختلف عذابات میں سے جارعذاب بیان کئے گئے،

(1) ....کسی پراللّه تعالی نے پھراؤ بھیجا۔ یہ حضرت لوط عَلیْه الصَّلو هُوَ السَّدَم کی قوم تھی جنہیں چھوٹے چھوٹے پھروں سے ہلاک کیا گیااور یہ پھر تیز ہواسے ان پر لگتے تھے۔

(2) .....كسى كوخوفناك آوازن كيرليا - بير حضرت صالح عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى قوم ثُمودُ هي جو بَو لَناك آواز كے عذاب \_\_\_\_ بلاك كى گئى -

(3)....کسی کوز مین میں دھنسادیا۔اس عذاب میں مبتلا ہونے والے قارون اوراس کے ساتھی تھے۔

(4) .....کسی کوڈ بودیا۔حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلْوٰ ةُوَ السَّلام کی قوم کے لوگ اور فرعون اوراس کی قوم کے لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے۔

آیت کے آخر میں ارشادفر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ ان لوگوں برظلم کرے کیونکہ وہ کسی کو گناہ کے بغیر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہاں وہ خود ہی نافر مانیاں کر کے اور کفر وسرکشی کواختیار کر کے اپنی جانوں برظلم کرتے تھے

، اوراسی بنایروہ طرح طرح کےعذابوں سے ہلاک کردیئے گئے۔<sup>(1)</sup>

العنكبوت، تحت الآية: ٤٠، ١/٣٠٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٠، ص١٩٣-٨٩٣، ملتقطاً.

ميزمِرَاظالِمِيَان ( 377 )

### 

توجیدة کنزالایمان:ان کی مثال جنہوں نے اللّٰہ کے سوااور ما لک بنالئے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بیٹک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیااح چھا ہوتا اگر جانتے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: جنہوں نے اللّٰہ کے سوااور مددگار بنار کھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جس نے گھر بنایا اور بیشک سب گھروں میں کمزورگھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیااحچھا ہوتا اگروہ جانتے۔

﴿ مَثُلُ الَّذِینَ اتَّخَلُ وَاصِنُ دُونِ اللّهِ اَوْلِیآ ءَ: جنہوں نے اللّه کے سوااور مددگار بنار کھے ہیں ان کی مثال ۔ گیعنی وہ لوگ جنہوں نے اللّه تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنار کھا ہے اور ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لئے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کرسکتا ہے نہ سردی ، نہ گردو غبار اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کرسکتا ہے ، ایسے بی یہ بت ہیں کہ اپنے بجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ بی دنیا و آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور بیشک سب گھر وں میں کمز ور گھر کمڑی کا گھر ہوتا ہے اور ایسے بی سب دینوں میں کمز ور اور زیکتا دین بت پرستوں کا دین ہے ۔ کیا بی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جاور ایسے بی سب دینوں میں کمز ور اور زیکتا دین بت پرستوں کا دین ہے ۔ کیا بی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جاور ایسے تک ان کا دین اس قدر نکما ہے ۔ (1)

حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله يَعَالى وَجُهَهُ الْكَوِيُم فرمات بين : ' اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ

₫.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٤١، ١/٣ ٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤١، ص٨٩٣، ملتقطاً.

جلدهفتم

378

فسيرص كاط الجنان



ان کار دکر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں جو مثال بیان کئے جانے کی حکمت کونہیں جانے ، کیونکہ مثال سے مقصو تفہیم ہوتی ہے اور بیہاں اور جیسی چیز ہواس کی شان ظاہر کرنے کے لئے وہی ہی مثال بیان کرنا حکمت کے نقاضے کے عین مطابق ہے اور بیہاں چونکہ بت پرستوں کے باطل اور کمزور دین کی کمزوری اور بُطلان بیان کرنا مقصود ہے للبندااس کے اِظہار کے لئے بیمثال انتہائی نفع مند ہے اور ان مثالوں کی خوبی ، نفاست ، عمدگی ، ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کووہ لوگ سجھتے ہیں جنہیں انتہائی نفع مند ہے اور ان مثالوں کی خوبی ، نفاست ، عمدگی ، ان کے نفع اور فوائد اور ان کی حکمت کووہ لوگ سجھتے ہیں جنہیں الله نعالی نے عقل اور علم عطافر مایا ہے جسیا کہ یہاں بیان کی گئی کمڑی کی مثال نے مشرک اور الله تعالیٰ کی وحد اقیت کا اقر ارکر نے والے کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔ (1)

# خَلَقَ اللهُ السَّلُوْتِ وَالْاَرْمُ ضَبِ الْحَقِّ لَا اللهُ لَا يَهُ لَا لَكُ لَا يَهُ لَا يَكُ لَا يَكُ لَا يَكُ لَا يَكُ اللهُ وَمِنِيْنَ ﴿ لَا يَكُمُ وَمِنِيْنَ ﴿ لَا يَكُمُ وَمِنِيْنَ ﴿ لَا يَكُمُ وَمِنِيْنَ ﴾

الله نوالايمان: الله ني آسان اورز مين حق بنائے بيتك اس ميں نشانی ہے مسلمانوں كے ليے۔

﴿ خَلَقَ اللّٰهُ السَّلُوتِ وَالْاَئُمْ ضَبِ الْحَقِّ : اللّٰه نَهُ سَان اورز مین حق بنائے۔ ﴿ یعن اللّٰه تعالی نے آسان اور زمین کو باطل نہیں بنایا بلکہ حکمت بنایا ہے اور بے شک ان دونوں کی تخلیق میں مسلمانوں کے لئے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت ، حکمت ، اس کی وحدائیت اور یکنائی پردلالت کرنے والی نشانی ضرور موجود ہے۔ (2)

یا در ہے کہ آسان وزمین کی پیدائش پرغور کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت صرف مؤمن ہی حاصل کرتے ہیں اس لئے یہاں انہیں کا ذکر ہوا کہ اس میں مومنوں کیلئے نشانی ہے ورنہ عمومی طور پر میسب کے لئے عبرت ہیں۔

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٣، ص٩٣، ملخصاً.

2 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٤، ص٤٩، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٤٤، ٣/٣ ٥٤، ملتقطاً.

جلاهفا



پارهنبر..... 21

ٱتُلُمَا ٱوْجِى إلَيْكَمِنَ الْكِتْبِورَ قِمِ الصَّلُوةَ لَ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ﴿ وَلَذِكُمُ اللَّهِ آكُبُرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَضْنَعُونَ ۞

توجدة كنزالايدان: اح محبوب پڑھو جو كتاب تمهارى طرف وى كى گئ اورنماز قائم فرماؤ بيتك نماز منع كرتى ہے بے حيا كى اور بُرى بات سے اور بيتك الله كاذكرسب سے بڑا اور الله جانتا ہے جوتم كرتے ہو۔

ترجیه کنزالعوفان:اس کتاب کی تلاوت کروجوتمهاری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، بیشک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور بیشک الله کاذکر سب سے بڑا ہے اور الله جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔

﴿ اُتُكُ مَا اُوْجِى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ اس كتاب كى تلاوت كروجس كى تمہارى طرف وى كى گئى ہے۔ ﴾ اس آ يت كى ايك تفييريہ ہے كدا ہے ہاں كى تلاوت كرتے رہيں كيونكداس كى تلاوت عبادت بھى ہے ، اس ميں لوگوں كے لئے وعظ وضيحت بھى ہے ، اس كى تلاوت كرتے رہيں كيونكداس كى تلاوت عبادت بھى ہے ، اس ميں لوگوں كے لئے وعظ وضيحت بھى ہے اور اس ميں احكام ، آ داب اور اَخلاقی اچھا ئيوں كی تعليم بھى ہے ۔ دومرى تفييريہ ہے كدا ہے حبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، اگر آ پ مكم والوں كے نفر پر اَفْرُ دو ہيں تو آ پ اس كتاب كى تلاوت كريں جو آ پ كی طرف وى كی گئى ہے تا كہ آ پ جان جا ئيں كہ آ پ كی طرح حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بھى اَنْ اَلَىٰ قَالَىٰ عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بھى نبوت اور رسالت كى قدرت اور وحداثيت پر) دلائل قائم نبوت اور رسالت كى قدرت اور وحداثيت پر) دلائل قائم کرنے ميں انتہائى كوشش كى ليكن ان كى قو ميں گراہى اور جہالت سے نہ جسكيں ، يوں آ ب كے دل كوسلى حاصل ہوگى۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قر آن مجید کی تلاوت کرتے رہنا جاہئے ۔ یا درہے کہ (نماز کے

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ( 381 ) حلاه

(العَبِنَكِبُونَ ٢٩)

علاوہ) قر آنِ مجید دیکھ کر پڑھناز بانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی اور یہ سب چنز سعمادت ہیں۔<sup>(1)</sup>

اوراس کی ترغیب کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا'' تم اپنی آنکھوں کواس کی عبادت میں سے حصد دو۔ عرض کی گئی: یاد سو لَ الله اَعَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشا و فر مایا'' قر آن مجید کود کی کر پڑھنا، اس (کی آیات اور معانی میں) میں غور وفکر کرنا اور اس میں بیان کئے گئے عبائبات کی تلاوت کرتے وفت عبرت وضیحت حاصل کرنا۔ (2) الله تعالیٰ ہمیں دکر بھی قر آنِ مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معانی میں غور وفکر کرنے اور اس میں ذکر کئے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت وضیحت حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے، امین۔

﴿ وَ اَ قِيمِ الصَّلُوعَ : اور نماز قائم کرو۔ ﴾ ارشاد فرمایا که اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ نماز قائم کرتے رہیں ، بیشک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جوشری طور پر ممنوع ہیں۔ یا در ہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا تھم واضح طور پر یہا تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہے اور شمنی طور پر یہی تھم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہے اور شمنی طور پر یہی تھم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہے اور شمنی طور پر یہی تھم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہے اور شمنی طور پر یہی تھم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہے اور شمنی طور پر یہی تھم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُودیا گیا ہمت کے لئے بھی ہے۔ (3)

آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح اداکر تاہے تواس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ندایک دن وہ ان برائیوں کوترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ یہاں اسی سے متعلق دور وایات ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مِن مِن مِن مِن اللهُ وَمَلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم مِن اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم مِن اللهُ عَمَالُ مِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم مِن اللهُ وَسَلَم مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

جلاً عليه (382 )

بہارشریعت، حصه سوم، قرآن مجید پڑھنے کا بیان، مسائل قراءت بیرون نماز، ۱۱۰۵۵، ملخصاً۔

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ، فصل في القراء ة من المصحف، ٨/٢ ٤ ، الحديث: ٢٢٢٢ .

<sup>3 .....</sup>روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ٢٧٤/٦.

میں اس نے تو بہ کرلی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت الوبريره دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين اليص على على على على عدد الله وَسَلَم كي باركاه مين

حاضر ہوکر عرض کی: فلاں آ دمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ارشادفر مایا:''عنقریب

نمازاسےاس چیز سےروک دے گی جوتو کہدر ہاہے۔(2)

ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جونماز بڑھنے کے باوجود گناہوں سے بازنہیں آتے اور

بری عادتوں سے نہیں رکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اوگ اس طرح نماز نہیں بڑھتے جیسے نماز بڑھنے کاحق ہے مثلاً نماز کے

ارکان وشرا لطکوان کے حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے ہے ادانہیں کرتے ،نماز میں خشوع وخضوع کی کیفیّت ان برطاری نہیں ہوتی اورنمازی ادائیگی غفلت ہے کرتے ہیں ، بیان کی نماز ہوتی ہے جوظا ہری نماز تو ہے کیکن حقیقی اور کامل نماز

نہیں ۔حضرت حسن بصری دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جس کی نمازاس کو بے حیائی اورممنوعات سے ندرو کے وہنماز

ېې نهير (3) کانول\_(3)

اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِله وَسَلَّمَ نَع ارشا دفر مایا:'' جس شخص کواس کی نمازیے حیائی اور برائی ہے نہ رو کے تواہے اللّٰہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ( کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے بلکہ وہنماز اس کے قت میں وبال ہےاوراس کی وجہ سے بندہ عذاب کاحق دارہے ) (<sup>4)</sup> لہٰذا جو خص بہ جا ہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے تواس طرح نماز ادا کیا کرے جیسے نماز اداکرنے کاحق ہے۔ ترغیب کے لئے یہال نماز سے متعلق حضور پُرنور صلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورديكر برزگانِ دين کے احوال پر شتمل 4 واقعات ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عا كشصد يقد دَضِى الله تعالى عنها فرماتى بين جضورا قدس صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَم أَم سے اور جم آپ سے گفتگو کررہے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو (آپ الله تعالیٰ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہوجاتے کہ ) گویا آپ

1.....ابو سعود، العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ٢٦١/٤.

**2**.....مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، ٧٧٣٤، الحديث: ٩٧٨٥.

3 .....در منثور، العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ٢٦٦/٦.

4 .....معجم الكبير، طاوس عن ابن عباس، ٢١/١٦، الحديث: ١١٠٢٥.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

َ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان یاتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

(2) ...... جب نماز كاوقت ہوجاً تا تو حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ مَعَالَى وَجَهَهُ الْحَدِيْم پر كَپكيا ہِ شطارى ہوجاتى اور چبر كارنگ بدل جا تا۔ ایک دن کسی نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ کوکیا ہوا؟ فر مایا''اس امانت کی اوائیگی کاوقت آگیا ہے جسے اللّه تعالیٰ نے آسانوں، زمین اور بہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کرلی اور اسے اُٹھانے سے ڈرگئے۔

- (3) .....حضرت علی بن سین دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضوکرتے تو آپ کا رنگ زرد ہوجاتا، جب گھروالے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فر ماتے '' کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔
- (4) .....حضرت حاتم دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا''جب نماز کا وقت ہوجا تا ہے تو میں مکمل وضوکرتا ہوں ، پھر اس جگه آ کر بیٹھ جا تا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے ، یہاں تک کہ میر ہے اعضا پُرسکون ہوجاتے ہیں ، پھر میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں ، کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے ، پل صراط کوقد موں کے شیخی جنت کودائیں اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتے کو اپنے بیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سجھتا ہوں ، پھر امیداور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ، حقیقی طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں ، قبل مجھٹے ہوئی ہوں ، بایاں پاؤں کو باکر اس کے بعد اخلاص سے کا م لیتا ہوں ، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری پر بیٹھتا ہوں ، دائیں پاؤں کو انگو شھے پر کھڑا کرتا ہوں ، اس کے بعد اخلاص سے کا م لیتا ہوں ، پھر مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یانہیں ۔ (2)

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں سیحے طریقے سے نمازا داکرنے کی توفیق عطافر مائے اور ہماری نماز کو ہمارے حق میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بیچنے کا ذریعہ بنائے ، آمین ۔

### 

آیت میں تلاوت ونماز دوعبادتوں کا ذکر ہواہے۔حقیقت بیہے کہ تلاوت قِر آن اور نماز کی پابندی الی عبادتیں

القدير، حرف الهمزة، ١١٤/٣، تحت الحديث: ٢٨٢١.

احياء علوم الدين، كتاب اسرار الصلاة ومهماتها، الباب الاول، فضيلة الخشوع، ٢٠٦/١.

مِرَاطُالِحِيَانَ 384 صحاحة

(الْغَِنْكِبُونَ ٢٩)

ہیں جن کے فوائد و ہرکات شار نہیں کے جاسکتے اور جب بندہ اللّٰہ عَدُّو َ جَلَّ کا پا کیزہ کلام پڑھتا ہے تواس پرا نوار و تُحَبِّیّا ت کی بارشیں ہوتی ہیں اور بندہ خود اپنے دل میں ایک عجیب لذت محسوں کرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی گئ حکمتیں ہیں ، اس میں لوگوں کیلئے تھیجتیں بھی ہیں اور احکام بھی ، اخلا قیات کی تعلیم بھی ہے اور آ وابن زندگی بھی ۔ یہاؤ لین و آخرین کے علوم کا جامع ہے ، اس کے اس اور احکام بھی ، اخلا قیات کی تعلیم بھی ہے اور آ وابند پیزیں ول کی پا کیزگی پر مَوقو ف ہیں۔ کا جامع ہے ، اس کے اس اللّٰہ کا وکر سب سے بڑا ہے۔ کہ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کا وکر سب سے ظیم شے ہے نیزیا والی کے میں حال سب سے افضل نیک عمل ہے بلکہ تمام عبادتوں کی اصل و کر اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَا نے اس آیت کی تفسیر بیفر مائی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بری باتوں کا اپنے بندوں کو یا دکرنا بہت بڑا ہے ، نیز اس کی تفسیر میں ایک قول یہ تھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا وکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ (1)

حضرت أمِّ ورداء وَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين كه الله تعالى كاذكرسب سے براہے۔ اگرتو نماز پڑھے تو يہمی الله تعالى كاذكرہے، ہراچھا عمل جوتو كرتا ہے وہ بھی الله تعالى كاذكرہے، اور ہراچھا عمل جوتو كرتا ہے وہ بھی الله تعالى كاذكرہے، اور برى چيز سے تہارا پچنا بھی الله تعالى كاذكرہے اور ان ميں سب سے افضل الله تعالى كى پاكى بيان كرنا ہے۔ (2)



آیت کی مناسبت سے یہاں اللّٰه تعالیٰ کا ذکر نے کر نے کے فضائل پر شتمل 2 اَ حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابودرداء دَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ نے ارشا وفر مایا:

"کیا میں تم کوی خبر نہ دول کے تہارے ربء وَوَ عَلَّ کے نزد یک تہارا کون ساعمل سب سے اچھا، سب سے یا کیزہ اور سب سے بلند در جے والا ہے اور جوتمہارے سونے اور چاندی کوصد قد کرنے سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تہارا تہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کر واور وہ تہیں شہید ماریں صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ نے عُرض کی ،

یاد سولَ اللّٰه اصلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وہ کون ساعمل ہے؟ ارشا دفر مایا ' وہ عمل اللّٰه تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ (3)

العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ٣/٣ ٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ص٩٤ ٨، ملتقطاً.

١٠٠٠ شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان...الخ، فصل في ذكر اخبار وردت في ذكر الله عزو جإ ٢/١٠ ٥٤ الحديث: ٦٨٦.

3 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، ٦-باب منه، ٢٤٦/٥ ، الحديث: ٣٣٨٨.

يزصَ اطّالجنَانَ 385

(الغَِّنْكَبُوتْ ٢٩)

(2) ..... حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: دسولُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن الله تعالی کے نزویک کون سے بندے کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ ارشاد فرمایا" جوالله تعالی کا بکثرت فرکر نے والے ہیں ۔ صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مُ نے عُرض کی : یاد سولَ الله اَضَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ان کا درجہ الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا؟ ارشاد فرمایا: "اگروہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کوئل کر درجہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے مگین ہوجائے پھر بھی الله تعالیٰ کا بکثر ت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے افضل ہوگا۔ (1)

اللَّه تعالى بهميں كثرت كے ساتھ اپناذ كركرنے كى توفيق عطافر مائے ، امين ـ

﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَصَنَعُونَ: اور اللّه جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔ ﴾ یعنی اللّه تعالیٰ تمہارے ذکر وغیرہ نیک اعمال کوجانتا ہے،اس ہے کوئی چیز بھی چیسی ہوئی نہیں ہے تو وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزادے گا۔ (2)

علم اللی کے متعلق مذکورہ بالاتھ کی آیات عمو ما اس مفہوم کیلئے ہوتی ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کاعلم اتناوسی ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری باطنی ممل کو جانتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے بچے اور اپنے ظاہری باطنی تمام احوال میں نیک اور اچھے اعمال کرنے میں مصروف رہے۔ ایک بزرگ فر ماتے ہیں ''اب لوگو!اللّٰہ تعالیٰ تمام مقامات اور احوال میں تبہارے عملوں کو جانتا ہے تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کا عمل جانتا ہے وہ گنا ہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی طاعات ،عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے۔ (3) اللّٰہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

## وَلَا تُجَادِلُوٓ المُلَالِكِتْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوْامِنْهُمْ

1 .....ترمذي، كتاب الدعوات، ٥-باب منه، ٥/٥ ٢، الحديث: ٣٣٨٧.

2 .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٥٥، ٢٧٦/٦.

3 .....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٥٤، ٢٧٦/٦.

جلاً 38

وَقُولُو المَنَّابِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَاوَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ الهُنَاوَ الهُكُمْ

#### وَاحِدُّونَحْنُ لَهُمُسُلِمُونَ

ترجعه کنزالایدمان:اورا بےمسلمانو! کتابیوں سے نہ جھگڑ ومگر بہتر طریقه برمگروہ جنہوں نے اُن میں سے ظلم کیااور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اُتر ااور جوتمہاری طرف اُتر ااور ہماراتمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔

ترجید کنزالعوفان: اورا مسلمانو! اہل کتاب ہے بحث نہ کروگر بہترین اندازیر سوائے ان میں سے ظالموں کے اور کہو: ہم اس برایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جوتمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا اورتمہارا معبودایک ےاورہماس کےفرمانبردار ہیں۔

﴿ وَلَا تُجَادِلُو ٓ المَّلِ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِي آحْسَنُ: اورا عملمانو! الل كتاب سے بحث نه كروم مبترين انداز یر۔ کا اس کا ایک معنی بیرے کہا ہے مسلمانو! جب تمہاری اہل کتاب سے بحث ہوتو بہترین انداز سے بحث کروجیسے انہیں اللّٰہ تعالٰی کی آیات سے دعوت دے کراور حجتوں پرآگاہ کر کے اللّٰہ تعالٰی کی طرف بلاؤ ، بونہی بحث کے دوران وہ تخق سے پیش آئیں تو تم نرمی ہے پیش آؤ،وہ غصہ کریں تو تم جلم اور بُر دیاری کا مظاہرہ کروالبیتہ ان میں ہے جو ظالم ہیں کہ زیادتی میں حد سے گزر گئے ،عناد اِختیار کیا بضیحت نہ مانی ،نرمی سے نفع نہ اٹھایا توان کےساتھ پختی اختیار کرو۔دوسرامعنی یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ذِمّی ہیں اور چزئیہ ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ جب تمہاری بحث ہوتو احسن طریقے ہے بحث کروالبیتان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیااور ذمہ سے نکل گئے اور جزیہ دینے سے منع کر دیااور جنگ کے لئے تیار ہو گئے توان سے جھگڑ نا تلوار کے ساتھ ہے۔ <sup>(1)</sup>

1 .....خازن،العنكبوت، تحت الآية: ٤٦، ٣/٣ ٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٦، ص٥٩، روح البيان، العنكبوت،

تحت الآية: ٤٦، ٢٧٧/٦، ملتقطأ.

#### (العَبِنَدُوتُ ٢٩)

#### 

امام عبد الله بن احمد سفى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين : "اس آيت سے كفار كے ساتھ دينى أمور ميں مناظره كرنے كاجواز ، اور اسى طرح علم كلام سيھنے كاجواز بھى ثابت ہوتا ہے۔ (1)

یا در ہے کہ عیسائیوں ، یہودیوں اور دیگر کا فروں کے ساتھ دینی اُمور میں بحث اور مناظر ہ کرناان علماء کا کام ہے جوان کے باطل عقائد ونظریات کا بہترین اور مضبوط دلائل کے ساتھ رد کر سکتے ہوں اوران کی طرف سے دین اسلام اوراس کی تغلیمات واُ حکام پر ہونے والےاعتر اضات کا انتہائی تسلی بخش جواب دے سکتے ہوں اور مناظر ہ کے فن میں بھی خوب مہارت رکھتے ہوں ۔ جوعالم ایسی صلاحیت نہ رکھتا ہوا سے اور بطورِ خاص عام لوگ جنہیں عقائد ونظریات کی تفصیلی دلائل سے معلومات ہونا تو دور کی بات ، فرض عبادات سے متعلق شری احکام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتے ، انہیں یہودیوں،عیسائیوں اور دیگر کفار سے دینی اُمور میں بحث مباحثہ کرنا حرام ہےاوران لوگوں کا بیسوچ کر بحث کرنے کی جرأت کرنا کہ ہم اپنے دین ،عقیدےاورنظریات میں انتہائی مضبوط ہیں ،اس لئے یہودیوں ،عیسائیوں یا کسی اور کافر سے دینی امور میں بحث کرنا ہمیں کوئی نقصان نہیں دےسکتا ، دین وایمان کی سلامتی کےحوالے سے ا نتها كي خطرناك إقدام ہے اورابیا شخص غیرمحسوں انداز میں ایمان کے دشمن شیطان کے انتها كی خوفتاك وار كاشكارہے، اگریڈخض اینے دین وایمان کی سلامتی جا ہتا اور قیامت کے دن جہنم کے اَبدی عذاب سے بچنا جا ہتا ہے تو ان سے ہرگز بحث نہ کرے ورنہایینے ایمان کی خیرمنائے۔افسوس!ہمارےمعاشرے میں شیطان کے کارندےلوگوں کے دین و ا بمان کو ہر باد کرنے کے لئےمصروف عمل میں اورانتہائی مُنْظَم انداز میں مسلمانوں کے دلوں سے دین اسلام کی محبت اور اس دین کی طرف لگاؤ کوختم کرنے کی کوششیں کررہے ہیں لیکن مسلمان اپنے دین وایمان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اسے بے دھڑک خطرے پر پیش کئے جارہے ہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے اوراپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی فکر کرنے اور اس کے لئے خوب کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٦، ص٥٩٨.

ينومراط الجنان

تمہاری طرف نازل کیا گیااور ہمارااور تمہارامعبودا یک ہےاوروہ اللّٰہ تعالیٰ ہےجس کا کوئی شریکے نہیں اور ہم صرف اس

کے فرمانبر دار ہیں۔<sup>(1)</sup>

جب اہل کتاب کسی محض سے اپنی کتابوں میں موجود کوئی مضمون بیان کریں تو اسے سننے والے کو کیا کہنا جا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوااور یہی بات حدیث یاک میں ایک اور انداز سے بیان کی گئی ہے، چنانچے حضرت ابونملہ انصاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات مي كما يك مرتبه مم في كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي باركًا و مين حاضر تصاورا يك يهودي تخص بھی و ہیں موجود تھا،اس دوران وہاں سے ایک جنازہ گزراتو بہودی نے حضوراقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے كها: كيابيم ده باتيس كرتا ہے؟ رسول كريم صلّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فِ ارشاد فرمايا: "الله تعالىٰ بهتر جانے والا ہے۔ يهودي كهناكا: بي شك بيربا تين كرنا ہے۔ بين كرسركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في ارشاد فرمايا: ''اليالو جب اہل کتابتم ہے کوئی مضمون بیان کریں تو تم نہ اُن کی تصدیق کرونہ تکذیب کرو بلکہ یہ کہہ دو کہ ہم الله تعالی پراوراس کی کتابوں براوراس کےرسولول عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام برايمان لائے ،تو (اس كافائده يهوگاكه) اگروه مضمون اُنهول نے غلط بیان کیا ہے تواس کی نصد بق کے گناہ ہے تم بیچے رہو گے اورا گرمضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب ہے محفوظ رہو گے۔(2) یا در ہے کہ ہماراایمان قر آن کےعلاوہ دیگر کتابوں پر بھی ہے لیکن عمل صرف قر آن پر ہے نیز دیگر کتابوں پر جوایمان ہےوہ ان پر ہے جواللّٰہ تعالٰی نے نازل فرمائیں ،موجودہ تحریف شدہ کتابوں پزہیں بلکہ ان پریوں ہے کہ اِن كتابول ميں جوالله تعالى كاكلام ہے ہم اس پرايمان ركھتے ہيں۔

وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَا لِيُكَ الْكِتْبُ فَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبُ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ فَكَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ فِي وَمِنْ هَوْلَا إِلَيْنَا إِلَّا الْكَفِي وَنَ ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِنَا إِلَّا الْكَفِي وَنَ ۞

❶.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٤٦، ٣/٣٥٤، روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٤٦، ٤٧٧/٦، ملتقطاً.

2 .....سنن ابو داؤد، كتاب العلم، باب رواية حديث اهل الكتاب،٣/٥٤ كالحديث: ٤٤ ٣٦٤، مسند احمد، مسند الشاميين،

حديث ابي نملة الانصاري رضي الله تعالى عنه، ٢/٦ ، ١، الحديث: ١٧٢٢٥.

(الْغَِنْكُبُونَ ٢٩)

توجه کنزالایمان: اورا محبوب یونهی تمهاری طرف کتاب اُ تاری تووه جنهیس ہم نے کتاب عطافر مائی اس پرایمان لاتے ہیں اور کچھان میں سے ہیں جواس پرایمان لاتے ہیں اور ہماری آیوں سے منکرنہیں ہوتے مگر کا فر۔

توجیدہ کنٹالعوفان:اوراے حبیب!یونہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فر مائی تووہ جنہیں ہم نے کتاب عطافر مائی وہ اِس پرایمان لاتے ہیں،اور کچھ اِن دوسروں میں سے ہیں جواس پرایمان لاتے ہیں،اور کا فر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

يہاں اس آيت سے متعلق دوباتيں ملاحظہ ہوں ،

- (1) ..... يسورت مكيه ہاور حضرت عبد الله بن سلام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اوران كِساتَهي مدينه منوره ميں ايمان لائے، الله تعالىٰ نے يہاں ان كے ايمان لانے سے يہلے ان كی خبر دے دى، توبيني خبر ول ميں سے ہے۔ (2)
- (2) ..... جُحُو د اس انکارکو کہتے ہیں جومعرفت کے بعد ہولیعنی جان بوجھ کر مکر جانا اور حقیقت بھی بہی تھی کہ یہودی خوب بہچانتے بھے کہ رسول کر یم صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تعَالٰی کے سیّج نبی ہیں اور قر آن حق ہے، سیسب بچھ جانتے ہوئے انہوں نے عِنا دکی وجہ سے انکار کیا۔ (3)
  - €.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٧، ص٥٩٨، جلالين، العنكبوت، تحت الآية: ٤٧، ص٣٣٩، ملتقطاً.
    - 2 .....جمل، العنكبوت، تحت الآية: ٧٤٧، ٧٧/٦.
    - 3 .....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٤٧، ٥٣/٣ ٥.

جلرهف

# وَمَا كُنْتَ تَتُكُوامِنُ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبٍ وَلا تَخْطُدُ بِيَبِيْنِكَ إِذًا لَا مُتَاكِنا لَهُ فِلْوُنَ ﴿ لَا مُتَاكِنا لَهُ فَاللَّهُ فَا فَا مُعْلَمُ وَنَ اللَّهُ فَا مَا مُعْلَمُ وَنَ اللَّهُ فَا مَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ فَا مَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ فَا مُعْلَمُ وَاللَّا مُعْلَمُ وَاللَّهُ فَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كُلُولُ وَاللَّهُ مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كُلُّ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ فَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَلَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّ

توجمة كنزالايمان: اوراس سے پہلےتم كوئى كتاب نه پڑھتے تھے اور ندا پنے ہاتھ سے كچھ كھتے تھے يوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔

ترجيه كنزالعوفان: اوراس سے پہلےتم كوئى كتاب نه پڑھتے تھاور نه ہى اپنے دائيں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، (اگراپيا ہوتا) تواس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُكُو امِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ : اوراس سے بہلے تم كوئى كتاب ندروط تھے۔ ﴾ ارشادفر مايا كما عبيب! صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ اس قرآن كے نازِل مونے سے بہلے آپ كوئى كتاب نبيس يرشق تصاور نداينے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے،اگرآ پ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تواس وقت اہل کتاب ضرور شک کرتے اور یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ اُٹی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ بی یڑھتے ہوں گے جبکہ بیتو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس لئے بیآ خری نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ (1)

اس آیت مبارکہ میں موجودہ زمانے کے غیر مسلموں کے اِس مشہوراعتر اض کا بھی جواب ہے کہ مَعَاذَ الله نبی كريم صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي كُرْ شته كتابول كوسامني ركه كرقر آن لكهاب ان كابياعتراض خلاف حقيقت ہے كيونكة قرآن مجيدنازل مونے سے پہلے نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَى كتاب كامطالعه كرنے اور لكھنے كي في خوداللَّه تعالیٰ نے فرمائی ہےاور تاریخی حقائق سے یہی ثابت ہے،لہذاغیرمسلموں کا بیخودساختة اعتراض اپنی بنیاد سے

❶.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٤٨، ص٥٩، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٤٨، ٣/٣٥٤، ملتقطاً.

ہی غلط ہے۔

### بَلُهُوَ النَّابَيِّنَ فِي صُدُو مِ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَلُ بِالنِّنَآ اِلَّا الظَّلِمُونَ

ترجمه کنزالایمان: بلکه وه روش آیتی بین ان کے سینوں میں جن کوعلم دیا گیااور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔

ترجید کن کنو العِدفان: بلکه وه ان لوگوں کے سینوں میں روشن شانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیااور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔

﴿ بَلْ هُوَ النَّ بَيِّنَ عَلَى اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ وَ النَّهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَاللهُ وَالِ

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِالْيَتِنَا إِلَّا الظّٰلِمُونَ: اور مارى آيوں كا افكار صرف ظالم لوگ كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى الله تعالى ك آيوں كا افكار صرف ظالم لوگ كرتے ہيں، جسيا كه يهودى جوكه مجزات ظاہر ہونے كے بعد نبى كريم صَلَى الله تَعَالى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَمَ

❶ .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٩٤، ص٥٩٨، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٩٤، ٣/٣٥٤-٤٥٤، ملتقطاً.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ حَلَاثُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّ

کے سیے اور آخری رسول ہونے کو جان اور پہیان حکے لیکن آپ سے عناد کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بیچھی معلوم ہوا کہ علماءاور حُفّا ظ کا بڑا ہی درجہ ہے کہان کے سینے قر آن کریم کے سینے نے ہیں۔جس کا غذیرِ قرآنِ مجید کھا جائے وہ عظمت والا ہے توجس سینے میں قرآنِ یاک ہووہ بھی عظمت والا ہے۔ نیزیہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قر آن عظیم میں بھی تحریف نہیں ہو عتی کیونکہ تبدیلی اور تحریف کاغذمیں ہو سکتی ہے جبکہ قر آن تو خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔

وَقَالُوْالُوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّاقِ مِن تَّ بِهِ القُلْ اِنَّمَا اللَّالِيُ عِنْدَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمة كنزالايمان: اور بولے كيوں نه أتريل كچھنشانياں أن پران كےرب كى طرف سے تم فرماؤنشانياں توالله ،ى کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈرسانے والا ہوں۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اور کفارنے کہا:اس پراس کےرب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں؟تم فرماؤ:نشانیاں تو اللّه ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈرسنانے والا ہوں۔

﴿ وَقَالُواْ: اور كفار نے كہا۔ ﴾ يہال سے كفار مكى كا ايك اور اعتراض ذكر كيا جار ہاہے، چنانچ كفار مكہ نے كہا كہ اس نبى ير ان كے رب عَزُو جَلَّ كي طرف سے حضرت صالح عَلَيْه الصَّلوٰ قُوَ السَّلام كي اونٹني ،حضرت موسىٰ عَلَيْه الصَّلوٰ قُوَ السَّلام كي عصااور حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَالسَّلَام كوسترخوان كي طرح نشانيال كيون نبيس أثرين؟ الله تعالى في ارشا وفر مايا كه الي حسبب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان كافرول سے ارشا دفر مادیں: نشانیاں تواللّٰه تعالی ہی کے یاس ہیں اور وہ حکمت کے مطابق جونشانی چاہتا ہے نازل فرما تا ہے اور میری ذمہ داری ہیہے کہ میں نافر مانی کرنے والوں کو اللّٰه تعالیٰ کے عذاب کاصاف ڈرسنادوںاور میں اس کا یا بند ہوں۔<sup>(1)</sup>

❶.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٥٠، ٣/٣ ٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٥٠، ص٩٦، ملتقطاً.

## 

توجہ کنزالایمان:اور کیا ہے اُنہیں بسنہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اُ تاری جواُن پر پڑھی جاتی ہے بیشک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اُتاری جوان پر پڑھی جاتی ہے بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔

﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ : اوركيا أَنهِيں بيہ بات كافى نہيں۔ ﴾ اس آيت ميں كفارِ مكہ كے اعتراض كا جواب ديا گيا ہے اور اس كامعنی بيہ ہے كہ قرآ نِ كريم مجزہ ہے، گزشته أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ مجزات سے زياده كامل ہے اور ق كے طلبگار كو تمام نشانيوں سے بے نياز كرنے والا ہے كيونكہ جب تك زمانہ ہے قرآ نِ كريم باقى اور ثابت رہے گا اور دوسر ح مجزات كى طرح ختم نه ہوگا۔ (1) ليعنى ديگر انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَ مجزات قصد بن كرره گئے ہيں مگرية رآن ايساجيتا جاگنا مجزوہ ہے جو ہميشد ديكھا جاتار ہے گا، اس پرايمان ندلانا انتهائى بلام ہے۔

قُلْ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِينَدًا \* يَعُلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضِ مُ وَالَّذِينَ امَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ الْوَلَيِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تم فرما وَ الله بس ہميرے اورتمهارے درميان گواه جانتا ہے جو پچھ آسانوں اورز مين ميں ہے 🕏

1 ....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٥١، ٤٥٤/٣ .

بِمَلْطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 394 ﴾ ﴿ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّ

www.dawateislami.net



کی بارش کروادو۔ اس پرالله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، یہ کافرآپ سے جلد عذا ب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر عذا ب نازل ہونے کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللّه تعالیٰ نے مُعَیَّن کی ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے تو ان کے مطالبہ کرتے ہی ضرور ان پر عذا ب آجا تا اور اس میں کوئی تا خیر نہ ہوتی لیکن چونکہ اب ان کیلئے ایک مدت مقرر ہے تو جب وہ مدت پوری ہوجائے گی تو ضرور ان پر اچیا نک عذا ب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ (1)

# يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ حِبَطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ لَيُحْبَطُهُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اللهِ مُ لَيْقُولُ ذُوقُوا يَغُولُ ذُوقُوا مَا لَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: تم سے عذاب كى جلدى مجاتے ہيں اور بيشك جہنم گھير ہے ہوئے ہے كا فروں كو۔جس دن أنہيں دُ ھانچ گاعذاب أن كے اوپر اور اُن كے پاؤں كے پنچے سے اور فر مائے گا چكھوا پنے كئے كامزہ۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:تم سےعذاب کی جلدی مجاتے ہیں اور بیٹک جہنم کا فروں کوگھیرنے والی ہے۔جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اوران کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور (اللّٰہ) فرمائے گا:اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔

﴿ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَ ابِ : تم سے عذاب كى جلدى مجاتے ہيں۔ ﴾ اس آیت اور اس كے بعد والی آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، يہ كفار آپ سے جلد عذاب نازل ہونے كا مطالبہ كررہے ہيں حالانك جہنم كاعذاب كا فرول كو گيرے ہوئے ہے اور ان ميں سے كوئى بھی جہنم كے عذاب سے نہيں بچ گا! اور جس دن عذاب كا فرول كوان كے اور ان كے بياؤل كے نيچ سے يعنى ہر طرف سے ڈھانپ لے گا اور اللّه تعالى ارشا وفر مائے كا فرول كوان كے اور ان كے بياؤل كے نيچ سے يعنى ہر طرف سے ڈھانپ لے گا اور اللّه تعالى ارشا وفر مائے

العنكبوت، تحت الآية: ٥٠، ١/٢ ٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٥٠، ص٩٦ ٨، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِنَانَ ( 396 ) حلامُ



For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

#### ا ترجیه کنزالعِدفان: ہر جان کوموت کا مزہ چکھناہے پھر ہماری ہی طرفتم پھیرے جاؤگے۔

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ: برجان كوموت كامزه چكھنا ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا كه برجان كوموت كامزه چكھنا ہے اوراس دارِ فانی كوچھوڑنا ہی ہے، پھر مرنے كے بعد ثواب وعذاب اوراعمال كی جزا کے لئے ہماری ہی طرف تم لوگ پھیرے جاؤگے تو تم پرلازم ہے كہ ہمارے دين پر قائم رہواورا پنے دين كی حفاظت كے راستے اختيار كرو۔

### وَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ لَنُبَوِّئَةً مُمْقِنَ الْجَنَّةِ عُمَالًا

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا لَيْعُمَ أَجُرُ الْعَبِلِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَبِلِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### الَّذِينَ صَدَرُوْاوَعَلَى مَ يِبْهِمْ يَتُوكَّ لُوْنَ ﴿

توجہ کنزالادیمان: اور بیٹک جوایمان لائے اور اچھے کام کئے ضرورہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ اُن میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا۔وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور بینک جوایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پرجگہ دیں گے جن کے بنچ نہریں بہتی ہوں گی ہمیشدان میں رہیں گے ہمل کرنے والوں کیلئے کیا ہی اچھاا جرہے۔وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَمِدُواالصَّلِحْتِ: اور بينك جوايمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ ﴾ يہاں سے بطورِ خاص ہجرت كرنے والوں اور عمومی طور پر ہرنیك کام كرنے والے مسلمان کی جزابیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا كه بيشك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اچھے کام كئے جن ميں يہ ہجرت كرنا بھی داخل ہے تو ضرور ہم انہيں جنت

جلاهفة

499

`` کےایسے بالا خانوں پرجگہ دیں گے جن کے پنچنہریں بہتی ہوں گی ،وہ ہمیشہان بالا خانوں میں رہیں گےاورا چھے ممل

کرنے والوں کیلئے یہ کیا ہی اچھا اجر ہے۔

يهال جنتي بالاخانول كے اوصاف مے متعلق دواَ حادیث ملاحظه مول:

(1) ..... حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر ما یا:

"بشک جنتی لوگ اپنے اوپر بالاخانے والوں کوالیے دیکھیں گے جس طرح اُفُق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روثن ستارے کو دیکھتے ہوں کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ نے عُرض کی: یاد سولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ، وہ تو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے بین جی سی الله اصلَّى الله اصلَّى الله عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ ، وہ تو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے بین جی ارشاد فرمایا: "کیوں نہیں! اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پینے سیس گے جو اللّه تعالَیٰ پر ایکان لائے اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی تصدیق کی۔ (1)

(2) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْتَوِيْمِ بِهِ روايت بِ ،سيّدالمُسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ المُرْمَايِ: 'جنت ميں ايسے بالا خانے ہيں جن كا اندرونى حصه باہر سے اور بيرونى حصه اندر سے نظر آتا ہے۔ ايک ديباتى في ارشا دفر مايا: ' بيه في الله الله اصلى الله اصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، بيه بالا خانے س كے لئے ہيں؟ ارشا دفر مايا: ' بيه اس كے لئے ہيں جس نے اچھى گفتگوكى ، كھانا كھلايا ، ہميشه روزه ركھا اور رات كے وقت جبكه لوگ سور ہے ہوں ، الله تعالى كے لئے نماز رهى ۔ (2)

﴿ اَلَّذِینَ صَدَرُوْاوَعَلَیٰ مَیّقِهِمْ یَتُوکَّانُوْنَ: وه جنهوں نے صبر کیااورا پنے رب ہی پر بھروسدر کھتے ہیں۔ ﴾ یعنی اچھے عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفوں مصیبتوں اور شختیوں پر صبر کیا ، مشرکین کی ایذائیں برداشت کیں اور جمرت کر کے دین کی خاطر وطن بھی چھوڑ دیا مگر دینِ اسلام کونہ چھوڑ ااور بیلوگ ایسے ہیں کہ اپنے تمام کا موں میں اللّٰہ تعالیٰ یہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ (3)

❶ .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٣٩٣/٢، الحديث: ٣٢٥٦.

2 .....ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة غرف الجنّة، ٢٣٦/٤، الحديث: ٢٥٣٥.

. 3.....روح البيان، العنكبوت، تحت الآية: ٥٩، ٤٨٦/٦، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٥٩، ٣/٥٥، ملتقطاً.

ينومَاطُالِحِنَانَ 399

(أُتُّلُ مَا أُوْجِيَ ٢١)=

. .

#### (الْغَِنْكَبُونَ ٢٩)

## وَكَايِّنْ مِّنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ مِنْ فَهَا اللهُ يَدُرُ قُهَا وَ إِيَّاكُمْ ﴿ وَهُوَ وَهُوَ وَكَايِنْ مِ

توجهة كنزالايهان: اورزمين پركتنے ہى چلنے والے ہیں كه اپنى روزى ساتھ نہيں ركھتے الله روزى ديتا ہے أنہيں اور تمهيں اور وہى سنتا جانتا ہے۔

ترجید کا کنوالعرفان: اورز مین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جواپی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے (بلکہ) الله (ہی) انہیں اور تہمیں روزی دیتا ہے اور وہی سننے والا ، جاننے والا ہے۔

﴿ وَكَا يَتِنْ قِنْ کَا آبَّةٍ لَا تَصِيلُ بِهِ وَهَا اور زمين بِر كُتَّة بِي جِلَة والے بِي جوا بِي روزي نہيں اٹھائے بھرتے۔ ﴾ شانِ نزول: مكه مرمه بین ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذا کیں ویت رہتے تھے۔ تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اُن سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کوفر مایا تو اُن میں سے بعض نے عرض کی: ہم مدینہ شریف کیسے چلے جا کیں، نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ اس پریہ آبیت کریمہ مازل ہوئی اور ارشاو فر مایا گیا کہ بہت سے جا ندارا لیے ہیں جوا پی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لئے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں جیسا کہ چو پائے اور پرندے، اللّه تعالیٰ ہی انہیں اور تہمیں روزی ویتا ہے البندائم جہاں بھی ہوگے وہی تہمیں روزی ویتا ہے البندائم جہاں بھی والا اللّه تعالیٰ ہے، کمز وراور طاقتور مقیم اور مسافر سب کو وہی روزی دیتا ہے اور وہی تہمارے اقوال کو سننے والا اور تہمارے والا اللّه تعالیٰ ہی بات کو جانے والا احر ہما

اس معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کے معاملے میں خاص

❶.....خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٠٦، ٣/٥٥٤، مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٠٦، ص٩٩٪-٨٩٨، ملتقطاً.

جلہ )====( 40

(تَفَسيٰرهِمَ لطَّالِجِنَانَ<del>)</del>

تُلُمَا أَوْحِي ٢١ كاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

طور پراپنے رزق کی فکرنہیں کرنی چاہئے بلکہ ساری مخلوق کورزق سے نواز نے والے رب تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہئے، وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے اوروہ ہر جگہا پنی مخلوق کورزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔حضرت عمر بن خطاب دَ ضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عُنهُ مِن خلوق کورزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔حضرت عمر بن خطاب دَ ضِی اللهٔ تَعَالٰی عُنهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا ''اگرتم اللّٰه تعالیٰ پر ایسا تو کل کر وجیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایس دوزی دے گا جیسے پر ندوں کو دیتا ہے کہ تسمی مجموعے خالی پیٹ اُٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس میں ۔ (1)

ہمارے معاشرے میں میصورت حال انتہائی افسوسنا ک ہے کہ پچھلوگ الله تعالی اوراس کے حبیب صلّی الله تعالی علیہ وَ الله وَ ا

وَلَدِنْ سَالْتَهُمُ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضَ وَسَحَّى السَّبُسَ وَالْقَبِي لِيَقُولُ ثَالِيْهُ فَالْمِ مُعَالِيْهِ مَا لِيَّهُ فَا فَيْ مُؤْفِكُ نَ شَ

۔ توجید کنزالاییمان:اورا گرتم اُن سے پوچیوکس نے بنائے آسان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور جا ندتو ضرور

١٠٠٠ ترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكّل على الله، ٤/٤ ١٥ ١، الحديث: ٢٣٥١.

سيزهِ مَا لِطُالِحِنَانِ) ( 401 ) حلامُ

🖣 کہیں گے اللّٰہ نے تو کہاں اوند ھے جاتے ہیں۔

ترجہ فئ كنزًالعِرفاك: اور اگرتم ان سے پوچھوكة سان اور زمين كس نے بنائے اور سورج اور جاندكوكس نے كام ميں لگايا توضر وركہيں گے: "اللّٰه نے" تو كہاں اللّٰے پھرے جاتے ہيں؟

﴿ وَلَكِينَ سَأَ لَتَهُمُ : اورا كرتم ان سے بوچھو۔ ﴾ ارشا وفر مایا كها حصيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اكرآپ ان كفارِ مکہ سے بوچھیں کہاتنے بڑے اور اتنے وسیع آسان اور زمین کس نے بنائے ،سورج اور چاندکوکس نے کام میں لگایا تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے:''اللّٰہ تعالیٰ نے''تو پھر پیلوگ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اوراس اقرار کے باوجود اللَّه تعالیٰ کی وحدانیّت برایمان لانے سے کیوں مُخُرِف ہوتے ہیں۔(1)

## ؘٮؾ۠ڎؙؽۺڟٳڗؚۯ۬؈ؙڶؚؠٙڽؾۺٵۼ؈۬ۼڹٳڎ؋ۏؽڨ۫ۑؠؙڷ؋ٵۣڹٵۺڎڹؚػؙڷؚ ۺؽٵؚۼۺڟٳڒۯٙڰڶؠڽ

ترجمہ کنزالایمان:اللّٰہ کشادہ کرتا ہےرزق اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہے اور نگی فرما تا ہے جس کے لیے جا ہے۔ منزالا یمان:اللّٰہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہے اور نگی فرما تا ہے جس کے لیے جا ہے۔ بیشک الله سب کھ جانتاہے۔

توجیدہ کنزالعِرفان: اللّٰہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہتا ہے رزق وسیع کردیتا ہے اور تنگ کردیتا ہے جس کیلئے جاہے، بیشک اللّٰہ سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿ أَنلُهُ يَنِسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِم ؛ الله اين بندول مين جس كے ليے جا ہتا ہے رزق وسيع كرويتا ہے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ اینے ہندوں میں خواہ وہ مومن ہوں یا کا فر،جس کے لیے چاہتا ہےرز ق وسیع کردیتا ہےاورجس کے لئے جا ہتا ہے رزق تنگ کردیتا ہے، بیشک الله تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے تواسے بیجی معلوم ہے کہ س چیز میں بندے

1 ....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٦١، ص٨٩٨.

کی بھلائی ہےاور کس میں نقصان ہےاوریہ بھی معلوم ہے کہ کون کس وقت امیری کے لائق ہےاور کون کس وقت غریبی کے لائق ہے لہٰذاوہ حکمت اور مُصلحت کے مطابق ہی ہرایک کے ساتھ معاملہ فر ما تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

۔ نوٹ بخلوق کے درمیان رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں جاننے کے لئے سور ورعد ، آیت نمبر 26 کے ہریں نوز نہ کو

تحت مذکور کلام ملاحظه فر ما ئیں ۔ سرمان میں میں میں میں میں اس میں میں میں می

ۅؘڵڽٟڽؗڛٵڵؾۜۿؙؠٞڡؙٞؿؙڐۜڸٙڡؚؽٳڛۜؠٳٙٵڡٵۼۘٷؘڂؽٳڽؚڡؚٳڵٳٛؠٛۻڡؚؽؙؠؘۼڽ ڡۅؙؾۿٳڮؽڠؙۅؙڵؾٵ۩۠ڮٷڸٳڵڿؠڮٳؿۅڂڽڶٵڴؿڒۿؠ۫؇ؽۼڨؚڵۅ۫ؽ؈ۧ

توجهة كنزالايهان: اورجوتم أن سے پوچھوكس نے أتارا آسان سے پانی تواس كےسبب زمين زندہ كردى مُرے بيجھے ضروركہيں گے اللّٰہ نے تم فرماؤسب خوبياں اللّٰه كوبلكه أن ميں اكثر بے علل ہيں۔

توجہد کنزالعوفان: اورا گرتم ان سے پوچھو کہ کس نے آسان سے پانی اُتارا پھراس کے ذریعے زمین کومردہ ہونے کے اِنجاز کے بعد زندہ کیا؟ ضرور کہیں گے:اللّٰہ نے تم فر ماؤ:سب تعریفیں اللّٰہ کیلئے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سیحھے۔

﴿ وَلَكِينُ سَا لَتَهُمُ : اورا كُرَمُ ان سے بوچھو۔ ﴾ ارشادفر مایا كه اے حبیب اِصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، اگر آ پ عرب كَ مشركوں سے بيہ بات بوچھيں كه كس نے آسان سے بإنى اتارا، پھراس كے ذريع خشك زمين سے كھيتى ، نباتات اور درخت وغيره أگا كرا سے سرسبز وشاداب كيا؟ تواس كے جواب ميں وه ضروركہيں گے: الله تعالى نے يانى نازل فر ما يا اور

در صف و بیره ۱۱ کا سراسطے سر ہر وساواب میا ؟ وا سے بواب یں وہ سرور بین سے اللہ تعالی نے ہی کیا ہے۔اے صبیب! اسی نے زمین کوسر سبز کیا یعنی وہ لوگ اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ بیسب الله تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔اے صبیب!

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ ان سے فرما ئیں کہ سب تعریفیں اس الله تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے حق کوالیا بنایا کہ باطل پرست اس کا انکار کرنے کی جرائے نہیں کر سکتے ، بلکہ ان کا فروں میں اکثر بے عقل ہیں کہ اس اقر اراوراعتراف کے

سيرص اطالحنان 403

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

۲

## وَمَاهُ نِهِ الْحَلُوةُ الدُّنْيَآ اِلَّالَهُوَّ وَلَعِبُ وَاِنَّالَ اللَّوْرَةَ وَمَاهُ فِهِ الْحَلُونَ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیونیا کی زندگی تونهیس مگر کھیل کوداور بیشک آخرت کا گھر ضروروہی تچی زندگی ہے کیاا چھاتھا اگر جانتے۔

ترجیه کنزالعِدفان: اور بیدنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے اور بیشک آخرت کا گھر ضروروہی تچی زندگی ہے۔ کیاہی اچھاتھاا گروہ (یہ) جانتے۔

﴿ وَمَا لَهٰ ذِي الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَآ إِلَّا لَهُوْ وَ لَحِبُ: اور بدنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ بددنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ بددنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے گھڑی بجر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھراس سب کوچھوڑ کرچل دیتے ہیں یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ زائل ہونے والی ہے اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے مُنتُرُر ہوجاتے ہیں اور بیشک آخرت کا گھر ضرور وہی تچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائی جے، اس میں موت نہیں اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانے، اگر ایسا ہوتا تو وہ فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پرتر جے نہ دیتے۔ (1)

یادر ہے کہ دنیا کی فدمت کے بارے میں قرآنِ پاک کی بہت ہی آیات آئی ہیں اور انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَّوٰهُ وَ السَّلَامِ کَ تَبِیعَ کَ مَقَاصِد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی تھا، اس لئے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَّوٰهُ وَالسَّلَامِ السَّلَامِ کَ تَبِیعُ کَ مَقَاصِد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی تھا، اس لئے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَٰهُ وَالسَّلامِ السَّلَامِ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے اپنی قوموں کے سامنے کتافی انداز میں دنیا کی فدمت بیان فرمائی ، اس سے متعلق تین اُحادیث ملاحظ ہوں ،

❶.....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٢٤، ص٨٩٨، خازن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٤، ٦/٣ ٥٤، ملتقطاً.

صِرَاطُالِحِيَانَ 404 ( جلا

نُلُما آوُحِي ٢١

٤ . ٥

الکی سے بھی حقیراور ملکی ہے اور اگر الله تعالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ایک مردار کیری کے پاس سے گزرے اور فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ یہ بری اپنے گھر والوں کے نزدیک س قدر حقیر ہے؟ صحابہ برکرام دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُمُ نے عَرض کی: جی ہاں، (اس حقارت کی وجہ ہے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے )ارشا دفر مایا، اس ذات کی شم جس کے قضہ قدر سے بھی الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مجھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو وہ اس سے کا فر دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے اور اگر الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مجھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو وہ اس سے کا فر کوایک گھونٹ بھی نہ بیا تا۔ (1)

(2) .....حضرت ابوموی اشعری دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جو شخص اپنی و نیا ہے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا تا ہے اور جو آ دمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی و نیا کو نقصان پہنچا تا ہے، لیس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کوتر جیج دو۔ (2)

(3) ..... حضرت ابوجعفر دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: "اس آ دمی پرانتهائی تعجب ہے جودائمی زندگی والے گھر (یعنی آخرت) کی تصدیق تو کرتا ہے کیکن کوشش دھو کے والے گھر (یعنی دنیا) کے لیے کرتا ہے۔ (3)

اللّٰه تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت ہے محفوظ فرمائے اورا پنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے بھر پورکوشش کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،امین۔

فَإِذَا مَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ السِّيْنَ فَلَمَّا فَإِذَا مَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ السِّيْنَ فَا فَلَكُ اللهَ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَّعُوا اللهَ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَّعُوا اللهَ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَّعُوا اللهَ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَّعْوُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَعْوَلِيَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ المَعْوَا اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتُ اللهُ عَلَيْكُونَ فَي إِلَيْكُولُونَ فَي اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلِيتُ اللهُ عَلَيْكُونُ فَي أَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِي اللهُ عَلَيْكُونُ فَي أَوْلِيكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلّهُ عَلَيْكُونُ فَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ فَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَل

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٤ ٢٧/٤، الحديث: ١١٠، مستدرك، كتاب الرقاق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس... الخ، ٥٤٣٦٥، الحديث: ٧٩١٧.

ير المستند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، ١٦٤/٧، الحديث: ١٩٧١٧.

3 .....شعب الايمان، الحادي والسبعون من شعب الايمان... الخ، ٣٤٨/٧، الحديث: ٩٣٥ م ١ .

سينوصرَاظالجنَان 405 جلاه

#### (الْغِنْكَبُوتْ ٢٩)

#### فَسُوْفَ يَعْلَبُوْنَ 🕾

توجههٔ کنزالایمان: پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں الله کو پکارتے ہیں ایک اسی پرعقیدہ لا کر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعت کی اور برتیں تواب جانا چاہتے ہیں۔

ترجہ کے کنوُالعِوفان: پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تواللّٰه کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کرلاتا ہے تواس وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ تا کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تا کہ وہ فائدہ اٹھالیس تو عنقریب جان لیس گے۔

﴿ فَإِذَا مَرَ كِبُوْ اِفِي الْفُلُكِ: يَهِم جب لوگ سَتَى مِين سوار ہوتے ہيں۔ ﴾ اس آيت اور اس کے بعد والی آيت کا خلاصہ بيہ ہے کہ زمانہ جاہليّت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کوساتھ لے جاتے تھے، دورانِ سفر جب ہوا مخالف جلتی اور کشتی ڈوب جانے کا خطرہ پيدا ہو جاتا تو وہ لوگ بتوں کو دريا ميں پھينک ديتے اور يار بّ! يار بّ! پکار نے لگتے ليکن امن پانے کے بعد پھراسی شرک کی طرف لوٹ جاتے ۔ ان کی اس جافت کو بيان کرتے ہوئے ارشاد فر مايا گيا کہ جب کا فرلوگ شتی ميں سوار ہوتے ہيں اور سفر کے دوران انہيں ہوا مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ڈو بنے کا انديشہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنشرک اور عناد کے باو جو دبتوں کوئيس پکارتے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کو پکارتے ہيں اور اس وقت ان کا عقيدہ يہ ہوتا ہے کہ اس مصيبت سے صرف اللّٰہ تعالیٰ ہی نجات دے گا ، پھر جب اللّٰہ تعالیٰ انہيں ڈو بنے سے بچا کر خشکی کی طرف ہوتا ہے اور انہيں اظمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوبارہ شرک کی صورت میں ہماری دی ہوئی نجات والی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو عنقریب وہ اسٹے کر دار کا نتیجہ جان لیں گے۔ (1)

یا در ہے کمخلص ایمان والوں کا حال بیہ ہوتا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گز ارر ہتے

❶ .....خازن،العنكبوت،تحت الآية:٥٥-٣٠٦٦-٥٤، روح البيان،العنكبوت،تحت الآية:٥٥-٦٦،٦٦٦ ٩٤-٤٩٤، ملتقطاً.

ا جلم 🗕 🕳 🕳 ملك

تَلُمَا أُوحِي ٢١﴾

پیں اور جب کوئی پریشان گن صورتِ حال پیش آتی ہے اور اللّٰه تعالیٰ اس سے رہائی دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہوجاتے ہیں، مگر کا فروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ لیکن افسوس! فی زمانہ مسلمانوں کا حال بھی کا فروں کے پیچھے پیچھے ہی جل رہاہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تواللّٰه اللّٰه کرنے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور بڑی عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی دعا کیں کرتے ہیں اور جب اللّٰہ تعالیٰ وہ مصیبت ان سے دور کردیتا ہے تو پھروہ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والی اپنی پر انی رَوْس پڑل کرنا شروع کردیتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، امین۔

اَ وَلَمْ يَكُولُا اَتَّاجَعَلْنَا حَرَمًا المِنَّاقَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ اللَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ٢٠ وَإِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ٢٠ وَإِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ٢٠ وَإِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللللْ

ترجمه کنزالایدمان:اور کیاانہوں نے بینہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اوراُن کے آس پاس والےلوگ اُ چک لیے جاتے ہیں تو کیا باطل پریقین لاتے ہیں اور اللّٰہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں۔

ترجہا کنڈالعرفان: اور کیاانہوں نے بیندو یکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین، امن وامان والی بنائی اوران کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں ۔ تو کیاوہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللّٰہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا: اوركياانهوں نے ندويكھا۔ ﴾ ارشادفر مايا كه كيا مكہ والوں نے بيندد يكھا كه ہم نے ان كے شهر مكه مكر مه كى حرمت والى زمين ،ان كے لئے امن وامان والى بنائى كه اس سرز مين ميں رہنے والے امن وامان سے رہتے ہيں جبكہ اُن كة س پاس كے لوگ قال بھى كئے جاتے اور گرفتار بھى ہوجاتے ہيں ، اِس امن وسكون كى نعت پر تو انہيں الله كاشكر اداكر نا چاہيے ليكن ان كى حالت بيہ كه بتول پر يقين ركھتے ہيں اور نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے اور اسلام سے كفر كر كے اللّه تعالى كه كى موئى نعت كى ناشكرى كرتے ہيں۔ (1)

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٦٧، ص٩٩٨.

يزمِرَاطُالْجِنَانَ 407 حلام

## وَمَنَ أَفْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكَنَّ بَ بِالْحَقِّ لَبَّا جَاءَةُ اللَّهِ كَنِ بَا أَوْكَنَّ بَ بِالْحَقِّ لَبَّا جَاءَةً اللَّهِ مَنْ وَكُنِ بَا أَوْكَنَّ مَنْ وَى لِلْكُفِرِينَ ﴿

قرجمة كتنالايمان: اوراس سے بڑھ كر ظالم كون جوالله پر جھوٹ باندھے ياحق كوجھٹلائے جبوہ اس كے پاس آئے كى كياجہنم ميں كافروں كاٹھ كانانہيں۔

ترجید کنزالعرفان: اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جو الله پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹا اے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کا فروں کیلئے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتُولَى عَلَى اللهِ كَنِ بِأَ : اوراس سے بوھ كرظالم كون جو الله برجھوٹ بائد ھے۔ ﴾ ارشادفر مايا كماس سے بوھ كرظالم كون جو الله تعالى برجھوٹ بائد ھے اوراس كے لئے شريك شهرائي ياجب اس كے پاس تق آئے تو وہ اس كو جھٹلا دے اور سركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت اور قرآن كونه مانے ؟ بے شك ايسے ظالموں اور قل كے منكرول كا شمكا ناجہنم ہى ہے۔ (1)

### \*

یا در ہے کہ الله تعالی پر جھوٹ باندھنے کی بہت ہی صورتیں ہیں ،ان میں سے پانچ صورتیں درج ذیل ہیں ،

- (1) ..... كافر كابت برسى كرك بدكهناكه الله تعالى في اسى كاحكم ديا بــ
  - (2) .....نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ مجھے خدانے نبی بنایا ہے۔
- (3) ..... كتابُ الله مين ايني طرف ع خلْط مَلْط كردينا اوركهددينا كديد الله تعالى كاكلام ہے۔
  - (4) ..... نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ انہیں الله تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔
- (5)....جھوٹامسکلہ بیان کر کے کہنا کہ اللّٰہ تعالی کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ سب اللّٰہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٦٨، ص٩٩.

جلد ﴿





(الْغِنْكَبُونَ ٢٩)

یہ آیت کریمہ نثر بعت وطریقت کی جامع ہے یعنی جوتو بہ میں کوشش کریں گے انہیں اِخلاص کی ، جوطلبِ علم علم میں کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی ، جو اِتِّباعِ سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس ہیں۔

﴿ وَإِنَّا لللهَ لَهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْول كِساته بِهِ اللهُ عَلَيُول كِساته فِر ما ياكه بيثك اللَّه تعالى نيك لوگول كے ساتھ ہے كہ دنيا ميں ان كى مددونصرت فرما تا ہے اور آخرت ميں انہيں مغفرت اور ثواب سے سر فراز فرمائے گا۔ (1)

1 .....مدارك، العنكبوت، تحت الآية: ٦٩، ص٩٠٠.

وصَاطُالْجِنَانَ ﴾

جللاهفتم







سورهٔ روم مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔(1)



اس میں6رکوع،60 آیتیں،819 کلے اور3534 حروف ہیں۔<sup>(2)</sup>



روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا،اوراس سورت کی ابتدائی آیات میں بیٹیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب چندسالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جا کیں گے،اس مناسبت سے اس کا نام' سور ہُ روم' رکھا گیا۔



اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں اللّٰه تعالیٰ کی وحدانیّت اوراس کی صفات،رسولِ کریم صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت پرایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزام طنے کو بیان کیا گیا ہیں:

(1) .....اس سورت کی ابتداایک غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایر انیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں الله تعالیٰ کی مدد سے ایر انیوں پرغالب آ جائیں گے۔قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بحرف پوری ہوئی، رومی چند سالوں بعد ایر انیوں پرغالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیا در کھی۔قرآن پاک کی بیفیبی خبر نبی کریم صلّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی نبوت برز بردست ولیل ہے۔

1....خازن، تفسير سورة الروم، ٧/٣٠.

(تنسيره كاط الجنان)

جللهفتم

*A*11

أَتُلُمَّا أُوحِي ٢١﴾ ﴿ الرُّومِنِّ ٣٠ ﴾ ﴿ الرُّومِنِّ ٣٠ ﴾

(2).....کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللّٰہ تعالٰی کی وحدامّیت وقدرت بردلاکل دیئے گئے۔

(3)....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والےمسلمانوں کی جزااور

آخرت كا اثكاركرنے والے كفاركى سزا كابيان كيا كيا ہے۔

(4) .....الله تعالى كى قدرت كى نشانيان بيان كى كئير \_

(5) ..... نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورمسلمانوں كودين اسلام برقائم رہنے كى تاكيد فرماني گئى۔

(6) ..... يه بتايا گيا ہے كه اسلام دين فطرت ہے اور جواس دين سے بٹے گا وہ فطرت سے بث جائے گا۔

(7)....رشتہ داروں ،مسکینوں اور مسافروں پرصدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکو ق کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔

(7) ..... كفاركا بمان لانے سے إعراض كرنے ير نبى كريم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَ لَيْ -



سورہ روم کی اپنے سے ماقبل سورت ' عکبوت' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتداء "المّم " سے گائی اوران حروف کے بعد تنزیل ، کتاب اور قرآن میں سے سی کاذکر نہیں کیا گیاور نہ سورہ قلم کے علاوہ حروف مفظّعات سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں میں حروف مُقطَّعات کے بعد تنزیل ، کتاب یا قرآن میں سے سی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورہ روم کی ابتداء میں رومیوں کے اللّه تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پرغالب آنے کی خبردی گئی ہے۔ (1)

#### بسماللهالرحلنالرحيم

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المجمة كنزالايمان:

اللّه كے نام سے شروع جونہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

ترجهه كنزالعِرفان:

1 .... تناسق الدرر، سورة الروم، ص١٠٠١، ملتقطاً.

الأعلى الأعل

تنسيرصراط الجنان

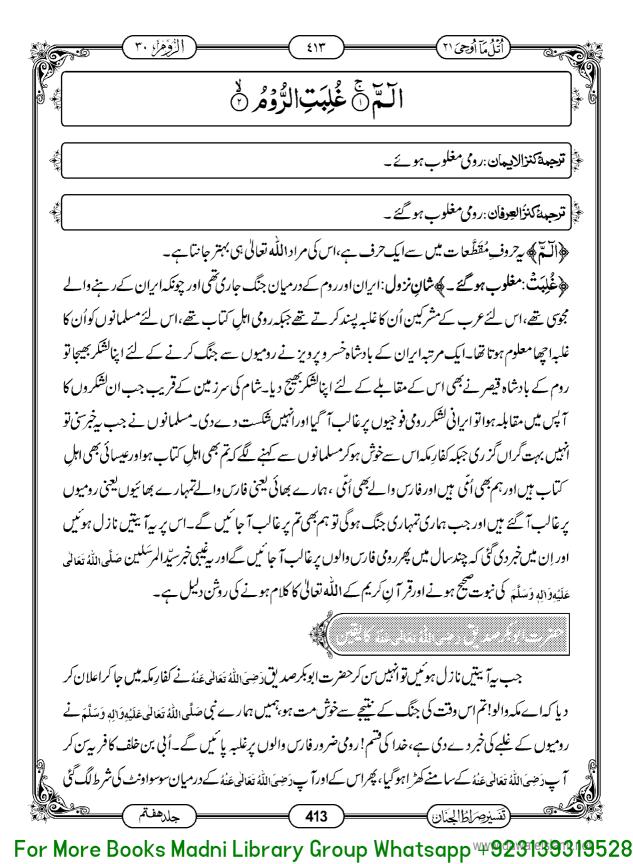

کواگرنوسال میں رومی فارس والوں پرغالب ندآئے تو حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ اُبِی بَن خلف کوسواونٹ دیں گے اورا گررومی غالب آ جائیں تو اُبی بن خلف حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کوسواونٹ دےگا۔ جب بیشر طکی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل ندہوئی تھی۔ سات سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور سلّم حُدَثَیْ یَہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پرغالب آ گئے ، رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باند ھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیا در کھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نے شرط کے اُونٹ اُبی بن خلف کی اولا دسے وصول کر لئے کیونکہ وہ اس عرصے میں مرچکا تھا اور سرکار دوعالَم صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ حَصْرت اللّهُ وَسَلَّمَ کُلُوهُ وَسَلَّمَ کُلُوهُ مِنْ کُنْ مُنْ طُے عال کو صدی قد کردیں۔ (1)

امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد دَخمةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ مَا کے نزدیک کُر بی کفار کے ساتھ عقودِ فاسدہ وغیرہ جائز ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یا در ہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں اس کے عوامُ النّا س کوچا ہے کہ علمائے کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کئے بغیر ازخود اس پڑمل نہ کریں۔

توجهة كنزالايمان: پاس كى زمين ميں اورا پني مغلوبي كے بعد عنقريب غالب ہوں گے۔ چند برس ميں حكم الله ہى كا چ ہے آگے اور پیچھے اوراس دن ايمان والے خوش ہوں گے۔الله كى مددسے وہ مددكر تاہے جس كى جاہے اور وہى ہے عزت الله والامهر بان۔

🕕 .....خازن، الروم، تحت الآية: ٣، ٣/٧٥٤-٨٥٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٤، ص ٩٠١، ملتقطاً.

صَاطُالِعِنَانَ 414 صَاطُالِعِنَانَ 414

ترجید کنزُالعِدفان:قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جا کیں گے۔ چندسالوں میں۔ پہلے اور بعد حکم اللّٰہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔اللّٰہ کی مدد سے۔وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب،مہر بان ہے۔

﴿ فَيَّ اَدْنَى الْاَئْمِضِ: قریب کی زمین میں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ شام کی اس سرز مین میں رومی مغلوب ہوگئے جو فارس سے قریب تر ہے اور رومی اپنی شکست کے بعد عنقریب چند سالوں میں ایرانیوں پرغالب آ جائیں گے جن کی حد 9 سال ہے۔ مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے سات سال بعد ہی رومی ایرانیوں پرغالب آ گئے تھے۔ (1)

### 4

یہاں آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مُعَیَّن مدت ذکر نہیں کی گئی،اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں:'' آیت میں رومیوں کے غالب آنے کی مدت کواس لئے مُبہُم رکھا گیا تا کہ کفار ہرونت رعب میں رہیں اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھار ہے۔ (2)

### 

یا در ہے کہ آیت میں رومیوں کے فالب آنے کی مُعَیَّن مدت وَکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُورِی اس مدت کا علم نہیں دیا گیا تھا، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُورِی اس مدت کا علم نہیں دیا گیا تھا، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُورِی اس مدت کا علم نہیں دیا است ظاہر نہیں فر مایا تھا، جیسا کہ امام نخر الدین رازی دَحَمَة اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فِر ماتے ہیں: ' اللّه تعالَی نے رومیوں کے غالب آنے کا سال ، مہیند، دن اور وقت بھی این صبیب صَلَّی الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُورِی الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالَی الله تعالَیٰ می کا عَلَم جاری سالت صَلَّی اللهُ تعالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُورِی کے خالب سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی الله تعالَیٰ ہی کا عَلَم چل رہا ہے۔

❶.....خازن، الروم، تحت الآية: ٣-٤، ٣٠٨/٣، تفسير قرطبي، الروم، تحت الآية: ٤، ٤/٧، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

2 .....صاوى، الروم، تحت الآية: ٤، ١٥٧٥/٤.

3 ..... تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٤، ٩٠/٩.

جلاء 🔰 🛁

مرادیہ ہے کہ پہلے فارس والوں کاغلبہ ہونا اور دوبارہ رومیوں کاغالب ہوجانا بیسب اللّٰہ تعالیٰ کے حکم ،ارادیاوراس کی قضا وقدر سے ہے کیونکہ جنگ میں جومغلوب ہوجائے تو وہ کمزور ہوجاتا ہے اور کمزوری کے بعد دوبارہ غالب آجانا اس بات کی دلیل ہے کہاس کا غلبواس کی اپنی طافت وقوت کے بل بوتے پڑہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی بارہی مغلوب

﴿ وَيَوْمَينِ إِنَّفُورَ حُوالًا مِن المان والعَوْق مول ك ﴾ آيت كاس حصاوراس ك بعدوالي آيت کا ہتدائی حصے کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب رومی ایرا نیوں پر غالب آئیں گے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے غلبے کا جووعدہ فر مایا ہےوہ پورا ہوگا تواس دن ایمان والے اللّٰہ تعالٰی کی مدد ہے خوش ہوں گے کہ اُس نے کتابیوں کوغیر کتابیوں پرغلبہ دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد سے مرادیہ ہے کہ سلمانوں نے کفارکورومیوں کے غالب آنے کی جوخبر دی تھی وہ تیجی ثابت ہوئی ۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق جب بدر کے دن مسلمان مشرکوں پر غالب ہوئے تو انہیں خوثی ہوئی اوراسی دن رومیوں کے غالب آنے کی خبر ملنے پر بھی مسلمان خوش ہوئے ،اورایک روایت کے مطابق صلح حُدَ نیپیکہ کے موقع پر رومی ایرانیوں پرغالب آئے اور بیعت ِ رضوان کے دن جب مسلمانوں کواس کی خبر ملی تو وہ خوش ہوئے۔ <sup>(2)</sup>

وَعُكَاللهِ ﴿ لَا يُغُلِفُ اللهُ وَعُكَا لَا كُنُوالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَعُكَاللَّهِ ﴿ لَا يُعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا هِمَ الْمُخْلِوقِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا هِمَ الْمُخْلُونَ ۞

ترجیه کنزالایمان: الله کاوعده الله ا پناوعده خلاف نہیں کرتالیکن بہت لوگنہیں جانتے۔جانتے ہیں آئکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اوروہ آخرت سے پورے بخبر ہیں۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: الله کا وعدہ ہے۔الله اپنے وعدے کےخلاف نہیں کرتالیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔آنکھوں 🦆

❶.....خازن، الروم، تحت الآية: ٤، ٥٨/٣، وماوي، الروم، تحت الآية: ٤، ١٥٧٥/٤، ملتقطاً.

٧ .....مدارك، الروم، تحت الآية: ٤ -٥، ص ٢ . ٩، خازن، الروم، تحت الآية: ٤ -٥، ٣/٥٥ ٤ - ٩ ٥٤، تفسير قرطبي، الروم، تحت الآية: ٣، ٦/٧، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

#### ﴾ كے سامنے كى دنيوى زندگى كوجانتے ہيں اوروہ آخرت سے بالكل غافل ہيں۔

﴿ وَعُدَا لِلَّهِ اللَّهُ كَاوَعِدِهِ ﴾ يعني اللَّه تعالى نے روميوں كے فارس والوں برغالب آنے كا وعدہ فرمايا ہے اور اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کی شان بہ ہے کہ وہ اینے کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ اس کا کلام سچاہے اور اس کا جھوٹ بولنا قطعی طور پرمحال ہے، کیکن اکثر کفارا پنی جہالت کی وجہ ہے اس بات سے بے کم ہیں کہ اللّٰہ تعالٰی اپناوعدہ پورافر ما تا ہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ يَعْلَمُونَ: جانة مِيں۔ ﴾ اس آیت میں کفارے علم کی حدبیان کی گئی کہ وہ لوگ بس اینے معاشی معاملات کے بارے جانتے میں کہ کیسے کام کئے جا<sup>ئ</sup>یں،کس طرح تجارت کی جائے اورکس وقت باغبانی اور کاشتکاری کی جائے اور کب کٹائی کی جائے، جبکہ وہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہیں، نہاس میں کوئی غور دفکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میںمعلومات رکھتے ہیں ۔<sup>(2)</sup>

اس آیت میں کفار کی جوعلمی اور عملی حالت بیان کی گئی اسے سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو فی زمانہ عمومی طور پرمسلمانوں کی علمی اورعملی حالت بھی الیی ہی نظر آتی ہے کہ بیر مال کمانے کے نت بیٹے طریقے اور ذرائع تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اوراس میں جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے جبکہ اپنی آخرت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکارنظر آتے ہیں، اپنی موت، قبر اور حشر کے معاملات کے بارے میں غوروفکر نہیں کرتے اور عقائد، عبادات اور معاملات میں ہے جن چیز وں کاسکھنا فرض ہے اس کی معلومات نہیں رکھتے۔ بیتوعام مسلمانوں کا حال ہے جبکہ خواص میں شار کئے جانے والوں میں سے اکثر کا حال بھی کچھ کم افسوس نا کنہیں،علماء کہلانے والوں کی بڑی تعدا دحقیقت میں عالم ہی نہیں اور پیر کہلانے والوں کی بڑی تعدادخودمختاج تربیت ہے اور بید دنوں قتم کے حضرات عوام کو تعلیم و تربیت دینے کی بجائے جہالت وجرأت دےرہے ہوتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطافر مائے اورانہیں ا ینااصلی مقصد سمجھنے اوراینی علمی عملی حالت سدھار نے کی توفیق عطافر مائے۔

❶ .....خازن، الروم، تحت الآية: ٢، ٩/٣٠، تفسير قرطبي، الروم، تحت الآية: ٦، ٧/٧، الحزء الرابع عشر، روح البيان،

الروم، تحت الآية: ٦، ٧/٧، ملتقطاً.

2 ....خازن، الروم، تحت الآية: ٧، ٩/٣ ٥٥.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

## اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِي اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّلُوْتِ وَالْاَ مُنَ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِلْ بِالْحَقِّ وَاجَلِمُ سَمَّى لُولِ قَلْيُدُا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَانِي مَ بِهِمْ لَكُورُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: كياانهول نے اپنے جی ميں نه سوچا كه الله نے بيدانه كئے آسان اورز مين اور جو يجھان كے درميان ہے مرحق اورا يك مقرر ميعاد سے اور بيشك بهت سے لوگ اپنے رب سے ملنے كاا فكار ركھتے ہيں۔

ترجید کن العِدفان: کیاانہوں نے اپنے دلوں میں غور وفکر نہیں کیا کہ اللّٰہ نے آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کوش اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا اور بیشک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔

﴿ اَوَلَمْ يَتَفَكَّ وَا: كَيَاانْهُول نِغُورُو فَكُرْ بِينَ كِيا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کے حوالے سے بیان ہوا کہ وہ الله تعالی اور قیامت کے دن کے منکر ہیں اور اب یہاں سے وہ اسباب بیان کئے جارہے ہیں جن سے بندہ اللّٰه تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف راغب ہوسکتا ہے اور اسے آخرت کے بارے میں علم بھی ٹل سکتا ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ کفارِ مکہ کی نظر صرف وُ مُنِ کی زید وزیت پر ہے اور وہ اپنے دلوں میں غور وفکر نہیں کرتے، اگر وہ ایسا کرتے تو جان لیتے کہ اللّٰه تعالیٰ نے آسان، زمین اور جو گلو قات ان کے در میان ہے، ان سب کو برکا راور باطل نہیں بنایا بلکہ ان میں بیشار میں عور وفکر کر کے انہیں بنانے والے کے وجود اور اس کی وحد انتیت پر اِستدلال کریں اور اس کی قدرت وصفات کو پیچا نیں اور اللّٰه تعالیٰ نے ان چیز وں کو ہمیشہ کے لئے نہیں بنایا بلکہ ان کے لئے ایک مدت اور اس کی قدرت وصفات کو پیچا نیں اور اللّٰه تعالیٰ نے ان چیز وں کو ہمیشہ کے لئے نہیں بنایا بلکہ ان کے لئے ایک مدت معرف کردی ہونے کا وقت ہے۔ بیشک بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہونے اور آخرت کی معرف دلانے والی چیز وں میں غور وفکر نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے حساب، ان کی جز ااور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر ہیں۔ (1)

❶ .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٨، ٩/٧- ١٠، مدارك، الروم، تحت الآية: ٨، ص ٢ ٠ ٩ - ٣ ٠ ٩، ملتقطاً.

ينوسَ اطّالجنَان 418 (جلد

أَتُلُمَا ٱوْجِيَ١٦﴾ ﴿ الرُّوْمِ

اَولَمْ يَسِيُرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكُانُوَا الْاَرْضَ وَعَمُرُوْهَا آكْثَر قَبْلِهِمْ لَكُانُوَ الشَّامِنَ هُمْ قُوَّةً وَاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمُرُوْهَا آكْثَر وَهَا وَجَاءَتُهُمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّلْتِ لَمْ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ مِسْلُهُمْ بِالْبَيِّلْتِ لَمْ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَيَظْلِمُهُمْ مُسُلُّهُمْ مُسُلُّهُمْ مِنْ الْبَيْلِةِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لِيَظْلِمُونَ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَا لَهُ مُلْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ترجمه کنزالایمان:اورکیا اُنہوں نے زمین میں سفرنہ کیا کہ دیکھتے کہاُن سے اگلوں کا نجام کیسا ہواوہ ان سے زیادہ اُنے زور آور تصاور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آباد کی سے زیادہ اوران کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تواللّٰه کی شان نہ تھی کہاُن پرظلم کرتاہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے۔

قرجية كن ألعِدفان: اوركيا انہوں نے زمين ميں سفرنه كيا كه د يكھتے كه ان سے پہلے لوگوں كا انجام كيسا ہوا؟ وہ ان سے زيادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمين ميں بل چلائے اور اُنہوں نے زمين كو اُس سے زيادہ آباد كيا جتنا إنہوں نے آباد كيا ہے اور اُنہوں نے آباد كيا ہے اور اُن كے رسول اُن كے پاس روشن شانياں لائے تواللّٰه كى بيشان نتھى كه ان برظلم كرتا بال وہ خود ہى اپنى جانوں رظلم كرتے تھے۔

﴿ أَوَلَمْ لِيَسِيْرُوْا فِي الْآئَمْضِ : اور كياانہوں نے زمين ميں سفرنه كيا۔ پينى كياالله تعالى كوجي لانے والے اور آخرت سے عافل كفار نے زمين ميں سفرنہيں كيا تاكہ وہ دكيم ليتے كه ان سے پہلے رسولوں كوجي لانے والے لوگوں كا انجام كيا ہوا، رسولوں كوجي لانے كى وجہ سے انہيں ہلاك كرديا گيا اور اب ان كے اجڑے ہوئے ديار اور ان كى ہلاكت وہر بادى كة تار، عبرت كاسامان بيں ان قوموں كا حال يہ كاكہ وہ لوگ اہل مكہ سے زيادہ طاقتور شے اور انہوں نے زمين ميں بل چلائے اور زمين كو اس سے زيادہ آباد كيا جنتا إن اہل مكہ نے آباد كيا ہے، ليكن جب اُن كے رسول اُن كے پاس روثن نشانياں لے كر آئے تو وہ اُن پرايمان نہ لائے، اس كی وجہ سے ان كا انجام بيہوا كہ الله تعالى نے انہيں ہلاك كرديا

بِوِمَاطُالِحِنَانَ﴾ ﴿ 419 ﴿ جلاهِ فَا

اورالله تعالیٰ کی بیشان ندهی که وه ان کے حقوق کم کر کے اورانہیں جرم کے بغیر ہلاک کر کے ان برظلم کرتا ، ہاں رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کوعذاب کا مستحق بنا کروہ خود ، ہی اپنی جانوں برظلم کرتے تھے۔ (1)

## ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَاءُواالشَّوْآى أَن كُنَّ بُوْابِالْتِ اللهِ فَمَّ كَان عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُواالشُّوْآى أَن كَان عَاقِبَةَ الَّذِي اللهِ وَكَانُوابِهَا بَيْنَ الْمُؤْرِءُون أَنْ

ترجمة كنزالايمان: پھر جنہوں نے حد بھر كى برائى كى ان كاانجام بيہوا كه اللّه كى آيتيں جھٹلانے لگے اوران كے ساتھ تنسخ كرتے۔

ترجید کنزالعِرفان: پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے براہوا کیونکہ انہوں نے اللّٰه کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا نداق اڑاتے تھے۔

﴿ ثُمَّةً كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَآءُ واالسُّوَّا ي : پُعربرائي كرنے والوں كا انجام سب سے براہوا۔ ﴾ اس آیت كا ایک معنی سے کہ گناہوں كا ارتكاب كرتے رہنے والوں كا انجام بيہوا كہ اللّه تعالى نے ان كے دلوں پر مہر لگا دی جُنَّی كہ برے اعمال كی وجہ سے وہ لوگ اللّه تعالى كى آیتوں كوجھٹلا نے لگے اور ان آیتوں كا ندا ق اللّه انعالى كے دوسرامعنی بيہ كه وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال كئے (یعنی كفر كیا تو) ان كا انجام سب سے براہوا كه دنیا میں انہیں (عذاب نازل كرے) ہلاك كر دیا گیا اور آخرت میں ان كے لئے جہنم ہے۔ اس كی وجہ بيہ كہ انہوں نے اللّه تعالى كے دسولوں پر نازل ہونے والى آیتوں كوجھٹلا ما اور وہ ان آیتوں كا فداق اڑاتے تھے۔ (2)

### \*\*

اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے اعمال پر اصرار کی وجہ سے انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے۔

السستفسير طبري، الروم، تحت الآية: ٩، ١٧٠/١، جلالين الروم، تحت الآية: ٩، ص ٣٤١، خازن، الروم، تحت الآية:
 ٩، ٣٤٥ على ملتقطاً.

2 .....بيضاوى، الروم، تحت الآية: ١٠، ٤ /٣٢٩، خازن، الروم، تحت الآية: ١٠، ٣/٩٥٩-٤٦، ابوسعود، الروم، تحت الآية: ١٠/٢١/١، روح البيان، الروم، تحت الآية: ١٠/٧١، ملتقطاً.

ينوصَ اظالجِنَانَ ﴿ وَكُلُّوا الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمُلَّا الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمُلَّا الْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَمُلَّا الْجُنَانَ ﴾ ﴿ وَمُلَّا الْجُنَانَ ﴾ ﴿ وَمُلَّا الْجُنَانَ ﴾ وأنان الله على الله

فيحي) ٢١ المائي

الہذا ہرایک کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بدعقیدگی ہے محفوظ رہے ۔ کفر سے بچنے کیلئے گنا ہوں سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بیہ حدیثِ پاک ملاحظہ کریں۔ چنا چاہیے اور گنا ہوں سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بیہ حدیثِ پاک ملاحظہ کریں۔ چنا نچہ حضرت نعمان بن بشیر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، د سولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: د حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے در میان کچھ مُشتَبَہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ، توجوشُہات سے بچگا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، جس توجوشُہات سے بچگا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، جس طرح کوئی تخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد پڑرائے تو قریب ہے کہ وہ جانو راس چراگاہ میں بھی چرلیں۔ سنو ہر با دشاہ کی جراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے اور اللّٰہ تعالٰی کی مقرر کر دہ چراگاہ اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں۔ (1)

اللّٰہ تعالٰی ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بدعقیدگی اختیار کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ اللّٰہ تعالٰی ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بدعقیدگی اختیار کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ اللّٰہ تعالٰی ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بدعقیدگی اختیار کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔ اللّٰہ تعالٰی ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بدعقیدگی اختیار کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

#### اَللَّهُ يَبْنَ وُاللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَا ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ١

﴿ ترجمهٔ کنزالایمان: اللَّه پہلے بنا تا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھراس کی طرف پھروگے۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: اللّه پہلے بنا تاہے پھروہ دوبارہ بنائے گا پھراس کی طرفتم پھیرے جاؤگے۔

﴿ اَللّٰهُ يَبُكُ وُّاالُّخُلُقَ: اللّٰه پہلے بناتا ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی تمام کلوق کو پہلی بار پیدا فرما تا ہے اور اس میں الله تعالی کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، بلکہ اس نے اسکیے ہی اپنی قدرتِ کا ملہ سے کلوق کو پیدا فرمایا ہے، پھر وہ اسے فنا اور معدوم کرنے کے بعد (قیامت کے دن) دوبارہ نئے سرے سے اس طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا، پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام کلوق اسی کی طرف لوٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور الله تعالی برائی کرنے والوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صله عطا فرمائے گا۔ (2)

• .....مسلم، كتاب المساقاة، باب اخذ الحلال و ترك الشبهات، ص٨٦٢، الحديث: ١٠٩(١٥٩٩).

2 .....تفسير طبري، الروم، تحت الآية: ١١،١١/١٠.

مِرَاظَالِحِيَّانِ) ( 421 ) حلامًا

# وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْهُجُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمْ مِّنَ فَيَكُنُ لَّهُمْ مِّنَ فَيَوْمَ السَّاعَةُ شُرَكَا إِهِمْ لُفِرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ شُرَكَا إِهِمْ شُفَعَوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ وَيَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَيُ السَّاعَةُ وَيُ السَّاعَةُ وَيُنَ السَّاعَةُ وَيُ السَّاعَةُ وَيُ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ وَيَ السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعِقُومُ السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعِقُومُ السَّاعَةُ وَلَا السَّاعِقُومُ السَّاعِةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعَةُ وَلَا السَّاعِقُومُ السَّاعِةُ السَّاعِقُومُ السَّاعِةُ السَّاعِقُومُ السَّاعِقُومُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ وَلَا السَّاعِ لَا السَّاعِقُومُ السَّاعِ السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِ السَّعِيْلِيْ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّعَالِقُومُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِقُومُ السَّاعِ السَّعَالِقُومُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ

توجدہ کنزالایہان:اورجس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آسٹوٹ جائے گی۔اوراُن کے شریک اُن کے سفارش اُنہ ہوں گےاوروہ اپنے شریکوں سے منکر ہوجائیں گے۔اورجس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہوجائیں گے۔

توجہہ کن کنوالعیوفان: اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مالی ہوجا ئیں گے۔اوران کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں کی اور گے اور وہ اپنے شریکوں ہے منکر ہوجا ئیں گے۔اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ ہوجا ئیں گے۔

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ: اورجس دن قيامت قائم ہوگی۔ پہاں سے قيامت كےدن مجرموں كى كيفيت بيان كى جارہى ہے۔ اس آیت كى اليك نفسير بيہ ہے كہ جس دن قيامت قائم ہوگى تو مجرموں كوكسى نفع اور بھلائى كى اميد باقى ندر ہے گى۔ دوسرى تفسير بيہ ہے كہ جس دن قيامت قائم ہوگى تو مجرموں كا كلام منقطع ہوجائے گا اور وہ خاموش رہ جائيں گے، كيونكه اُن كے پاس پیش كرنے كے قابل كوئى جمت نہ ہوگى۔ تيسرى تفسير بيہ ہے كہ جس دن قيامت قائم ہوگى تو اس دن مجرم رُسوا ہوں گے۔ يادر ہے كہ بہاں آیت ميں مجرموں سے مراد شركين ہيں۔ (1)

﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِّنُ شُرَكًا إِنِهِمْ شُفَعَوُّ الوران كِشريك ان كِسفارثى نه بول كے۔ ﴾ يعنی سفارش کی اميد پر مشركين جن بتوں کو پوجتے تھے وہ قيامت كے دن ان کی سفارش کر كے انہيں اللّه تعالی كے عذاب سے نہ بچائيں گے اور مشركين اپنے معبود وں سے مايوس ہوكران كا ا كاركر ديں گے اور ان سے براءت كا اظہار كريں گے۔ (2)

1 .....خازن، الروم، تحت الآية: ٢١، ٣٠/٠٣، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٢١، ٧٢/١، جالالين، الروم، تحت الآية: ٢١، ص ٤٦، مدارك، الروم، تحت الآية: ٢١، ص ٩٠، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ١٣، ٧/٧، جلالين، الروم، تحت الآية: ١٣، ص ٣٤٢، ملتقطاً.

جلرهفة

﴿ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ : اورجس دن قيامت قائم موكى \_ ﴾ ارشاد فرمايا كهجس دن قيامت قائم موكى اس دن مسلمان اور کا فرایک دوسرے سے ایسے الگ الگ ہو جائیں گے کہ آئندہ پھر بھی جمع نہ ہوں گے اور بیاس طرح ہوگا کہ حساب کے بعد اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کفار کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>اس کی مزیر تفصیل اگلی

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِي مَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بُوا بِالبِّينَا وَلِقَا عِي الْأَخِرَةِ فَأُولِيكَ

فِي الْعَنَ ابِ مُحْضَرُ وْنَ الْ

ترجمة كنزالايمان: تووه جوايمان لائے اورا چھے كام كئے باغ كى كيارى ميں اُن كى خاطر دارى ہوگى ۔اوروہ جو كافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا حجٹلا یا وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔

ترجیه کا کنوالعیرفان : تو وہ جوایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے تو وہ (جنت کے ) باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور جو کا فرہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کوجھٹلا یا تو وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

﴿ فَا مَّا الَّذِينَ المَنْوَا: توده جوايمان لائے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں مومن اور کا فر کے الگ الگ ہونے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔اس آیت میں فرمایا گیا کہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توجنت کے

باغات میںان کا اِکرام کیا جائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گے۔ایک قول بیہ ہے کہ پیرخاطر داری جنتی نعمتوں کےساتھ ہوگی اور ایک قول پیجھی ہے کہ خاطر داری سے مراد سَماع ہے کہ انہیں طَرِب ٱنگیزیعنی شاد مانی کے نغمات سنائے

جائيں گے جو الله تَبَارُ کَوَ تَعَالٰی کی شبیح پر شمل ہوں گے۔(2)

**1**.....جلالين، الروم، تحت الآية: ١٤، ص٤٣، خازن، الروم، تحت الآية: ١٤، ٣/ ٠٦، ١٤، ملتقطاً.

◘ .....مدارك، الروم، تحت الآية: ١٥، ص٤٠٩، خازن، الروم، تحت الآية: ١٥، ٣/٠٦، روح البيان، الروم، تحت الآية:

آیات میں ہے۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

#### 

جولوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور آبولاتِ موسیقی سے دوررہ نے والے ہوں گے توان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شاد مانی کے نغمات سائے جائیں گے، جسیا کہ حضرت جابر بن عبداللّه دَ مَنِی اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّى اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:'' جب قیامت کا دن آئے گا تواللّه تعالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّى اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ اللّه تعالَیٰ اللّهُ تعالَیٰ مَن اللّه تعالَیٰ ارشاد فرمائے گا' وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کا نوں اور اپنی آئکھوں کو شیطان کے آلاتِ موسیقی سے بچایا کرتے سے ، انہیں الگ کردو، چنا نچے انہیں مشک اور عبر کی کتابوں میں الگ کردیا جائے گا۔ پھر اللّه تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا '' نہیں میری شیح ، تخمید اور تہلیل سناؤ تو وہ فرشتے الیہ آواز وں سے اللّه تعالیٰ کی شیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہیں میری شیح ، تخمید اور تہلیل سناؤ تو وہ فرشتے الیہ آواز وں سے اللّه تعالیٰ کی شیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہیں ہوگی۔ (1)

﴿ وَأَمَّاالَّنِ يُنَكَفَّوُهُ الورجوكافر موتے ۔ ﴾ يعنى جوكافر موئے اور انہوں نے ہمارى آيوں اور آخرت كے دن دوباره زنده كئے جانے اور حساب و جزاكا انكار كيا تو وہ عذاب ميں داخل كر ديئے جائيں گے اور اس عذاب ميں نة تخفيف ہوگى اور نه ہى وہ اس سے بھى نكليں گے۔ (2)

#### فَسُبُحْنَ اللهِ حِنْنَ تُسُونَ وَحِنْنَ صَبِحُونَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْنَ اللهِ عِنْنَا اللهِ عَنْنَا اللهِ عِنْنَا اللهِ عَنْنَا عِنْنَا اللهِ عِنْنَا اللهِ عَنْنَا عِنْنَا عِنْنَا اللهِ عَنْنَا عِنْنَا عِنْنَا عِنْنَا عِنْنَا عِنْنَالِمُ عَنْنَا عِنْنَا عِنْنَالِمُ عِنْنَا عِنْنَاعِمِ عَنْنَاعِمُ عَنْنَا عِنْ عَنْنَا عِنْ عَلْمَالِمِ عَلَيْنَاع

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: توالله كى پاكى بولوجب شام كرواور جب صبح مو۔

﴿ ترجهه كَنْ العِرفان: توالله كى ياكى بيان كروجب شام كرواور جب مبح كرو

﴿ فَسُبُ حُنَ اللّهِ : تواللّه كى پاكى بيان كرو- ﴾ يعنى اعقل مندو! جبتم نے نيك اعمال كرنے والے مومنوں كو ملئے واللاثو اب اور نعمتيں يونہی حبطلانے والے كفار كو ہونے والے عذاب كے بارے ميں جان ليا تو تم صبح شام ہراس چيز سے اللّه تعالىٰ كى پاكى بيان كر وجواس كى شان كے لائق نہيں۔ يہاں اللّه تعالىٰ كى پاكى بيان كر وجواس كى شان كے لائق نہيں۔ يہاں اللّه تعالىٰ كى پاكى بيان كر وجواس كى شان كے لائق نہيں۔ يہاں اللّه تعالىٰ كى پاكى بيان كر وجواس كى شان كے لائق نہيں۔ يہاں اللّه تعالىٰ كى پاكى بيان كر نے سے متعلق مفسرين كا ايك

1 .....در منثور، الروم، تحت الآية: ١٥، ٢٨٧/٦.

2 .....مدارك، الروم، تحت الآية: ٦١، ص٤٠٩.

جلاهاف

قول يہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔حضرت عبد الله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُمَا سے دریافت کیا گیا کہ کیا پانچ نماز وں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نَے فرمایا: ہاں اور بیآ بیتیں تلاوت فرمایا اور نیآ بیتیں تلاوت فرمایا کہ ان میں یا نچوں نمازیں اور اُن کے اوقات مذکور ہیں۔ (1)

اَحادیث میں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور شبیح بیان کرنے کی بہت می فضیلتیں وارد ہیں، یہاں ان میں سے دوفضائل ملاحظ ہوں ۔

(1) .....حضرت ابو ہر ریده دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ' دو کلے ایس بھاری ہیں اور اللّه تعالیٰ کی بہت پیند ہیں۔ (وہ دو کلے یہ بین: ' سُبُحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ، شُبُحَانَ اللّهِ الْعَظِیْمِ"۔ (2)

(2) .....حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر برہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا فَ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ عَالَیٰ عَنْهُ وَ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَام مِیں سے چار چیز وں کو پسند فرمالیا ہے۔ (1) سُبُحانَ اللّٰه، (2) اَللّٰهُ اللّٰه، (3) اَللّٰهُ اللّٰه، (4) اَللّٰهُ اللّٰه، (4) اَللّٰهُ اللّٰه، کہا تواس کے لیّے بھی اسی کی مثل ہے۔ جس نے "اَللّٰه عَمْدُ لِلّٰه " کہا تواس کے لئے بھی اسی کی مثل ہے۔ جس نے "اَللّٰه اللّٰه "کہا تواس کے لئے بھی اسی کی مثل ہے۔ جس نے "اَللّٰه اللّٰه "کہا تواس کے لئے بھی اسی کی مثل ہے اور جس نے اپنی طرف سے "اَللّٰه مَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن "کہا تواس کے لئے تمیں نکیاں کسی جا کیں گے۔ (3)

﴿ حِیْنَ تُنْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ: جبشام کرواور جب شیخ کرو۔ ﴾ دوسر بقول کے مطابق اس آیت میں تین نمازوں کا بیان ہوا،شام میں مغرب اورعشاء کی نمازیں آگئیں جبکہ میں نماز فنجر آگئی۔ (4)

البيان، الروم، تحت الآية: ١٧، ١٦/٧، مدارك، الروم، تحت الآية: ١٧، ص٤٠٩، خازن، الروم، تحت الآية:
 ١٧، ٣٠٠٤، ملتقطاً.

2 .....بخاري، كتاب الايمان والنذور، باب اذا قال: والله لا اتكلّم اليوم فصلّى... الخ، ٢٩٧/٤، الحديث: ٦٦٨٢.

3 .....مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، ٢٦٦/٢، الحديث: ٨٠١٨.

4....خازن، الروم، تحت الآية: ١٧، ٣٠٠/٣.

مِرَاطًالْجِنَانَ 425 مِرَاطًالْجِنَانَ 425

#### وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلَوْتِ وَالْا مُضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُطْهِرُونَ ١

ترجههٔ كنزالايمان: اورأس كى تعريف ہے آسانوں اورز مين ميں اور يجھ دن رہے اور جب تهميں دو پهر ہو۔

توجیه کنزُالعِدفان: اوراس کیلئے تعریف ہے آسانوں اور زمین میں اوراس وقت جب دن کا پچھ حصہ باقی ہواور جب تم دو پہر کرو۔

﴿ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ : اور جب دن کا پچھ حصہ باقی ہواور جب تم دوپہر کرو۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب پچھ دن باقی ہواور جب تم دوپہر جب پچھ دن باقی ہواور جب تم دوپہر کروتواس فت تبیح کرو۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ جب پچھ دن باقی ہواور جب تم دوپہر کروتواس وقت نمازادا کرو۔ اس میں نمازِعصراور نمازِ ظهر کا بیان ہوا۔

یادر ہے کہ نماز کے لئے یہ پانچ اُوقات اس لئے مقرر فرمائے گئے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صُر ف کرے کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائح و ضروریّات ہیں تواللّٰہ تعالیٰ نے بندوں پرعبادت میں تخفیف فرمائی اوردن کے شروع، درمیان اور آخر میں جبکہ رات کے شروع اور آخر میں نمازیں مقررکیس تا کہ ان اوقات کے اندرنماز میں مشغول رہنا دائمی عبادت کے تم میں ہو۔ (1)

يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِالْمُنَّ الْمُكِّ وَيُخْرِالُا مُنَ بَعْدَمُ وَتِهَا ﴿ وَكُنْ الْكَ تُخْرَجُونَ ۞

🧗 توجههٔ کنزالایمان:وه زنده کونکالتا ہے مُردے سے اور مُردے کونکالتا ہے زندہ سے اور زمین کوچلا تا ہے اس کے مرے 🤰

البيان، الروم، تحت الآية: ١٨، ١٦/٧، مدارك، الروم، تحت الآية: ١٨، ص٤٠٩، خازن، الروم، تحت الآية:
 ٢١، ٢٠٠/، ٢٤، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِيَانَ ﴿ 426 مِرَاطُالِحِيَانَ ﴾

www.dawateislami.net

ی پیچیےاور یوں ہیتم نکالے جاؤگے۔

ترجها كنزالعِوفاك: وه زنده كوب جان ئ كالتاب اورب جان كوزنده سے زكالتا ہے اور زمين كواس كے مرده مونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور یوں ہی تم نکالے جاؤگے۔

﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُدِّيِّتِ: وه زنده كومرد ، عن الآا ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ يہ ہے كه الله تعالى زنده كوب جان سے جیسے کہ پرندے کوانڈے سے، انسان کو نطفے سے اور مومن کو کا فرسے نکالتا ہے اور بے جان کوزندہ سے جیسے کہ انڈے کو پرندے ہے، نطفے کوانسان ہے اور کا فرکومون سے زکالتا ہے اور زمین کوخشک ہوجانے کے بعد بارش برسا کر اوراس سے سبزہ اُ گا کرزندہ کرتا ہےاوران چیزوں کونکا لنے کی طرحتم بھی (قیامت کے دن) قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لئے نکالے جاؤ گے۔ <sup>(1)</sup>

#### 

حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادفر مايا: "جس ني المحروت يهدويا: فسُبلك فالله حِين تُنسُون وَحِين تُصْبِحُون ﴿ وَلَهُ الْحَمْثُ فِي السَّلُواتِ وَالْاَسُ صِوَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِ الْاَرْمُ ضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَكُولِكَ تُخْرَجُونَ " تواس دن من جونيكي اس يع جِيوك كي اس كاثواب

یا لے گا اور جوشام کے وقت بیہ کہہ د بے تو اس رات میں جو نیکی اس سے جھوٹ گئی اس کا ثواب یا لے گا۔ <sup>(2)</sup> مفتى احمد يارخال تعيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِينِ: ‹ نَيكَى جِيوتُ جانے سے مرا دنوافل نيكياں جيوث جانا ہیں یا فرائض عبادات میں نقصان (یعنی کمی) رہ جانا ہے، یعنی رب تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے بہت می نظی نیکیوں کا جرعطا فرمائے گا ،اورا گرآج دن رات کے فرائض میں کچھ نقصان واقع ہو گیا ہوگا تورب تعالی نقصان پورا فرمادے گا۔اس حدیث کابیم طلب ہر گزنہیں کہ تمام فرائض وواجبات جھوڑ دوصرف بیہی آیت صبح شام پڑھ لیا کرو۔<sup>(3)</sup>

1 .....مدارك، الروم، تحت الآية: ١٩، ص٤٠٩، خازن، الروم، تحت الآية: ١٩،٣١٦ع، ملتقطاً.

2 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح، ٤/٤ ١٤، الحديث: ٥٠٧٦.

€ .....مرا ة المناجيج، كتاب الدعوات، بإب ما يقول عندالصباح والمساء والمنام، الفصل الاول، ٣٣ -٣٣٠ ـ

#### وَ مِنْ البَيْهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرْتَنْ تَشِمُ وُنَ ۞

ترجمة كنزالايمان:اوراس كى نشانيول سے ہے به كتمهيں بيدا كيامٹى سے پھر جھىتم انسان ہود نياميں تھيلے ہوئے۔

ترجید کنزالعوفان:اوراس کی نشانیوں سے ہے کہاس نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا پھر جھجی تم انسان ہوجود نیامیں تھلیے ہوئے ہو۔

﴿ وَمِنْ البَيْهِ: اوراس کی نشانیوں سے ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ کے مہیں مٹی سے پیدا کیا اور جیتا جا گیا انسان بنایا اور میں الله تعالیٰ نے مہیں مٹی سے پیدا کیا اور جیتا جا گیا انسان بنایا اور مٹی ایک ہے جان چیز ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے، پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے اندر شعور اور عقل پیدا کی ، خیالات ، احساسات اور جذبات پیدا کئے ، گفتگو کرنے اور چیز وں میں تَصُرُ ف کرنے کی قدرت دی اور بیسب چیزیں مٹی کا بنیادی بُوری میں ، پھرتم لوگ اپنی اور اپنی صفات کی پیدائش کے بعد مختلف آغراض و مقاصد کی وجہ سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ اگرتم ان چیز وں میں غور کرو گے تو تم پر ظاہر ہوجائے گا کہ جس نے انسان کو بیدا کیا وہ واحد ہے، اس کا کوئی نثر یک نہیں اور وہ کامل قدرت رکھتا ہے اور جومٹی جیسی ہے جان چیز سے جیتا جا گیا انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ انسانوں کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ (1)

نوٹ: آیت میں جویفر مایا گیا''اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا''اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے انسانوں کی اصل حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَمُنْ سے پیدا کیا اور جب انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو گویا کہ دیگر انسانوں کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔



یہاں آیت کے ابتدائی حصے میں انسان کی مرحلہ وارتخلیق کا اِجمالی بیان ہے، جبکہ اس کا تفصیلی بیان اس آیت

الروم، تحت الآية: ۲۰، ۹۸۹۲، ۱ مسير كبير، الروم، تحت الآية: ۲۰، ۹۸۹۸-۹۰، روح البيان، الروم،
 تحت الآية: ۲۰، ۹۸۷۷، ملتقطاً.

ينوم لظالجنان

جلدهفتم

میں ہے، چنانچہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا يُهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي مَنْ مِضَ الْبَعْثِ
فَإِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْرِ
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْرِ
مُخَلَقَةٍ لِنْبَيْنَ لَكُمُ وَنُقِرُ فِي الْا بُحَامِ
مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِ جُكُمْ طِفْلًا
مُكَمَّ لَتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تُنْتَوَقَى وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوقَى وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوقَى وَمِنْكُمْ مَن يُتَوقِى اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (1)

ترجہ نے کنوُالعِدفان: اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اُٹھنے کے بارے میں پھھٹک ہوتو (اس بات پر نور کر لوکہ) ہم نے تہہیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے تا کہ ہم تہمارے لیے اپنی قدرت کوظا ہر فرما کیں اور ہم ماؤں کے بیٹ میں جے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھر ائے رکھتے ہیں پھر تہمیں جوانی کو پہنچواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجاتا ہے اور کوئی سب ہوانی کو پہنچواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجاتا ہے اور کوئی سب بعد کے ھنہ جانے۔

تخلیق کے ان مُراصل میں غور وفکر کرنے سے انسان اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحداثیّت کی معرفت حاصل کرسکتا ہے اور کفار میں سے جو شخص انصاف کی نظر سے ان میں غور وفکر کرے گاتو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایمان اور ہدایت کی عظیم سعادت سے سرفراز ہوجائے۔

وَمِنُ الْبِهَ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ انْفُسِكُمُ اَزْوَاجًالِّتَسْكُنْوَ الِيُهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّمَ حُمَةً لَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتِ لِقَوْمِ يَّتَقَكَّرُوْنَ وَ

ترجمه کنزالایمان: اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اُن سے آرام

#### ﴾ پاؤاورتمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لئے۔

توجدة كنزًالعوفان: اوراس كى نشانيوں سے ہے كه اس نے تمهارے لئے تمہارى ہى جنس سے جوڑے بنائے تا كه تم ان كى طرف آرام پاؤاور تمہارے درميان محبت اور رحت ركھى \_ بے شك اس ميں غور وفكر كرنے والول كيلئے نشانياں ہيں \_

﴿ وَصِنُ النَّهِ اوراس کی نشانیوں سے ہے۔ ﴾ ارشاوفر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے عور تیں بنا کیں جو (شرع نکاح کے بعد) تمہاری ہیویاں بنتی ہیں تا کہتم ان سے سکون حاصل کرواورا گر اللّٰہ تعالیٰ حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَٰهُ وَالسَّدُهُ کی اولا دمیں صرف مرد پیدا فرما تا اور عور توں کوان کے علاوہ کسی دوسری جنس جیسے جِنّات یا حیوانات سے پیدا فرما تا تو مَر دول کوعور توں سے سکون حاصل نہ ہوتا بلکہ ان میں نفرت پیدا ہوتی کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسر نے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسر سے سکون حاصل نہیں کر سکتے ، پھرانسانوں پر اللّٰہ تعالیٰ کی ہیکال رحمت ہے کہ مردول کے لئے ان کی جنس سے عور تیں بنا نے کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے دمیان محبت اور رحمت رکھی کہ پہلی سی معرفت اور کسی قر ابت کے بغیر ایک دوسر سے کے ساتھ مجبت اور بہدردی ہوجاتی ہے۔ بشک ان چیز وں میں غور وَفکر کرنے والوں کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کرنے والوں کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں ،اگروہ ان میں غور کریں گے تو آئیس معلوم ہوجائے گا کہ جس نے دنیا کے نظام کواس احسن انداز میں قائم رکھا ہوا ہے صرف وہی عبادت کا مستحق اور کامل قدرت والا ہے۔ (۱)

#### 

اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام قائم کرنے اور اسے برقر ارر کھنے کوخاص اہمیت دی گئی ہے اور اس نظام کی عمارت چونکہ مرداور عورت کے درمیان شوہراور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوسکتی ہے، اس لئے اسلامی معاشرے میں اس بنیاد کومضبوط تر بنانے کے خصوصی اقدامات کئے گئے ہیں، ان میں سے ایک بیہ کہ کورت اور مرد کے از دواجی رشتے میں دہنی اور قبی سکون اور باہمی ذمہدار یوں کی تقسیم کواصل بنیاد بنایا اور از دواجی تعلقات قائم کرنے

السنة فسيسر كبير، الروم، تحت الآية: ٢١، ٩١/٩-٩١، ابن كثير، الروم، تحت الآية: ٢١، ٢ /٢٧٨، صدارك، الروم، تحت الآية: ٢١، ٣٠٥، حازن، الروم، تحت الآية: ٢١، ٣٠/٢١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 430 ( جلدهفة

کوذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہونے کی حیثیت دی ہے اور جب شوہر کواپنی بیوی سے زہنی سکون ملے گا توان کی باہمی زندگی پُرسکون ہوگی اور جب میاں ہیوی ایک دوسرے کیلئے اطمینان وسکون کا ذریعہ ہوں گے تو ان سے بننے

والا خاندان بھی خوشیوں بھرا ہوگا اور جب ہرخاندان اس دولت سے مالا مال ہوگا تو معاشر ہ خود ہی امن وسکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہاں ہرصاحب عقل آ دمی اس بات کا مشاہدہ کرسکتا ہے کہ معاشرے میں جہاں اسلامی تعلیمات برعمل

ہوتا ہے وہاں سکون اور چین نظر آتا ہے اور جہاں عمل نہیں ہوتا وہاں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ

اسلامی معاشرے کے مقابلے میں جب مغربی معاشرے برنظر ڈالی جائے تواس میں بسنے والے دہنی سکون کی دولت ہے محروم نظر آتے ہیں ،اس کی وجہ پنہیں کہان کے دُنیوی علوم وفنون اورٹیکنالوجی کی ترقی میں کوئی کمی باقی ہے جس کی

بنا بروہ بے سکون ہیں یاان کے پاس مال ودولت کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ معاثی پریشانیوں کا شکار ہوکر ذہنی سکون سے محروم ہیں بلکہ تمام ترتر تی ، دولت ،آسائشوں اور سہولتوں کی بھتات ہونے کے باوجود مغربی معاشرے میں بسنے

والوں کے دبنی سکون سے محروم ہونے کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے صرف جنسی تسکین اور شہوت کی آسودگی کو بنیاد

بنایا،جس کے لئے انہوں نے عورت کو بےراہ رَ وی کی آ زادی دیدی اور مردکویہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کر لے، جب مغربی معاشرے میں ڈبنی سکون کی بجائے جنسی تسکین کو بنیاد بنایا

گیااورعورت کی حیثیت محض جنسی تسکین کا آلہ ہونے کی رکھی گئی تواس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس معاشرے میں عورتوں ، کنواری کڑ کیوں اور بچیوں کا نا جائز بچوں کی مائیں بنناعام ہو گیا ہرا می بچوں کی پیدائش اورانہیں قبل کردیئے جانے کی وار دا توں

میں خطرناک حد تک اضافیہ ہوا، طلاقوں کی شرح بہت بڑھ گئی ، خاندانی نظام نتاہ ہوکررہ گیا،نفسیاتی اور ڈبنی اَمراض میں

مبتلاا فراد کی تعداد بڑھناشروع ہوگئی اور آج بیجال ہے کہ ذبنی اورنفسیاتی امراض کے ہیپتال سب سے زیادہ وہاں ہیں ، ذہنی مریضوں اور دماغی سکون کی دوائیں کھانے والوں کی تعداد بھی وہیں سب سے زیادہ ہے اور یا گل خانوں کی زیادہ

تعداد بھی وہیں پر ہے۔لہذامسلمانوں کوچاہئے کہ مغربی معاشرے کی اندھی پیروی کرکے اپنا ڈبنی سکون اورخاندانی نظام تاہی کے دیانے برلانے کی بجائے ان کے حالات سے عبرت حاصل کریں اور اسلامی معاشرے کے اصول وقوا نین پر

عمل پیرا ہوکر ذہنی سکون حاصل کرنے اور خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچانے کی بھر پورکوشش کریں۔اللّٰہ تعالیٰعمل کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

### الرُّوْمِنُ ٢٠)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے عورت کوشو ہر کے سکون اور آ رام کے لئے پیدافر مایا ہے اور عورت کوشو ہر کے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ شرعی نکاح کے بعد از دواجی تعلق قائم کرنا ہے، لہذا عورتوں کو چاہئے کہ اگر کوئی شرعی یاطبعی عذر نہ ہوتو اپنے شوہر کواز دواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کریں اور شوہروں کو بھی چاہئے کہ اپنی ہویوں کے شرعی یاطبعی عذر کا لحاظ رکھیں ۔ جوعورت کسی عذر کے بغیر اپنے شوہر کواز دواجی تعلق قائم کرنے سے منع کر دیتی ہے اس کے لئے درج ذیل دوا حادیث میں بڑی عبرت ہے، چنانچہ

(1) .....حضرت البو ہر مره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا:

"اس ذات کی شم! جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کواپے بستر پر بلایا اور بیوی آنے سے انکار کرد ہے توالله تعالی اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہراس سے راضی نہ ہوجائے۔ (1)

"اکر مردا پنی بیوی کواپے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہوجائے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر العنت کرتے رہتے ہیں۔ (2)

لہذا ہر بیوی کو جا ہے کہ وہ اپنے شو ہر کے آرام اور سکون کا خاص طور پر لحاظ رکھے اور اسے اپنی طرف سے سی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے دے۔

## وَمِنُ الْبَتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَثْمِ فِي وَاخْتِلافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمُ لَّ اِنَّ فِي ذُلِكَ لا لِيتِ لِلْعُلِيدِينَ ﴿

و توجههٔ کنزالایهان:اوراس کی نشانیوں سے ہے آسانوںاورز مین کی پیدائش اورتمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف 🕏

€.....مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ص٧٥٣، الحديث: ١٢١ (١٤٣٦).

2 .....مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ص٧٥٣، الحديث: ١٢٢ (١٤٣٦).

جلرهفتم



( IÉTY )

بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے۔

ترجید کنزُالعِرفان: اورآ سانوں اورز مین کی پیدائش اورتمہاری زبانوں اوررنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے کے ہے، بےشک اس میں علم والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

﴿ وَمِنُ النَّهِ : اوراس کی نشانیوں سے ہے۔ ﴾ اس سے پہلی دوآیات میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں جوانسان کی اپنی ذات میں ہیں جبکہ اس آیت میں خارجی کا ئنات کی تخلیق اور انسان کی لازمی صفات سے اپنی

وحدائیت پر اِستدلال فرمایا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لوگو! آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم آسان کی طرف دیکھو کہ وہ انتہائی وسیع اور بلندہ، اس میں رات کے وقت ستارے روثن ہوتے اور بیآسان کی زینت ہیں، اسی طرح زمین کی طرف دیکھو کہ کتنی طویل و

عریض ہے، پانی کی طرح نرم نہیں بلکہ سخت ہے، اس پر پُر بیّبت پہاڑ نَصب ہیں ،اس میں وسیع وعریض میدان ، گھنے جنگلات اور ریت کے ٹیلے ہیں ، دریا اور سمندر جاری ہیں ، نباتات کا ایک سلسلہ قائم ہے، لہلہاتے ہوئے زرخیز کھیت،

سچلوں سے لدے اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ یونہی تم اپنی زبانوں کے اختلاف پرغور کرو کہ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی اور کوئی ان کے علاوہ دوسری زبان بولتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے رنگوں پرغور کرو کہ کوئی گوراہے، کوئی کالا،

كوئى گندى حالانكەتم سبكى اصل ايك ہے اورتم سب حضرت آدم عَلَيْه الصَّلَو قُوَ السَّلَام كى اولا دہو۔اس طرح تم اپنی جسمانی ساخت پرغور كروكه ہرانسان كى دوآ تكھيں، دواً برو،ايك ناك، ايك بييثانی، ايك منه اور دوگاليس ہيں اور انسانوں كى

تعدا دار بوں میں ہونے کے باوجود کسی کارنگ، چبرہ اور نقش دوسرے سے پورا پورانہیں ملتا بلکہ ہرایک دوسرے سے جدا مصلح ہی نظر آتا ہے اورا گر ہرایک کی شکل اور آواز ایک جیسی ہوتی توایک دوسرے کی پہچان مشکل ہوجاتی اور بے شار سحتیں

ختم ہوکررہ جانتیں، اچھے اُخلاق والے اور برے اخلاق والے میں، دوست اور دشمن میں، قریبی اور دور والے میں اِمتیاز نہ ہو یا تا۔ ابتم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں خود ہی وجود میں آگئیں ہیں یا پیچش انفاق ہے، یا یہ چندخداؤں نے

مل کریہ کارنامہ سرانجام دیا ہے،اگراہیا ہے تو پھرآسان وزمین میں ہزاروں سال سے اس قدرنظم اور تشکسل کیوں قائم ہے اوراس میں کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوا،ان زبانوں ،رنگوں اور شکلوں کا خالق کون ہے؟اگرتم علم اورانصاف کی نظر

يزمِرَاطُالِجِنَانَ ﴾

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

ے دیکھو گے تو جان لوگے کہ بیسب صرف الله تعالی کی قدرت کا شاہ کار ہیں۔(1)

#### 

یا در ہے کہ بیکا ئنات نہ تو کسی سبب اورعلت کے بغیر اپنے طبعی تقاضوں سے وجود میں آئی ہے اور نہ ہی اس کا انتہائی مر بوط اور مُتناسِب نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہاہے بلکہ ایک ایسی ذات ضرور موجود ہے جس نے اپنی کامل قدرت ہے اس کا ئنات اور اس میں موجود طرح طرح کے بچائیات کو بیدا فر مایا اور وہی ذات انتہائی عالیشان طریقے سے اس کے نظام کو چلار ہی ہے، جیسے ہم ایک دانے یا تھ طی کوتر زمین میں دباتے ہیں تو ایک مخصوص مدت کے بعداس ہے کچھشاخیں نکلتی ہیں ،او پر والی شاخ زمین سے باہرنکل کرایک بئنا وَ ردرخت بن جاتی ہےاور پنیچےوالی شاخ ، اس درخت کی جڑیں بن جاتی ہیں،اس درخت کی طرف دیکھیں تواس کا تنا بھی لکڑی کا ہےاور جڑیں بھی لکڑی کی ہیں، تنااویر کی طرف جاتا ہے اور جڑیں نیچے کی طرف جارہی ہیں ،اب اگر لکڑی کاطبعی تقاضااویر کی طرف جانا ہے تو جڑیں نیچے کیوں جاتی ہیں اورا گراس کا تقاضا نیچے جانا ہے تو تنااو پر کیوں جا تا ہے؟ ایک ہی لکڑی ہونے کے باوجود نے کےاویر جانے اور جڑوں کے پنیچے جانے سے معلوم ہوا کہکٹری کا اپناطبعی تقاضا کچھنہیں ہے بلکہ درخت کی لکڑی پرکسی اور ذات کا تَصَرُّ ف ہے جس کی قدرت کامل ہے،اسی نے لکڑی کے جس جھے کو جا ہااو پراٹھادیااور جس جھے کو جا ہانیج جھ کا دیا۔ (2) یونہی اس کا ئنات کے نظام کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ روز انہ سورج ایک مقررہ چہئت سے طلوع ہوتا ہے اور ا یک مقررہ چہئت میں غروب ہوجا تا ہے، دن کے بعدرات آتی اور رات کے بعد دن نکل آتا ہے، ہرسال اینے اپنے موسموں میں کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، پھول اینے وفت پر کھلتے ہیں، پھل اپنی مدت پر نکلتے ہیں، پوری دنیا میں ایک خاص طریقے سے ہی انسان پیدا ہورہے اور مخصوص مدت کے بعد مررہے ہیں ،حشراتُ الارض سے لے کر درندوں ، تک، چرندوں سے لے کریرندوں تک ہرایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے اوران کی ضرورت کے تمام أعضاءان ميں موجود ہيں، ہرايك كى غذااورا سے حاصل كرنے كاطريقة مختلف ہےاور ہرعلاقے ميں رہنے والے کا مزاج اسی علاقے کے ماحول کے مطابق ہے،تو کا ئنات کا یہ مُر بوط اورحسین نظام ،حکیمانہ تدبیراور ہرمخلوق کے حال

١٠٠٠ تـفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٢٢، ٩ / ٩ ، ١ بن كثير، الروم، تحت الآية: ٢٢، ٦ / ٢٧٩، خازن، الروم، تحت الآية:
 ٢٢، ٣١/٢٤ - ٤٦ - ٢٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٢٢، ص ٥ - ٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ٥٩، ٥١/٥-٧٢، ملخصاً.

٤٣٥

سے وجود کی رعایت د کی رکوئی تقلند ہر گزیہ بین کہ سکتا کہ ہیکی خالق اورا نظام فرمانے والے کے بغیر خود بخو دعدم سے وجود میں آگیااورعلم وحکمت کا پیچیب وغریب کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہاہے بلکہ اسے بیا قرار کرنا پڑے گا کہ اس کا نئات کا کوئی ایک خالق موجود ہے اوروہ کامل قدرت ،علم اور حکمت والا ہے اوراس عظمت وشان کا ما لک اللّٰہ تعالیٰ کے سوااورکوئی نہیں سر دست یہاں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے موجود ہونے پردلالت کرنے والی دو چیزیں ذکر کی ہیں ورنہ کا ئنات کے ذرے درے میں اللّٰہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پردلالت کرنے والی علامات اور نثانیاں موجود ہیں۔

## وَمِنُ الْيَّهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَا مِوَابْتِغَا وُكُمْ مِّنْ فَضَلِه ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لا لِتِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ ﴿

توجهه کنزالایهان: اوراس کی نشانیوں میں سے ہےرات اوردن میں تمہاراسونا اوراس کافضل تلاش کرنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے۔

ترجید کنؤ العیدفان: اور رات اور دن میں تمہار اسونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

﴿ وَمِنَ الْبَتِهِ: اوراس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنی وحدائیت پرانسان کی ان صفات سے استدلال فرمایا ہے جوانسان سے جدا ہو جاتی ہیں، چنانچہ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لوگو! رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللّٰه تعالیٰ کافضل تلاش کر نااللّٰه تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تہمیں عادت کے مطابق رات میں نیند آتی ہے اور ضرورت کے وقت تم دن میں بھی سوجاتے ہوجس سے تھکن دور ہوتی اور تمہارے بدن کوراحت حاصل ہوتی ہے، یونہی دن میں تم سفر کرتے اور اپنی معیشت کے اسباب کو تلاش کرتے ہو، تو غور کروکہ تم پر نیند کون طاری کرتا ہے اور نیندکا یہ عمول کس نے بنایا ہے اور تمہیں معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی ہمت اور صلاحیت کس نے دی ہے؟ اگر تم

For More Books Madni Library Group Whatsapp \\923139319528

لا پرواہی اور ضدسے کام نہ لوتو تمہیں یہی کہنا پڑے گا کہ ہزاروں برس سے انسانوں کا یہ معمول اوران کا یہ فطری نظام صرف اسی اللّه تعالیٰ کا پیدا کیا ہواہے جو یکتا معبود ہے اوراس کی قدرت کامل ہے۔ (1)

اس آیت میں مرنے کے بعدا ٹھائے جانے پر بھی دلیل موجود ہے اور وہ یہ کہ سونے والا مردہ کی مانند ہے تو جوذات سونے والے کو بیدار کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

# وَمِنُ الْيَتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُحُى بِهِ الْرَبْضَ بَعُدَمُ وَتِهَا لِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَيُحْمِ بِهِ الْرَبْضَ بَعُدَمُ وَتِهَا لِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَيُحْمِ بِهِ الْرَبْضَ بَعُدَمُ وَتِهَا لِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا لَا يَتِ لِقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا لَا يَتِ لِقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ ﴾

ترجمة كنزالايدان: اوراس كى نشانيول سے ہے كة تهميں بجلى دكھا تا ہے ڈراتى اوراميد دلاتى اورآسان سے پانى أتار تا ہے تو اُس سے زمین كوزنده كرتاہے اس كے مُرے بيچھے بے شك اس ميں نشانياں ہيں عقل والوں كے لئے۔

توجید کنوالعوفان: اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ مہیں ڈرانے اور (بارش کی )امید دلانے کیلئے بحلی دکھا تا ہے اور آسان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کواس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بیشک اس میں عقل والوں ﷺ کے لئے نشانیاں ہیں۔

﴿ وَمِنْ الْبَدَّةِ: اوراس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے خارجی کا ئنات کے عارضی اوصاف سے اپنی قدرت اور مرنے کے بعدا ٹھائے جانے پر استدلال فر مایا ہے، چنا نچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کوسر سبز وشادا بردینااس کی قدرت کی فشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بسا اوقات تم خوفز دہ ہوجاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے اور بھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی نیز جب الله تعالیٰ بارش نازل فر ما تا ہے تو اس کے پانی

1 .....تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٢٣، ٩٣/٩، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٢٣، ٧/١٦-٢٢، خازن، الروم، تحت الآية: ٢٣، ٢/١٢-٢٢، خازن، الروم، تحت الآية: ٢٣، ٢/٢، ٢٢، ٢٠ ملتقطاً.

تفسيرصراط الحنان

لُمَا أُوْحِيَ ٢١) ﴿ لِكُنَّا أُوْحِيَ ٢١﴾ ﴿ اللَّهُ

سے بنجر زمین سرسبز وشاداب ہو کرلہلہانے گئی ہے ، کھیتیاں پھلنے پھولنے گئی اور باغات میں درخت بھلوں سے بھرنے لگتے ہیں ، یہ چیزیں دیکھ کرحقیقی طور پرغور وفکر کرنے والےاس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ

برس ہابرس سے زمینوں کی سیرانی اوران کی سرسزی وشادا بی کا یہی نظام ہے اوراس نظام کے سکسٹل اور یکسائیت سے ظاہر .

ہوتاہے کہاسے بنانے والا اوراسے چلانے والاموجود ہے اوروہ واحد ہے اوراس کی قدرت کامل ہے اوراس میں بینشانی بھی ہے کہ اللّٰہ تعالی جس طرح مردہ زمین کوزندہ فرما تاہے اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ (1)

وَمِنُ الْيَهِ آنَ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَثُنُ صُّ بِالْمُ رِبِا ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً فَي الْاَثْنُ مِن الْاَثْنُ مِن إِذَا اَنْتُمُ تَخُرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ

### وَالْاَسُ ضِ الْكُلُّ لَا فَتِتُونَ الْ

ترجمہ کنزالامیمان :اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک نِدا فر مائے گاجھی تم نکل پڑو گے۔اوراس کے ہیں جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں سب اس کے زیر حکم ہیں۔

ترجید کا کنزُ العِدفان اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے عکم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب تہمیں زمین سے ا ایک ندا فرمائے گاجھی تم نکل پڑو گے۔اوراس کی ملکیت میں ہیں جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں سب اس کے زیرِ عکم ہیں۔

﴿ وَمِنْ البَيْهِ: اوراس كى نشانيوں سے ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے خار جی كائنات كے ان اوصاف سے اپنی قدرت اور وصدائيت پر استدلال فر مایا جو جدانہیں ہوتے۔ اس آیت كا ایک معنی بیہے كه الله تعالی كی قدرت اوراس كی وصدائيت كی نشانيوں میں سے ایک بیہے كہ قیامت آنے تک آسان وز مین كاسى بیت برقائم رہنا الله تعالی كے مهم اور

الآية: ٢٤/٧،٢٤، ملتقطاً.

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ ﴿ 437 ﴿ جَلَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ

ارادے سے ہے۔دوسرامعنی میہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم ہے آسمان اور زمین بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ میمعنی حضرت عبد اللّٰہ بن عباس اور حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ سے منقول ہے۔ (1)

آسان وزمین کااس طرح قائم ہونااس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قائم کرنے والا کوئی ایک ہے اور وہ اسباب سے بے نیاز ہے اور وہ صرف الله تعالی ہے جس کے تکم سے بید ونوں قائم ہیں۔

ندافر مانے اور قبروں سے زندہ ہوکر نکلنے کی صورت بیہوگی کہ حضرت اسرافیل عَلَیْہِ السَّلَام قبروالوں کو اُٹھانے کے لئے (دوسری بار) صور پھونکیس گے اور کہیں گے کہ اے قبروالو! کھڑے ہوجاؤ، تو اُوّلین وَآخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جونہ اُٹھے۔ (2)

جبیها که ایک اور مقام پر اللّه تعالی ارشادفر ما تا ہے کہ

وَنُفِحَ فِالصَّوْمِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَ مُن شِالَا مَنْ شَاءَ اللهُ الهُمَّ نُفِحَ فِيْ هِ اُخْرِى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُ وُنَ (3)

ترجید کانزُ العِرفان: اورصور میں پھونک ماری جائے گاتو جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بیہوش ہوجا کیں گے مگر جسے اللّٰہ جاہے پھر دوسری مرتبہاس میں پھونک ماری جائے گی تواسی وقت وہ د کیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے۔

#### اورفر ما تاہے کہ

- 1 .....تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٢٥، ٩ /٩ ٩، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٢٥/٧، خازن، الروم، تحت الآية: ٢٠، ٢٠/٢، خازن، الروم، تحت الآية: ٢٠، ٢٠/٢، خازن، الروم، تحت الآية: ٢٠، ٢٠/٣٤، ماتقطاً.
  - 2 .....جلالين، الروم، تحت الآية: ٢٥، ص ٢٤٢، مدارك، الروم، تحت الآية: ٢٥، ص ٩٠٦، ملتقطاً.
    - 🕄 ----زمر:۸۸.

يزصَ أَطْالِحِذَانَ 438 ( جا



ترجیه کنزالعیرفان: اور وہی ہے جواول بنا تا ہے پھراسے دوبارہ بنائے گااور (تمہاری عقلوں کے اعتبار سے ) دوسری مرتبہ بنا نااللّه پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اس کی ہے اور وہی عزت والاحکمت والا ہے۔

﴿ وَهُوَالَّذِي يَبُلُ وَّالَّهُ وَيَ يَبِلُ وَّالَّهُ وَالَّهِ اللهِ ا

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنَ انْفُسِكُمْ لَهُ لَكُمْ مِّنَ مَّا مَلَكُتُ اَيُمَانُكُمْ مِّن شُركاء فِي مَارَزَ قُلْكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ مِسَوَا عُرْتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ وَنُفْسَكُمُ لَا لِكَنْفَصِّلُ اللَّا لِيَالِقَوْ مِ يَتَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قرجمة كنزالايدان: تمہارے ليے ايک كہاوت بيان فرما تا ہے خودتمہارے اپنے حال سے كياتمہارے لئے تمہارے پاتھ كے مال غلاموں ميں سے بچھ شريك ہيں اس ميں جوہم نے تمہيں روزى دى تو تم سب اس ميں برابر ہوتم اُن سے ڈروجيسے آپس ميں ايک دوسرے سے ڈرتے ہوہم اليی مفصل نشانياں بيان فرماتے ہيں عقل والوں کے لئے۔

1 .....خازن، الروم، تحت الآية: ٢٧، ٣٢،٣٠٤، حالالين، الروم، تحت الآية: ٢٧، ص٣٤٣-٣٤٣، مدارك، الروم، تحت الآية: ٢٧، ص ٩٠٦، ١٩٠٧، ملتقطاً.

يُرْصِرًا طُالْجِنَانَ 440 ( جلدُ

تَلُمَا ٱلْوَحِينَ ٢١﴾ ﴿ النَّوْ

ترجبه کنخالعوفان: الله نے تمہارے لئے خودتمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے (ووید) ہم نے تمہیں جورزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہوجاؤے تم ان غلاموں (کی شرکت) سے اس طرح ڈرتے ہوجیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم

عقل والوں کے لئے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا قِنْ اَنْفُسِكُمْ اللّه نِ تَهُارِ لِيَ الله نِ تَهُارِ لِي الله نَعَالَى بِيانِ فَرِ ما فَى ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے ان لوگوں کے لئے ایک مثال بیان فر مائی ہے جو مخلوق میں سے کسی کوالله تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے مشر کو! الله تعالی نے تمہارے لئے خورتمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فر مائی ہے اوروہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال ودولت اور رزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تہمارا اس طرح شریک ہے کہ آ قا اور غلام کواس مال ومتاع میں تَعَرُّ ف کرنے کا کیساں حق حاصل ہوا ور ایساح قروجیسے تم آپن میں ان غلاموں کی اجازت کے پابند ہوکہ ان کی اجازت کے بغیر تَعرُّ ف کرنے سے اسی طرح ڈروجیسے تم آپن میں ایک دوسرے (ے مشتر کہ مال میں بغیر اجازت تقرف کرنے ) سے ڈرتے ہو۔ (1)

ووسری تغییریہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لئے خودتمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے اوروہ مثال بیک مثال بیان فرمائی ہے اوروہ مثال بیک ہم نے تمہیں جو مال واُسباب دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اوروہ اس مال واُسباب میں برابر کے شریک ہوں؟ حالانکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال واُسباب میں ان غلاموں کے شریک ہونے سے ڈرتے ہو۔ غلاموں کے شریک ہونے سے ڈرتے ہو۔ خلاصہ بیہ کہ جب تم کسی بھی صورت میں اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پہند نہیں کرتے تو اللّٰہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کسرقراں دستہ ہوں کے استراک میں تمریخ کا میں تمریخ کی تال کیا تمریخ کی تال کو تمریخ کا میں تمریخ کا کی تمریخ کا تمریخ کا تمریخ کی تال کو تمریخ کا تمریخ کیا کہ کیا تمریخ کا تمریخ کی تو کی تال کی تمریخ کا تمریخ کی تا کہ تمریخ کی تو کی تمریخ کا تمریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تمریخ کی تاریخ کی تو کی تاریخ کا تی تاریخ کا تریخ کی تاریخ کا تریخ کا تمریخ کی تاریخ کا تریخ کا تو تاریخ کا تو تاریخ کا تو تاریخ کا تو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا

کیسے قرار دیتے ہو؟ حالانکہ جنہیں تم اپنامعبود قرار دیتے ہووہ سب تواس کے بندے اور مملوک ہیں۔ ﴿ کُنْ لِكَ : اسی طرح۔ ﴾ یعنی جس طرح ہم نے یہاں مُفصَّل نشانی بیان فر مائی اسی طرح ہم ان لوگوں کے لئے مفصل

❶ .....جلالين، الروم، تحبّ الآية: ٢٨، ص٤٣، مدارك، الروم، تحت الآية: ٢٨، ص٧٠٩، ابو سعود، الروم، تحت الآية:

۲۸، ۲۷۷/۶-۲۷۸، ملتقطاً.

يزصَ اطّالِحِيَانَ 441 ( جلاهـٰهُ

نشانیاں بیان کرتے ہیں جواَشیاء میں غور وفکر کرنے کے لئے اپنی عقل استعال کرتے ہیں۔نشانیوں کانفصیلی بیان عمومی طور طور پر تو سب کے لئے ہے البتہ عقل استعال کرنے والوں کا بطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

## بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوَ الْهُو آءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَنْ يَّهُدِى مَنْ اَضَلَّ اللهُ مُقِنْ نُصِرِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بلكه ظالم اپنی خوا مشول کے پیچھے ہولیے بے جانے تو اُسے کون ہدایت کرے جسے خدانے گمراہ کیا اوراُن کا کوئی مددگار نہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: بلکه ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی توجس کو اللّٰه نے گمراہ کیا ہوا ہے کون ہدایت دے سکتا ہے؟اوران کا کوئی مددگار نہیں۔

﴿بَلِ النَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْهُو آءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمٍ: بلكه ظالمول نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی بیروی کی۔ پینی جن ظالموں نے الله الله علی الله الله علی الله الله الله الله تعالی کا شریک ظاہر ایا انہوں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی بیروی کی اور کسی دلیل کے بغیر الله تعالی کے لئے شریک ثابت کردیا تو جے الله تعالی نے گراہ کردیا ہوا سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور شرکوں کے لئے کوئی مددگا رئیس جو انہیں الله تعالی کے عذاب سے بچا سکے۔ (2)

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ عَنِيُفًا ﴿ فِطْرَتَ اللهِ النَّيِ فَطَهَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴿ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ اَكَثَرَ النَّاسِ

1 .....ابو سعود، الروم، تحت الآية: ٢٨، ٢٧٨/٤.

2.....تفسيركبير، الروم، تحت الآية: ٢٩، ٩٨/٩، جلالين، الروم، تحت الآية: ٢٩، ص٣٤٣، ملتقطاً.

جليهف 442

تُلُمّاً أُوحِي ٢١﴾

#### لايعْلَبُونَ<sup>6</sup>

توجمہ کنزالا پیمان: تواپنامنہ سیدھا کرواللّٰہ کی اطاعت کے لئے ایک اسلیمات کے ہوکراللّٰہ کی ڈالی ہوئی بناجس پر لوگوں کو بیدا کیااللّٰہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یہی سیدھادین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔

ترجہد کن کن العِرفان: توہر باطل سے الگ ہوکرا پناچہرہ اللّٰه کی اطاعت کیلئے سیدھار کھو۔ (یہ) اللّٰه کی پیدا کی ہوئی فطرت ﴿ (ہے) جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔اللّٰہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا۔ یہی سیدھادین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

﴿ فَا قِيمُ وَجُهَكَ لِللّهِ يَنِ حَنِيْفًا : تو ہر باطل سے الله ہوکرا پناچرہ الله کی اطاعت کیلئے سیدھارکھو۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی علیه وَ الله وَسَلَمْ سے فر ما یا کہ جب معاملہ واضح ہوگیا، الله تعالی کی وحدانیّت (روزِ روثن کی طرح ) عیال ہوچکی اور بہت سے مشرک اپنے ضد وعداوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کریں گے تو آپ ان مشرکوں کی طرف کوئی اِلتفات نہ فرما کیں اور الله تعالی کے دین پر خلوص، اِستقامت اور اِستقلال کے ساتھ قائم رہیں۔ (1) ﴿ وَصَلَمَ تَلُهُ اللّه کی بیدا کی ہوئی فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ ﴾ اس آیت میں فطرت سے مراددین اسلام ہے اور معنی ہے کہ الله تعالی نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا، جسیا کہ جے بخاری اور شیح مسلم کی حدیث میں ہے' ہر بچے فطرت پر پیدا کیا جا تا ہے۔ (2)

یعن اس عہد پر پیدا کیاجا تا ہے جواللّه تعالی نے ان سے" اکسُٹ بِرَ بِیگُمْ "فر ماکرلیا ہے، تو دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس اقرار پر پیدا ہوتا ہے اگر چہ بعد میں وہ اللّه تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے۔

بعض مفسرین کے زدیک فطرت سے مراد خِلقَت ہے اور معنی یہ بین کہ اللّه تعالی نے لوگوں کوتو حیداور دینِ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور فطری طور پر انسان نہ اس دین سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا

€.....تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٣٠، ٩٨/٩، خازن، الروم، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣٠٤، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبى فمات هل يصلى عليه... الخ، ١ /٥٥٧ الحديث: ١٣٥٨، مسلم،

كتاب القدر، باب كلّ مولود يولد على الفطرة... الخ، ص١٤٢٨، الحديث: ٢٢ (٢٦٥٨).

يزومَ لِظَالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 443

ا نکار کرسکتا ہے کیونکہ بیددین ہراعتبار سے عقلِ سلیم سے ہم آ ہنگ اور سیح فہم کے عین مطابق ہے اور لوگوں میں سے جو گمراہ ہوگاوہ جتّوں اور انسانوں کے فیاطین کے بہکانے سے گمراہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت عیاض بن جمار دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا:

'' (الله تعالٰی فرما تا ہے) میں نے اپنے تمام بندوں کواس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دورر ہے والے تھے، بے شک
ان کے پاس شیطان آئے اوران کو دین سے پھیر دیا اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھیں وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں اوران کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا حالانکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔(2)

حضرت ابوہرریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "ہر بچے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھراس نچے کے مال باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوتی بنالیتے ہیں۔(3)

نوٹ: یا درہے کہ وُنُمو ی اُحکام یا اُخروی نجات میں فطری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ صرف شرعی ایمان معتبرہے۔
﴿ لاَ تَکْبِی یُک لِحَدُّقِ اللّٰهِ یَ اللّٰهِ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرنا۔ ﴾ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم شرک کر کے اللّٰه تعالیٰ نے جس کے دین میں تبدیلی نہ کرو بلکہ اس دین پر قائم رہوجس پر اس نے تہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے جس کا مل خِلفت پرتمہیں پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدیلی نہ کرو۔

﴿ ذَٰلِكَ الرِّينُ الْقَيِّمُ: يَهِي سيدهادين ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى كادين بى سيدهادين ہے جس ميں كوئى ٹيڑها پن نہيں مگر بہت سے لوگ اس كى حقيقت كۈنبيں جانتے توالے لوگو! تم اسى دين پر قائم رہو۔

# مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيْمُواالصَّالُولَا وَلَاتَكُوْنُوْ امِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

السنخازن، الروم، تحت الآية: ٣٠، ٣٠/٣ ٢٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٣٠، ص٨٠٥، روح المعاني، الروم، تحت الآية:
 ٣٠، ٢/١/ ٥، ملتقطاً.

اسسمسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنّة واهل النار، ص١٥٣٢، الحديث: ٦٣(٥٨٥).

السجدارى، كتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبى فمات هل يصلى عليه... الخ، ١ /٤٥٧، الحديث: ١٣٥٨، مسلم،
 كتاب القدر، باب كلّ مولود يولد على الفطرة... الخ، ص ١٤٢٨، الحديث: ٢٢ (١٦٥٨).

صَلَطْالِحِنَان) 444 )

تُلُمّاً أُوْحِي ٢١﴾

و تعجمة كنزالايمان: اس كي طرف رجوع لاتے ہوئے اوراس سے ڈرواورنماز قائم ركھواورمشر كول سے نہ ہو۔

ترجید کنزالعِرفان: اس کی طرف توبه کرتے ہوئے اور اس سے ڈرواور نماز قائم رکھواور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ﴿ مُنِیْبِیْنَ إِلَیْهِ: اس کی طرف توبه کرتے ہوئے۔ ﴾ اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہواور اس کی مخالفت طرف توبہ کرتے ہوئے اپنا چبرہ دینِ اسلام کیلئے سیدھار کھواور اس کی مخالفت

کرنے سے ڈرواور نماز کی شرائط اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے وقت پراسے ادا کرواور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ (1)

مِنَ الَّذِينَ فَنَّ قُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَكُلُّ حِزْبِ بِمَالَكَ يُهِمْ فَنَ الَّذِينَ فَيَ الْكُونُ فَقَ الْمُونَ فَى الْمُونِ فَى الْمُونِ فَى الْمُونِ فَى الْمُونِ فَى الْمُونِ فَى الْمُؤْنَ فَى الْمُؤْنَ فَى الْمُؤْنِ فَالْمِنْ فَالْمُؤْنِ فَى الْمُؤْنِ فَى الْمُؤْنِ فَى الْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمِنْ فَالْمُؤْنِ فَالْمُونِ فَالْمُؤْنِ فَالْمِؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فِي الْمُؤْنِ فِي الْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فِي مُؤْنِ فَالْمُؤْنِ فَالْمُؤْنِ

توجہہ کنزالایمان:ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کوٹکڑ ئے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ ہر گروہ جواس کے پاس کے اس پرخوش ہے۔

ترجہ نے کنزُالعِرفان: ان لوگوں میں سے (نہ ہونا) جنہوں نے اپنے دین کوئکڑے ٹکڑے کر دیا اورخودگروہ گروہ بن گئے۔ ہرگروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے۔

بن گئے۔ان میں سے ہر گروہ اپنے مذہب پرخوش ہےاوراپنے باطل کوئن گمان کرتا ہے۔<sup>(2)</sup> یادرہے کہاس آیت کا اسلامی فُقہاء کے اختلاف سے پچھتلق نہیں ۔ خفی ،شافعی ، ماکی اور حنبلی ہونا دین میں

❶ .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٣١، ٣٢/٧-٣٣، تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٣١، ٩٩/٩، ملتقطاً.

الدوم، تحت الآية: ٣٢، ص٣٤٣، مدارك، الروم، تحت الآية: ٣٢، ص٨٠٩، ملتقطاً.

يزصَلُطُالِحِنَانَ 445 حَلاهُفَ

1: 10,000

اختلاف نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور بیاختلاف بھی نفسانیّت کی وجہ سے نہیں بلکہ تحقیق کی بنا پر ہے۔ البتداس آیت میں گمراہ فرتے ضرور داخل ہیں خواہ وہ پرانے زمانے کے ہوں یا نئے زمانے کے۔

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدَ عَوْا مَ بَيْمُ مُّنِيْدِيْنَ النَّهِ فُمَّ اِذَا اَذَا قَهُمُ مِّنَهُ مَحْمَةً إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُ مُ بِرَبِّهِ مُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُّ وَابِبَا مَنْهُ مُ بِرَبِّهِ مُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُّ وَابِبَا اللَّهُ مُ فَتَمَتَّعُوا فَنَا عَلَيْهِ مُ سُلْطًا اللَّهُ مُ فَتَمَتَّعُوا فَنَا عَلَيْهِ مُ سُلْطًا اللَّهُ مُ المُ انْوَلِيَا عَلَيْهِ مُ سُلْطًا اللَّهُ مُ المُ انْوَلِيَا عَلَيْهِ مُ سُلْطًا فَعُويَتَكُلُّ مُ بِهَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مُ سُلْطًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

قرجمة كنزالايمان: اور جب لوگول كو تكليف بينجتی ہے تواپنے رب كو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت كا مزہ دیتا ہے جبی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب كا نثر یک ٹھہرانے لگتا ہے۔
کہ ہمارے دیئے کی ناشكری كریں تو برت لواب قریب جاننا چاہتے ہو۔ یا ہم نے ان پر كوئی سنداً تاری كہ وہ اُنہیں ہمارے نثر یک بتارہی ہے۔

توجید کنؤالعِدفان: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کواس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھا تا ہے تواس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تا کہ ہمارے ویئے ہوئے کی ناشکری کریں تو فائدہ اٹھالو تو عنقریب تم جان لوگے۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتارہی ہے۔

﴿ وَإِذَا هَسَّ النَّاسَ ضُوَّ: اور جب لوگوں کو تکلیف بینچی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شرک کرنے والوں کومرض، قحط یااس کے علاوہ اور کوئی تکلیف بینچی ہے تو وہ اپنے رب عَزْوَجَلُ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے ہی پیارتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بت ان کی مصیبت ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر

لظالجنان 446 جلد

جب الله تعالی انہیں اس نکلیف سے خلاصی عنایت کر کے اور راحت عطافر ماکراینے پاس سے رحمت کا مزہ چکھا تا ہے تو بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان میں سے ایک گروہ عبادت میں اپنے رب عَدَّوَ جَلْ کا شریک مشہرانے لگتا ہے اور ہمارے

دیئے ہوئے مال اور رزق کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تواے کا فروا دنیا کی نعمتوں سے چندروز فائدہ اٹھالو، عنقریب تم

جان لوگے کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا طلی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ آرام میں الله تعالی کو بھول جانا اور تکلیف میں اسے یاد کرنا کفار کا طریقہ ہے، الہذامسلمانوں كواس سے بچناچا ہے اور تمی ،خوشی ہرحال میں اللّٰہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا جا ہے۔

﴿ أَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مُسُلُطنًا: ياكيام ناس يركونى وليل اتارى ب- كالعنى كيام في مشركول يركونى جست ياكونى کتاب اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتارہی ہے اور شرک کرنے کا حکم دیتی ہے، ایسا ہر گزنہیں ہے، ان کے یاس اینے شرک کی نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی سند بلکہ وہ کسی بے سندودلیل ہی ایبا کررہے ہیں۔<sup>(2)</sup>

وَ إِذَ آاَذَتْنَا النَّاسَىَ حُمَةً فَرِحُوْابِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَا ۚ قَكَّمَتُ آيُرِيْهِمْ إِذَاهُمْ يَقْتَطُوْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اور جب ہم لوگوں كورحمت كامزه ديتے ہيں اس پرخوش ہوجاتے ہيں اورا گرانہيں كوئى برائى پہنچے بدله اس كاجواُن كے ہاتھوں نے بھيجاجھى وہ نااميد ہوجاتے ہيں۔

ترجید کنزالعِرفان:اور جب ہم لوگوں کورحمت کا مزہ دیتے ہیں تواس پرخوش ہوجاتے ہیں اورا گرانہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تواس وقت وہ ناامید ہوجاتے ہیں۔

﴿ وَإِذَا آذَ قُنَا النَّاسَ مَ حْمَةً : اور جب مم لوكول كورحت كامزه دية بين - كايعن جب بم لوكول كوتندرس اوروسعت

❶ .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٣٣-٤٣، ٣٧/٧، مدارك، الروم، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص٩٠٩، خازن، الروم، تحت الآية: ٣٢-٣٤، ٤٦٤/٣، ملتقطاً.

2.....خازن، الروم، تحت الآية: ٣٥، ٤٦٤/، جلالين، الروم، تحت الآية: ٣٥، ص٣٤٣، ملتقطاً.

رزق کامزہ دیتے ہیں تو وہ اس پرخوش ہوجاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اِتراتے ہیں اور اگر انہیں ان کی مُعْصِیَت اور ان کے گنا ہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ اللّٰہ تعالٰی کی رحمت سے ناامید ہوجاتے ہیں اور بیہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے کیونکہ مومن کا حال بیہ ہے کہ جب اُسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے اور جب اسے ختی پہنچتی ہے تو اللّٰہ تعالٰی کی رحمت کا اُمیدوار رہتا ہے۔ (1)

### اَولَمْ يَرُوااَنَّاللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِمُ النَّاقِ فَيُ ذُلِكَ لَكَ يَكُولُونَ ع لايتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ع

ترجمة كنزالايمان: اوركياانهوں نے نه ديكھا كه الله رزق وسيع فرما تاہے جس كے لئے جاہے اور تنگی فرما تاہے جس كے لئے جاہور تنگی فرما تاہے جس كے لئے جائے جائے تنگ اس ميں نشانياں ہيں ايمان والوں كے لئے۔

ترجہد کا کنوالعوفان: اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ رزق وسیع فرما تا ہے جس کے لئے جا ہتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، بیشک اس میں ایمان والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

﴿ اَوَلَمْ يَرَوُا: اوركيا انہوں نے نہويكھا۔ ﴾ يعنى كيا مشركوں نے اس چيز كامشاہدہ نہيں كيا كہ اللّٰه تعالىٰ جس كے لئے چاہتا ہے رزق تنگ فر ماديتا ہے۔ رزق كی وسعت ميں حكمت يہ ہے كہوں ہتا ہے رزق تنگ فر ماديتا ہے۔ رزق كی وسعت ميں حكمت يہ ہے كہوں ہيں اس خص كی بھلائی ہوتی ہے يااس كا امتحان مقصود ہوتا ہے كہوہ اس پر اللّٰه تعالىٰ كاشكر اداكر تا ہے يانہيں اور رزق كی تنگی ميں حكمت يہ ہے كہاں شخص كے نظام كی درتی تھوڑ بے رزق ميں ہوتی ہے يااس كا امتحان مقصود ہوتا ہے كہوہ رزق كی اس تنگی اور وسعت ميں ايمان والوں كيكے نشانياں ہيں اور وہ اس كے ذريعے اللّٰه تعالىٰ كی قدرت كے كمال اور حكمت پر استدلال كرتے ہيں۔ (2)

الروم، تحت الآية: ٣٦، ص٩٠٩، خازن، الروم، تحت الآية: ٣٦، ٣٦/٤٦٤، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٣٨/٧، ملخصاً.

جليهفة

الرُّقِ ( الرُّقِ الرَّقِ الْعِلْمِي الْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِيلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْم

### قَاتِ ذَا الْقُرْلِى حَقَّةُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْبَنَ السَّبِيلِ لَّذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ وَالْمِلْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

توجمه کنتالایمان : تورشته دارکواس کاحق دواور مسکین اور مسافر کو ریہ بہتر ہے اُن کے لئے جواللّٰه کی رضاحیا ہے ہیں اور اُنہیں کا کام بنا۔

ترجید کنزُالعِرفان بَوْرشت دارکواس کاحق دواور سکین اور مسافر کوبھی۔ بیان لوگوں کیلئے بہتر ہے جواللّٰہ کی رضا جا ہتے ہیں اور وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

﴿ فَاتِ ذَا الْقُرُ فِي حَقَّهُ: تورشت داركواس كاحق دو۔ ﴾ يعنى اے وہ شخص! جے اللّٰه تعالىٰ نے وسيع رزق ديا، تم اپنے رشتے دار كے ساتھ حسن سلوك اوراحسان كر كے اس كاحق دواور مسكين اور مسافر كوصد قد دے كراور مهمان نوازى كر كے ان كے قتى بھى دو۔ رشتہ داروں ، مسكينوں اور مسافروں كے حقوق ادا كرنا ان لوگوں كيكئے بہتر ہے جو اللّٰه تعالىٰ كى رضا جا ہے ہیں اور دہى لوگ تخرت میں كامياب ہونے والے ہیں۔ (1)

یہاں اس آیت سے متعلق دو با تیں ملاحظہ ہوں ،

- (1).....اس آیت ہے تُحرُّم رشتہ داروں کے نُفقہ کاؤ جوب ثابت ہوتا ہے (جبکہ وہمّاج ہوں)۔<sup>(2)</sup>
- (2) ....اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رشتہ داروں سے حسنِ سلوک اور صدقہ وخیرات، نام وَمُو داور رسم کی پابندی کی
  - وجہ سے نہیں بلکہ تھن اللّٰہ تعالیٰ کی رضائے لئے کرے وہی ثواب کا مستحق ہے۔

الروم، تحت الآية: ٣٨، ص٩٠٩، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٣٨، ٧/٣٩، خازن، الروم، تحت الآية:

۳۸، ۲/۰۲؛ ، ملتقطاً .

2 ....مدارك، الروم، تحت الآية: ٣٨، ص٩٠٩.

جلج (449)

# وَمَا اتَيْتُمُ مِّنْ بِّ بَالِيَرُ بُواْفِي اَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْ مَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

قرجمة كنزالايمان:اورتم جوچيز زياده لينے كودوكه دينے والے كے مال برطيس تووه اللّٰه كے يہاں نه برڑھے گی اور جو تم خيرات دواللّٰه كى رضاح پاہتے ہوئے تو انھيں كے دونے ہيں۔

ترجہ کی کنوُالعِدفان: اور جو مال تم (لوگوں کو) دوتا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتار ہے تو وہ اللّٰہ کے نز دیک نہیں بڑھتا اور جوتم اللّٰہ کی رضاحیا ہے ہوئے زکو ۃ دیتے ہوتو وہی لوگ (اپنے مال) بڑھانے والے ہیں۔

﴿ وَمَا النَّذُتُمُ : اور جومال تم لوگوں کو دو۔ ﴾ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں وہی سود مراد ہے جے سورہ کقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام فرمایا گیا ہے لیعنی تم قرض دے کر جوسود لیتے ہواورا پنے مالوں میں اضافہ کرتے ہوتو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک اضافہ نہیں ہے ادرایک قول یہ ہے کہ بہاں وہ تحفے مراد ہیں جواس نیت سے دیئے جاتے تھے کہ جسے تحفہ دیا وہ اس سے زیادہ دے گا، چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستورتھا کہ وہ دوست اُحباب اور شناسائی رکھنے والوں کو یا اور کسی خص کو اس نیت سے مدید دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گایہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہ ملے گا اور اس میں برکت نہ ہوگی کیونکہ بیٹل خالصتاً اللّٰہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوا۔ (1)

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جوشادی بیاہ وغیرہ پراپیغ عزیز رشتہ داروں یا دوست احباب کو نیوتا اور تھا نف وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنانہیں ہوتا بلکہ یا تو اس لئے دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ دینے پران کی خوب تعریف کریں ، یا اس لئے دیتے ہیں کہ خاندان میں ان کی ناک اونچی رہے ، یا صرف اس لئے دیتے ہیں کہ انہیں پانچ کے دس ہزار ملیں ، ایسے لوگ ثو اب کے ستحق نہیں ہیں۔

1 .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٣٩، ٢١/٧.

فَسيرصَ لطّالجنَانَ ﴾

جلدهفتم

نَلُ مَا أُوحِي ٢١﴾

﴿ وَمَا النَّيْثُمُ مِّنَ ذَكُوةٍ تُرِيدُ وَنَ وَجُدَاللهِ : اور جَوْمَ الله كارضاحا بتي موئ زكوة دية موه بعنى جولوگ الله تعالى كى رضاحا بتي موئ زكوة اور ديگر صدقات دية بين كه اس سے بدله لينا مقصود موتا ہے نه نام ونمودتو ان مى لوگوں كا اجروثو اب زياده موگا اور انہيں ايك نيكى كا ثواب دس أُنازياده دياجائے گا۔ (1)

معلوم ہوا کہ اپنے مال کی زکو قدی جائے یادیگر فلی صدقات نکالے جا کمیں، سب میں صرف اللّه تعالیٰ کی رضا مقصد ہونا چا ہے تا کہ اس پر انہیں کثیرا جروثواب ملے اور یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے بدلے میں زکو قبلنے والا ان کی خوب آئر بھگت کرے، ان کا خدمت گارین کررہے اور ان کا ہرکام ایک ہی اشارے پر بجالائے ، ہروقت ان کا احسان مند رہے، لوگوں میں ان کے نام کا خوب چرچا ہواور لوگ ان کے صدقات وغیرہ کی کثر ت پر تعریفوں کے بل با ندھیں۔ اگر اس مقصد ہے زکو قاور صدقات وغیرہ دیے تو ثواب ملنا تو دور کی بات الٹا اس کے گنا ہوں کا میٹر تیز ہوجا تا ہے، لہذا زکو قدی جائے یاصد قات بہرصورت صرف اللّه تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہواس کے علاوہ کوئی اور مقصد لہذا زکو قدی جائے یا صدقات بہرصورت صرف اللّه تعالیٰ کی رضاحاصل نہوں نے کوئی دور تی تا ہیں کہ وہ اللّه تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ایبا کررہے ہیں، پھرا گر انہیں ان لوگوں سے کوئی ذاتی کا م پڑجائے اور وہ کی وجہ سے نہ کر پائیس یا کرنے سے انکار کردیت ہیں کیونکہ وہ ان کا کرنے سے انکار کردیت ہیں کیونکہ وہ ان کا کرنے سے انکار کردین تو بیا نہیں حق دار ہونے کے باوجود زکو قاور صدقات وغیرہ دینا بند کردیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ذاتی کا م نہیں کرنے کے لئے زکو قاور صدقات دیئے تھے تو ذاتی کام نہ ہو سے کے کی وجہ سے انہیں ذکو قاور صدقات دینا بند کیوں کر رہے ہیں؟ ریا کاری بڑا نازک معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ بے تو تُحقی میں بھی اس کا شکار ہوتے ہیں لہذا ہر شخص کوا ہے دال پر غور کرتے رہنا چا ہیں۔

ٱللهُ الَّذِي ْ خَلَقَكُمْ ثُمَّى رَقَكُمْ ثُمَّى يُبِيثُكُمْ ثُمَّى يُخِيثِكُمْ لَهُ لَمِنْ

البيان، الروم، تحت الآية: ٣٩، ٢/٧٤، خازن، الروم، تحت الآية: ٣٩، ٣/٥٦٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٣٩،

ص٩٠٩، ملتقطاً.

جلا 🗲 🕳 جلا

# شُركا بِكُمْ مِّنْ يَقْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِّنْ شَيْءً السُبْطَنَةُ وَتَعَلَى عَبَّا الْشُركُونَ شَ

ترجمہ کنزالایمان: اللّٰہ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا پھر تہمیں روزی دی پھر تہمیں مارے گا پھر تہمیں جلائے گا کیا تہمارے شریکوں میں بھی کوئی ایساہے جواُن کاموں میں سے کچھ کرے پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک ہے۔

ترجید کنزُ العِدفان: اللّٰه ہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا پھڑ تہمیں روزی دی پھڑ تہمیں مارے گا پھڑ تہمیں زندہ کرے گا کیا تہمارے شریکوں میں بھی کوئی ایساہے جوان کا موں میں سے پچھ کر سکے۔اللّٰہ ان کے شرک سے پاک اور بلندو بالا ہے۔

﴿ اَللّٰهُ الَّذِی حَکَقَکُمُ مَ اللّٰه بِی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا اور زندہ کرنا یہ سب کا م اللّٰه تعالیٰ ہی کے ہیں، تو کیا جن بتوں کوتم اللّٰه تعالیٰ کا شریک ٹھبراتے ہو، اُن میں بھی کوئی ایسا ہے جوان میں سے کوئی کام کر سکے؟ جب اس کے جواب سے مشرکین عاجز ہوگئے اور اُنہیں دَم مارنے کی مجال نہ ہوئی توارشا دفر مایا کہ اللّٰه تعالیٰ ان کے شرک سے یاک اور بلندو بالا ہے۔ (1)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ آيْدِي التَّاسِ لِيُنِ يَقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي عَمِدُو الْعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

قرجمة كنزالايمان: جيكى خرا بي خشكى اورترى ميں ان برائيوں سے جولوگوں كے ہاتھوں نے كما ئيں تا كہانہيں ان كے ابعض بعض كوئكوں كامز ہ چكھائے كہيں وہ ہاز آئيں۔

1 .....مدارك، الروم، تحت الآية: ٤٠، ص ٩١٠.

ينوصًا طالجنًا ن

www.dawateislami.net

۔ ترجیدہ کنزُالعِدفان: خشکی اورتری میں فساد ظاہر ہو گیاان برائیوں کی وجہ سے جولوگوں کے ہاتھوں نے کما کیں تا کہ اللّٰه انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تا کہ وہ باز آ جا کیں۔

﴿ ظُهَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ بَحْشَلَى اورترى میں فساد ظاہر ہوگیا۔ ﴾ یعنی شرک اور گنا ہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے قط سالی ، بارش کارک جانا ، پیداوار کی قلت ، کھیتیوں کی خرابی ، تجارتوں کے نقصان ، آدمیوں اور جانوروں میں موت ، آتش زدگی کی کثرت ، غرق اور ہر شے میں بے برکتی ، طرح طرح کی بیاریاں ، بے سکونی ، وغیرہ ظاہر ہوگئ اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لئے ہے تا کہ الله تعالی انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں بی ان کے بعض برے کا موں کا مزہ چکھائے تا کہ وہ کفراور گنا ہوں سے باز آجا کیں اور ان سے تو بہر کیں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قتم کی پریشانیوں میں بتلا ہوجاتے ہیں اور سیح اُحادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اِعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف اَمراض عام ہوجاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں۔ نو قانہ دینے کی وجہ سے مارش رکتی ہے۔ اللّٰه تعالی اور اس کے رسول کا عہد تو ڑنے کی وجہ سے دشمن مُسلَّط ہوجاتا ہے۔ لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللّٰه تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکم انوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قبل و غارت گری ہوتی ہے اور سودخوری کی وجہ سے زلز لے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ (2)

آیت اوراً حادیث کے خلاصے کوسا منے رکھتے ہوئے ہرایک کو چاہئے کہ وہ موجودہ صورتِ حال پرغور کرلے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے آموال پر جبری قبضے کرنا، زکو ہ ند دینا، جوااور سودخوری وغیرہ، الغرض وہ کونسا گناہ ہے جوہم میں عام نہیں اور شائد انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسراور دیگر جان لیوا آمراض میں مبتلا ہیں، ظالم حکمران ان پرمقرر ہیں، بارش رک جانے یا حدسے زیادہ آنے کی آفت کا بیشکار ہیں، ورشمن ان پرمسلّط ہوتے جارہے ہیں، تل وغارت گری ان میں عام ہو چکی ہے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں

❶.....مدارك، الروم، تحت الآية: ٤١، ص ٩١٠، جلالين، الروم، تحت الآية: ٤١، ص٤٤، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٤١، ٧/٢٤-٤٧، ملخصاً.

تَسَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

میں یہ بھنسے ہوئے ہیں، تجارتی خسارےاور ہر چیز میں بے برکتی کارونا بیرور ہے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں عقلِ سلیم عطا کرے اوراینی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی تو فیق عطافر مائے۔

یہاں بہت سے لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ کافروں کے ممالک جہاں کفروشرک اور زناوگناہ سب کچھ عام ہوئی ہے لہذاوہ ہے وہاں فساد کیوں نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں، اول یہ کہ کفار کو دنیا میں گئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے لہذاوہ اس مہلت سے فائدہ اٹھار ہے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فساد اور ہر بادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ بیار یوں اور ذبنی پریشانیوں بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اب ذرا کفار کے ممالک میں جنم لینے والی اور پھیلنے والی نئی نئی بیار یوں کی معلومات جمع کرلیں یونہی ہی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے، وہنی مریض، دماغی سکون کی دواوں کا استعال، دماغی آمراض کے مُعالجین، ذبنی مریضوں کے ادار سے اور نفسیاتی ہیں، ناجائز اولا دیں، بوڑھے والدین کواولڈ ہومز میں بھینک کر بھول جانے کے واقعات، یونہی و نیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں بین، جوظا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے کے واقعات، یونہی و نیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں بین، جوظا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے کے واقعات، یونہی و نیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں بین، جوظا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے کے واقعات، یونہی و نیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں بین، جوظا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے کے واقعات، یونہی و نیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ممالک میں بین، جوظا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے ہوں کین اندر سے گل سرا سے جونیا ہرا تو بڑے دوکھوں جانے ہوں کین اندر سے گل سرا ہے ہیں۔

# قُلْسِيْرُ وَافِي الْآثُمِضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ لَٰ قُلْسِيْرُ وَافِي الْآثُرُ هُمُ مُّشْرِكِيْنَ ﴿ كَانَ اَكْثُرُهُمُ مُّشْرِكِيْنَ ﴿

توجهة كنزالايمان: تم فرما وُزيين ميں چل كرد كيھوكيساانجام ہواا گلوں كاان ميں بہت مشرك تھے۔

🧗 ترجهه کنزالعِدفان: تم فرماؤ: زمین پرچل کردیکھو کہان ہے پہلےلوگوں کا کیساانجام ہوا؟ان میںا کثر لوگ مشرک تھے۔

﴿ قُلُ سِیْرُوْ اِنِی الْاَئْ مِنِ بِمَ فرما وَ: زمین پرچل کردیکھو۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرما و یک کے اور باقی کہا ہے۔ کی اسے مشرکو! تم (اپنے سفر کے دوران) عذاب یا فتہ تو موں کی سرز مین پرچل کرعبرت کی نگاہ سے دیکھ لوکہ تم سے پہلے برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گنا ہوں میں مبتلا تھے تو جب انہیں ان کے

( جلم ) جلم ( جلم

ہے۔ (اُٹُوُمِ اُن کُرِمَآ اُوسِیَ ۱۲ ہے۔ (اُٹُورِمِ اُن کِ مَا اُوسِیَ ۱۲ ہے۔ ہواک کے طریقے کو اختیار شرک اور گیر مشرکوں میں سے جواُن کے طریقے کو اختیار

سرک اور گناہوں می وجہ سے ہلاک اور بر با دکر دیا گیا تو گفارِفریس اور دیگر مسرلوں میں سے جوان کے ظریقے تواخسیار کئے ہوئے ہیں اوراپنے کفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور بر با دکر دیئے جاسکتے ہیں،للہٰ انہیں چاہئے کہ اللّٰہ

تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اوراپنے کفروشرک سے باز آ جا کیں۔(1)

فَاقِمُ وَجُهَكَ لِللِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَا ثَيَا تِي مُرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ إِنَّ يَصَّلَّعُونَ ﴿

توجہہ کنزالایہان: تواپنامنہ سیدھا کرعبادت کے لئے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جے اللّٰہ کی طرف سے ٹلنا نہیں اس دن الگ بھٹ جائیں گے۔

ترجبه کنزُالعِرفان: تواس دن کے آنے سے پہلے اپنامنہ دینِ منتقیم کیلئے سیدھا کرلوجس دن کواللّه کی طرف سے ٹلنا کے نہیں ہے۔اس دن لوگ الگ الگ ہوجا کیں گے۔

﴿ فَا قِبُهُ وَجُهَكَ لِللّهِ يَنِ الْقَدِيمِ : تواپنامند دينِ متنقيم كيلئے سيدها كراو۔ ﴾ اس آيت ميں خطاب نبى كريم صلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہے ہے اور مراد آپ اور آپ كی امت ہے اور معنی یہ ہیں كہ قیامت كا دن آنے سے پہلے پہلے دینِ اسلام پرمضوطی كے ساتھ قائم رہیں ، دینِ اسلام كو پھيلانے میں مشغول رہیں اور كا فروں كے ايمان نہ لانے پرغمز دہ نہ ہوں اور قیامت كا دن ایسا ہے كہ اسے الله تعالى كی طرف سے ٹلنا نہیں ہے اور اس دن حساب كے بعد لوگ الگ الگ ہوجائيں گے كہ جنتی جنت كی طرف اور دوزخی دوزخ كی طرف چلے جائيں گے۔ (2)

مَنْ كَفَرَفَعَكَيْهِ كُفُرُةٌ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِا نَفْسِهِمْ يَهُ لَوْنَ اللهِ

1.....وح البيان، الروم، تحت الآية: ٤٢/٧، ٤٧/٧، ملخصاً.

ع المسلم الله الروم، تحت الآية: ٤٣، ص ٩١٠، جلالين مع صاوى، الروم، تحت الآية: ٤٣، ١٥٨٥/٤-١٥٨٦، ملتقطاً.

سَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ 455 ( حَلَاهُ

۔ ترجیدہ کنزالابیمان: جو کفر کرےاس کے کفر کا وبال اُسی پراور جواچھا کام کریں وہ اپنے ہی لئے تیاری کررہے ہیں۔

ترجید کنوالعوفان: جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جواچھا کام کریں وہ اپنے ہی کیلئے تیاری کر رہے ہیں۔

﴿ مَنْ كَفَلَ فَعَلَيْهِ كُفُونُهُ: جس نے كفركيا تواس كے كفركاوبال اسى پرہے۔ ﴾ يعنى جس نے دنيا ميں الله تعالى كے ساتھ كفركيا تواس كے كفرك وبال اسى پرہے كہ اس كے كفر سے دوسر بے نہ پڑے جائيں گے بلكہ خود وہى پکڑا جائے گا اور جو اچھا كام كريں وہ اپنے فائدے ہى كيلئے تيارى كررہے ہيں كہ جنت كے درجات ميں راحت وآرام پائيں گے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے اور ہم جواچھایا براعمل کریں گے اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا ،اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجیدهٔ کنزُالعِرفان: اگرتم بھلائی کروگے تو تم اپنے لئے ہی بہتر کروگے اورا گرتم برا کروگے تو تمہاری جانوں کیلئے ہی ہوگا۔ اِنَ آحْسَنْتُمُ آحْسَنْتُمْ لِا نَفْسِكُمْ " وَ اِنْ اَسُاتُمُ فَلَهَا (2)

اورارشادفرما تاہے:

مَنْ عَبِلَصَالِحًا فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا لَوَمَا مَرُبُكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ (3)

ترجید کانزُالعِدفان:جونیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کیلئے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تواپنے خلاف ہی وہ براثمل کرتا ہے اور تمہارارب بندوں برظلم نہیں کرتا۔

اورجس طرح آخرت میں اچھے مل کا فائدہ اور برے مل کا نقصان عمل کرنے والے کو ہوگا اسی طرح قبر میں انھیں ایسے ہی ہوگا۔جس کے مل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں اُسیّت پہنچائیں کھی اچھے برے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسے ہی ہوگا۔جس کے مل اچھے ہوں گے تو وہ اسے قبر میں اُسیّت پہنچائیں گے ،اس کی قبروسیتے اور منور کر دیں گے اور اسے قبر میں دہشتوں اور مصیبتیوں سے محفوظ رکھیں گے اور جس کے مل برے

- البيان، الروم، تحت الآية: ٤٣، ٧٧/٧، ملخصاً.
  - 2 .....بني اسرائيل:٧.
  - 3 .....حم السجده: ٦٤.

جلن ﴿

www.dawateislami.net

ہوں گے تو وہ اسے قبر میں دہشت ز دہ کریں گے،اس کی قبر کوننگ اورا ندھیری کر دیں گے اور اسے دہشتوں ،مصیبتوں اورعذاب سے نہ بچائیں گے۔للمذاہرایک کوچاہئے کہ وہ اپنی زندگی کوغنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے تا کہ یہ قبری طویل اورحشر کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کے کام آئیں اور وہ خود کو کفر، گمراہی ، بدیذہبی اور دیگر گنا ہوں ہے بچائے تا کہ قبر وحشر میں اپنے برے اعمال کے نقصان ہے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ ذَحْمَةُ الرَّحُمٰن تُصِيحت كرتے ہوئے قرماتے ہیں: اندھیرا یا کھ آتا ہے ہے دو دن کی اجالی ہے اترتے جاند ڈھلتی جاندنی جو ہوسکے کرلے اندهیرا گفر، اکیلی جان، دَم گفتا، دل اُ کتاتا خدا کو یاد کر بیارے وہ ساعت آنے والی ہے لِيَجْزِى الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِم السَّوْكِ السَّلِحِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ۞ ترجمة كنزالايمان: تاكه صلدد كأنهيس جوايمان لائے اورا چھے كام كئے اپنے فضل سے بے شك وہ كافروں كودوست ہیں رکھتا۔

ترجیه کنزالعِدفان: تا که الله ان لوگوں کواپیے فضل سے جزاعطا فر مائے جوایمان لائے اورا چھے کام کئے۔ بیشک وه کا فرول کویسندنہیں کرتا۔

﴿لِيَجُزِيَ: تاكه الله جزاعطا فرمائے۔ ﴾ اس آیت كاایک معنی بیہ کہ جولوگ اچھا كام اور نیک عمل كررہے ہیں وہ اینے ہی فائدے کے لئے کررہے ہیں تا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کرنے والےمسلمانوں کو جزاعطافر مائے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کواس لئے الگ الگ کر دیا جائے گا تا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے فضل سےان لوگوں کو صله عطا فرمائے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کئے ۔ بے شک اللّٰہ تعالٰی کا فروں کو پیندنہیں کرتا بلکہ وہ کا فرسے ناراض ہےاوراسے سخت سزادے گا۔<sup>(1)</sup>

السسقرطبي، الروم، تحت الآية: ٥٤، ١٤ / ٣٢/ الجزء الرابع عشر، حلالين، الروم، تحت الآية: ٥٤، ص٤٤، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٥٤، ٤٨/٧، ملتقطاً.

#### 

اس سے معلوم ہوا کہ بندے کواس کے نیک اعمال کا صلہ دینا اور نیک اعمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینااللّٰہ تعالیٰ پرلازم نہیں اور وہ نیک لوگوں کوان کی نیکیوں کا جوبھی اجرعطافر مائے گاوہ صرف اس کافضل وکرم ہے۔

# وَمِنُ الْبَرِهَ آنُ يُّرُسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّلَ تِوَلِيُنِيْقَكُمْ مِّنَ سَّحُمَتِهِ وَمِنْ النَّهُ الْمُن فَضَلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِا مُرِهِ وَلِتَجْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِا مُرِهِ وَلِتَجْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان:اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوا ئیں بھیجتا ہے مژ دوسناتی اوراس لیے کتم ہیں اپنی رحت کا ذا کقہ دےاوراس لیے کہ شتی اس کے حکم سے چلے اوراس لیے کہ اس کافضل تلاش کرواوراس لیے کہم حق مانو۔

ترجید کنٹوالعیدفان:اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے اور تا کہ تہمیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تا کہاس کے عکم سے کشتی چلے اور تا کہتم اس کا فضل تلاش کرواور تا کہتم شکر گزار ہوجاؤ۔

﴿ وَمِنْ البَيْهِ: اوراس كَى نشانيوں ميں سے ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ اللّٰه تعالىٰ كى وحدانیت اور قدرت كى نشانيوں ميں سے ہے كہ وہ بارش اور پيراواركى كثرت كى خوشنجرى ديتى ہوئى ہوائيں بھيجا ہے اور وہ اس لئے ہوائيں بھيجا ہے تا كہ ان كے ذريع اللّٰه تعالىٰ كے بھيجا ہے تا كہ ان كے ذريع اللّٰه تعالىٰ كے تھے ہوائيں بھيجا ہے تا كہ ان كے ذريع اللّٰه تعالىٰ كے تھم سے دريا ميں شتی چلے اور تم سمندرى سفر كے ذريع اس كافضل يعنى رزق تلاش كرواوراس لئے كہ تم اللّٰه تعالىٰ كى نعمتوں كاحق ما نواوراس كى وحدانيت پرايمان لاكر شكر گرزار بندے بن جاؤ۔ (1)

## ﴿ وَلَقَدُ أَنْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مُ سُلًا إِلَّى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ

يزصَلطُالحِيَانَ ﴿ عَلَيْهِ مِنْ الْطُالْحِيَانَ ﴾ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

فَانْتَقَبْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُؤْمِنِينَ ۞

توجدة كنزالايدمان: اور بے شك ہم نے تم سے پہلے كتنے رسول اُن كى قوم كى طرف بھيج تو وہ اُن كے پاس كھلى نشانياں لائے پھر ہم نے مجرموں سے بدلدليا اور ہمارے ذمہ كرم پر ہے مسلمانوں كى مد فرمانا۔

ترجید کنزالعِدفان: اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیج تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں کا لائے پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مسلمانوں کی مدوکرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔

﴿ وَلَقَنْ أَنُّ سَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ مُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ: اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کی بینی اے صبیب! صَلَّی الله عَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، جس طرح ہم نے آپ وَآپ کی قوم کی طرف بھیجا ای طرح ہم نے آپ وَآپ کی قوم کی طرف بھیجا ای طرح ہم نے آپ وَآپ کی قوم کے پاس کھی نشانیاں لے کرآئے ای طرح وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس کھی نشانیاں لائے جوان رسولوں کی رسالت کی تصدیق پرواضح دلیل تھیں، اسی طرح وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس کھی نشانیاں لائے جوان رسولوں کی رسالت کی تصدیق پرواضح دلیل تھیں، لیکن ان کی قوم میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ پھر ان رسولوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ ہم نے مجرموں سے انتقام لیا کہ دنیا میں اُنہیں عذا ب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، مسلمانوں کو نجات و بنا اور کا فروں کو ہلاک کرنا ہمارے ذمر کرم پر ہے۔ آیت کے آخری جے میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُورَ خرت کی کامیا بی اور و شمنوں پر فتح و نظرت کی بشارت دی گئی ہے۔ (1)

حضرت ابودرداء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "جومسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گاالله تعالی اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا، پیفر ماکر سرکار دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي آيت تلاوت فر مائی:

**1** .....ابو سعودٍ، الروم، تحت الآية: ٢٨٢/٤، خازن، الروم، تحت الآية: ٤٧، ٣/٣، ٤٦، مدارك، الروم، تحت الآية: ٤٧،

ص ۹۱۱، ملتقطاً.

#### كَانَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ

ترجیه کنز العِرفان: مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ (1)

کرم پر ہے۔ (1)

قرجمہ کنزالایمان: اللّٰہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل پھراُسے پھیلا دیتا ہے آسان میں جیسا چاہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو تو دکھے کہ اس کے نیج میں سے مینہ نکل رہا ہے پھر جباُ سے پہنچا تا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جبی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔اگر چداس کے اُتار نے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے۔

ترجہ یا کنوُالعِوفان: اللّٰہ ہی ہے جوہوا وَں کو بھیجنا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں پھر اللّٰہ اس بادل کو آسان میں جسیا چاہتا ہے بھر جسیا چاہتا ہے بورٹ کی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بچھیں سے بارش نکلتی ہے پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچا تا ہے تو جسی وہ خوش ہوجاتے ہیں۔اگر چہ اس بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ بڑے ناامید ہوتے ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ الّذِينَ يُرْسِلُ الرِّيْحَ: اللّٰه بى ہے جو ہواؤں كو بھيجا ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ اللّٰه تعالى بى اپنى حكمت كے موافق ہواؤں كو بھيجنا ہے تو وہ ہوائيں بادل اٹھاكرلاتی ہيں، پھر اللّٰه تعالى اپنى مَشِيّت كے مطابق بھى اس بادل كو آسان ميں پھيلا ديتا ہے كہ ہر طرف بادل چھائے ہوتے ہيں اور بھى اسے نكر سے نكر سے كر

❶ .....شرح السنه، كتاب البرّ والصلة، باب الذبّ عن المسلمين، ٩٤/٦ ؛ الحديث: ٣٤٢٢.

يزصَلطُالجنَان ( 460 على المنافِين على المنافِين المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافق المنا

دیتاہے کہ بیں بادل اور کہیں خالی جگہ ہوتی ہے اور الله تعالیٰ کے عمم سے اس بادل کے بیج میں سے بارش نکلتی نظر آتی ہے، پھر جب اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے شہروں اور سرز مین کی طرف حیا ہتا ہے ان تک وہ ہارش پہنچا تا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بندے خوش ہوجاتے ہیں حالائکہ اس بارش کے نازل کئے جانے سے پہلے وہ لوگ بارش ہونے ، سے بڑے ناامید ہو چکے ہوتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

فَانْظُرُ إِلَى الْحُرِمَ حُمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْأَنْ مُضَ بَعْدَمَوْتِهَا لَا آَنُ ذَلِكَ لَكَ الْمُونِي وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ حَيِ الْمَوْتَى قَوْهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

کرے گااوروہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

ترجیه کنزالعِدفان: توالله کی رحمت کے نشانات دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کومر دہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے بیشک وہ مردوں کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔

﴿ فَانْظُرُ إِلَّى اللَّهِ مَن حَمَتِ اللَّهِ : تواللَّه كى رحمت كي نشانات ديكهو - ارشا وفر ما ياكه الله وكالله تعالى كى رحمت یعنی بارش نازل ہونے برمُر مَّب ہونے والےنشانات دیکھوکہ بارش زمین کوسیراب کرتی ہے، پھراس سے سبزہ نکلتا ہے، سنرے سے پھل بیدا ہوتے ہیں اور پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے اور اس سے جانداروں کے جسمانی نظام کو مدد پہنچتی ہےاور بید کیھوکہ اللّٰہ تعالیٰ بیسبزےاور پھل پیدا کر کے کس طرح خشک ہوجانے والی زمین کوسرسبز وشاداب بنادیتا ہے اورجس نے خشک زمین کوسر سنر کر دیا وہ بےشک مُر دول کوزندہ کرے گا اور وہ ہراس چیز پر قادر ہے جواس کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ <sup>(2)</sup>

❶.....مدارك، الروم، تحت الآية: ٤٨-٤٩، ص ٩١١، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٤٨-٤٩، ١/٧٥، ملتقطاً. **2**.....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٠٥، ٧/٢ه، ابو سعود، الروم، تحت الآية: ٠٥، ٤ /٢٨٣ ، مدارك، الروم، تحت الآية:

وه، صر٢١٩، ملتقطأ.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

### وَلَإِنُ أَنْ سَلْنَا مِ يُحَافَرَ أَوْلًا مُصْفَمًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِ لِإِيكُفُرُونَ ١

🥻 توجیدہ کنزالاییمان:اورا گرہم کوئی ہوابھیجیں جس ہے و چھتی کوزر د دیکھیں تو ضروراس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ 🦆

🕻 توجیدہ کنزالعِرفان:اورا گرہم کوئی ہواجیجیں جس ہے وہ بھیتی کوزرددیکھیں تو ضروراس کے بعد ناشکری کرنے کگیں گے۔ 🎉

﴿ وَلَا مِنَ أَمُّى سَلْنَا مِن يَحًا: اورا گرہم کوئی ہوا بھیجیں۔ ﴾ اس ہے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ بارش رک جانے ہے لوگ مایوس ہوجاتے ہیں اور اس آیت میں بیان فر مایا کہ ان کی بیحالت ہمیشنہیں مایوس ہوجاتے ہیں اور اس آیت میں بیان فر مایا کہ ان کی بیحالت ہمیشنہیں رہتی بلکہ اگرہم کوئی ایس ہوا بھیجیں جو بھی اور سبزے کے لئے نقصان دِہ ہو، پھر وہ بھی کو سر سبز وشاداب ہونے کے بعد زردد یکھیں تو ضرور کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور پہلی نعت سے بھی مکر جائیں گے۔ مراد بیہ کہ ان لوگوں کی حالت بیہ کہ جب نہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں اور جب کوئی تحق آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے کہ جب نہیں رحمت بہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں اور جب کوئی تحق آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے تو پہلی نعتوں سے بھی مکر جاتے ہیں حالانکہ انہیں چا ہے تو پہلی کہ دوہ اللّٰہ تعالیٰ پرتو گل کرتے اور جب بلا آتی تو صبر کرتے اور دعا و استعفار میں مشغول ہوجاتے۔ (1)

### فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْبِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْامُدُبِرِينَ ﴿

المعملة كنزالايمان:اس ليے كهتم مُردوں كونهيں سناتے اور نه بهروں كو پكارنا سنا وَجب وہ بيٹيردے كر پھريں۔

﴿ ترجیه اُکنوُالعِرفان: پس بیشکتم مُردول کونہیں سناسکتے اور نہ بہروں کو پکار سناسکتے ہو جب وہ بیٹیرد ہے کر پھریں۔

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى: يس بيشكتم مُردول كونبيس سناسكتے . اس آيت ميس الله تعالى اپنے صبيبِ اكرم، سَر ورِ دوعالَم صَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَمِلْ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

1 .....تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٥١، ٩ / ٩، ١، ابو سعود، الروم، تحت الآية: ٥١، ٤ /٢٨٣، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٥١، ٤ /٢٨٣، روح البيان، الروم، تحت الآية: ٥٠، ٤/٧، ٥، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

اوران کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں کیونکہ جن کے دل مریکے اوران سے کسی طرح حق بات کو قبول کرنے کی

توقع نہیں رہی ،آب انہیں حق بات نہیں سنا سکتے ،اسی طرح جولوگ حق بات سننے سے بہرے ہوں اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹے دے کر پھر گئے اوران سے کسی طرح سمجھنے کی اُمیز نہیں تو آ بان بہروں کوحق کی کوئی پکار نہیں سنا سکتے۔

اس آیت ہے بعض لوگوں نے مُر دوں کے نہ سننے پر اِستدلال کیا ہے مگر بداستدلال صحیح نہیں کیونکہ بیماں مردوں ہے مرادموت کا شکار ہونے والےلوگ نہیں بلکہ مردہ دل کفار مراد ہیں جن کے دل مرے ہوئے ہیں جو دُثُیوی زندگی تو

رکھتے ہیں مگروعظ ونصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ،اس لئے انہیں مُر دوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ مرد یے مل کے مقام سے گزر گئے ہوتے ہیں اور وہ وعظ وضیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ۔للہذااس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر دلیل

پیش کرنا درست نہیں اور بکثر ت اُحادیث ہے مُر دول کاسننا اورا بنی قبرول برزیارت کیلئے آنے والول کو پیچاننا ثابت ہے۔ نوٹ:اس کے بارے میں مزید تفصیل سور ہممل کی آیت نمبر 80اور 18کے تحت مذکور تفسیر میں ملاحظ فرما کیں۔

وَمَا اَنْتَ بِهٰ رِالْعُنِي عَنْضَ للتِهِمُ ۖ إِنْ نُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِا فَهُمْ مُّسْلِبُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان:اورنه تم اندهوں کوان کی گمراہی ہے راہ پرلاؤتم تو اُسی کوسناتے ہوجو ہماری آیتوں پرایمان لائے

تر**ج**به کنزال**عِرفان:اورنهٔم اندهوں کوان کی گمراہی ہے سیدھاراستہ دکھا سکتے ہوتو تم اسی کوسنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں** پرایمان لاتے ہیں چھروہ فرمانبردار ہیں۔

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهِ إِلْعُنْ مَ عَنْ ضَالِيَتِهِمْ: اورنةم اندهون كوان كي مرابي سے سيدهاراسته د كھا سكتے ہو۔ ﴾ يهال بھي

ا ندھوں سے دل کےاند ھےم اد ہیں۔<sup>(1)</sup>

1 .....مدارك، الروم، تحت الآية: ٥٣، ص ٢١٩.

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

﴿ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوَّ مِنْ بِالْيَتِنَا: تَوْتُمُ اسى كُوسنا سَكَة ہوجو ہمارى آيوں پرايمان لاتے ہيں۔ ﴾ اس سے پہلى آيات ميں تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے دل كِمُر دول، بہرول اورا ندھوں كوسنا سَكنے كَنْفى كَا تُّى جَبُداس آيت ميں تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے لئے اللّه تعالَىٰ كى آيتوں پرايمان لانے والوں كوسنا سَكنا ثابت كيا گيا ہے۔ ميں اس سے معلوم ہوا كہمومن (دلكا) زندہ ہے اور س سكتا ہے كيونكہ جب مومن كے دل پر دلائل كى بارش ہوتى ہے تو اس ميں سے عقائد پيدا ہوتے ہيں اور جب وہ وعظ وقعيحت سنتا ہے تو اس سے نيك افعال صادر ہوتے ہيں ۔ (1)

# اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَّعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَّعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقَ وَقَالَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ فَمُ عَلَا ثُمَّا اللَّهُ اللَّهُ الْقَدِيرُ ﴿ مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ فَمُ عَلَا لُمُ الْقَدِيرُ ﴿ مِنْ بَعْدِ فَوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَهُ وَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ مِنْ بَعْدِ فَوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَهُ وَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَهُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَهُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَهُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَهُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

توجمه کنزالایمان:اللّه ہے جس نے تہمیں ابتدامیں کمزور بنایا پھرتمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی پھرقوت کے بعد کمزوری اور بڑھا پادیا بناتا ہے جو جاہے وہی علم وقدرت والا ہے۔

توجیدہ کنزالعِدفان:اللّٰہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدافر مایا پھرتمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا۔وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،وہی علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفِ : اللّٰه ہی ہے جس نے تہمیں کمزور پیدا فر مایا۔ ﴾ اس آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے وہ مال کے بیٹ میں ایک تو تھڑا تھا، پھر پچے بن کر پیدا ہواا ورشیر خوار رہا، یہ آحوال انتہائی صُعف اور کمزوری کے ہیں۔ پھر تہمیں بچپین کی کمزوری کے بعد جوانی کی قوت عطافر مائی، پھر جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھا پا دیا۔ اللّٰہ تعالیٰ جس چیز کوچاہے پیدا کرتا ہے اور کمزوری، قوت، جوانی اور بڑھا پا یہ سب اللّٰہ تعالیٰ کے بیدا کئے سے ہیں جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک طبعی مل ہے کین حقیقت میں اراد و الہی کی وجہ سے ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور انداز تخلیق کو جانتا ہے اور اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بد لنے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔

1 .....تفسير كبير، الروم، تحت الآية: ٥٣، ١١/٩ ، ملخصاً.

ومانا الأاحية.

جلدهفتم

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْهُجُرِمُونَ فَمَالَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ اللَّهُ اللَّهِ فَكُونَ ﴿ مَالَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللل

توجمة كنزالايمان:اورجس دن قيامت قائم ہوگی مجرم تسم کھائيں گے کہ ندر ہے تھے مگرایک گھڑی وہ ایسے ہی اوند ھے سند ہوں

ترجید کنزُ العِرفان: اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم شم کھا ئیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں۔اسی طرح وہ اوندھے جاتے تھے۔

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ: اورجس دن قيامت قائم موكى - ﴾ ارشاد فرمايا كهجس دن قيامت قائم موكى اس دن مجرمتم كها کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی تھہرے ہیں یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیایا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی ،اس لئے وہ اس مدت کوایک گھڑی ہے تعبیر کریں گے۔مزید فر مایا کہاسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے یعنی ایسے ہی دنیامیں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے پھرتے تھے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے جیبا کہاہ قبریاد نیامیں ٹھہرنے کی مدت کوشم کھا کرایک گھڑی بتارہے ہیں۔ان کی اس قشم سے اللّٰہ تعالیٰ انہیں تمام اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا اور سب دیکھیں گے کہ ایسے تجمع عام میں نتم کھا کرا پیاصریح حجموٹ بول رہے ہیں۔<sup>(1)</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدُلَمِثْتُمْ فِي كِتْبِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمُ لُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ يَوْمِ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمُ لُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ لَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُمُ لَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُمُ لَا تُعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

توجهة كنزالايهان: اور بولے وه جن كونكم اورا يمان ملا بے شكتم رہے الله كے لكھے ہوئے ميں أَتَّهِ كَون تك تو بيه ہے وہ دن اُٹھنے کالیکن تم نہ جانتے تھے۔

₫.....خازن، الروم، تحت الآية: ٥٥، ٣/٧٦، ، مدارك، الروم، تحت الآية: ٥٥، ص٩١٣، ملتقطاً.

ترجہہ کنزُالعِرفان: اورجنہیں علم اورایمان دیا گیاوہ کہیں گے: بیشک اللّٰہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعدا ٹھنے کے دن تک رہے ہوتو بیمرنے کے بعدا ٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہ جانتے تھے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اُونُوا الْعِلْمَ وَ الْإِنْهَ انَ : اورجنهي علم اورايمان ديا گياوه کهيں گے۔ ﴿ يعنی انبياءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم، فرضة اورمومنين اُن کاردکريں گے اور فرمائيں گے کہتم جھوٹ کہتے ہو۔ بے شک جواللّه تعالیٰ نے اپنے سابق علم ميں لوحِ محفوظ ميں لکھا ہوا ہے کہتم مرنے کے بعدا شخے کے دن تک وہاں تھہرے ہوا وراب جہاں تم موجود ہووہ مرنے کے بعدا شخے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، اور تم نہ جانتے تھے کہ بیت ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ اب تم نے جان لیا کہ وہ دن آگیا اور اس کا آناتی تھا لیکن اب اس وقت کا جاننا تہمیں کوئی نفع نہ دے گا۔ (1)

## فَيَوْمَ إِنَّ اللَّهُ عُالَّانِ يُنْ ظَلَمُوا مَعْنِ مَا تُهُمُ وَلاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١

و ترجمه کنزالاییمان: تو اُس دن ظالموں کونفع نہ دے گی اُن کی معذرت اور نہان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: تواس دن ظالموں کوان کامعافی مانگنا نفع نہ دےگا اور نہان سے رجوع کرنے کامطالبہ کیا جائے گا۔ ﴿ فَیَوْمَیدِنْ : تواس دن۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن ظالموں کوان کامعافی مانگنا کوئی نفع نہ دے گا اور نہ اُن سے بیکہا جائے گا

كەتوبەكركاپىغەرب، قۇۋۇڭ كورامنى كرلوجىيىا كەدنىيامىن ان سەنوبەطلىپ كى جاتى تقى كيونكەاس وقت توبەاورطاعت مقبول نېيىں \_(2)

اس آیت میں ان گنام گار مسلمانوں کے لئے بھی نفیحت ہے کہ جواپنی زندگی کے قیمتی کھات گناموں میں صَرف کررہے ہیں اوراُن سے تو بہ کی طرف اِن کا دل ماکل نہیں ہور ہا، نہیں اس بات پرغور کرنا چاہئے کہ اگر تو بہ کئے بغیر مرگئے تو آخرت میں گناموں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور تو بہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں تو بہ کرنا کچھکام نددے گا، الہذا

❶ .....خازن، الروم، تحت الآية: ٥٦، ٣٠/٣٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٥٦، ص٩١٣، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٥٩/٧ ٥٠.

جلا<sup>هف</sup> **466** 

VF3

VF3

ں۔ انہیں چاہئے کہا پنی زندگی کوغنیمت جان کرموت سے پہلے اپنے اعمال کا مُحاسبہ کرلیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنا ہوں سے تیجی تو بہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہوجا ئیں ۔کثیراَ حادیث میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں

سے 3 أحاديث ملاحظة موں، چنانچيہ

(1).....حضرت جابر بن عبد الله ورضي الله تعالى عنه سے روایت ب دسولُ الله مصلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

فر مایا:''اے لوگو! مرنے ہے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں تو بہ کرلواور مشغولیّے ہے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرلو۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه ما سعروايت بم حضورا قدس صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ

ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ' پانچ چیز وں کو پانچ چیز وں سے پہلے غنیمت جانو۔(1) بڑھا ہے سے پہلے جوانی کو۔(2) بیاری سے پہلے فرصت کو۔ پہلے جوانی کو۔(2) بیاری سے پہلے تندرت کو۔(3) فقیری سے پہلے مالداری کو۔(4) مشغولیّت سے پہلے فرصت کو۔

(5)اورا پی موت سے پہلے زندگی کو۔<sup>(2)</sup>

(3) .....حضرت شداوبن اوس رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: د متعظمندوہ شخص ہے جواپنا مُحاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جواپنے آپ کوخواہشات کے پیچھے لگادے اور اللّه تعالیٰ سے امیدر کھے۔

امام ترندی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے میں: "اس حدیث میں فرکورالفاظ "مَنُ دَانَ نَفُسَهُ" کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے (دنیابی میں )نفس کامحاسبہ کرنا ہے۔

حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ مَعَالَى عَدُهُ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ قیامت کے دن اس آ دمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کرلیا۔ حضرت میمون بن مہران دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَدُهُ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پر ہیزگار شارنہیں ہوتا جب تک ایبے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اینے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ (3)

ہ ایسے کا سبہ مہر سے بیے اپنے مریک اور ہائے ندا ن سے نہاں سے ھایا اور نہاں سے پہا۔ اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کواپنے اعمال کا محاسبہ کرنے ، گنا ہوں سے بیخے ، تو بہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف

€.....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في فرض الجمعة، ٥/٢، الحديث: ١٠٨١.

الحديث: ١٩٥٦ عنبون فيهما كثير من الناس... الخ، ١٥/٥ عاديث: ١٩٩١٦.

3 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة... الخ، ٢٥-باب، ٢٠٧٤، الحديث: ٢٤٦٧.

يزومَ لَطْالِحِيَّانَ 467 حِلاهِ فَ

ہونے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

## وَلَقَدُ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰ فَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَإِنْ جِئَةَهُمُ بِايَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوَا إِنَ اَنْتُمُ إِلَّا مُبُطِلُونَ ۞

توجیدہ کنزالایہ ان: اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہوشم کی مثال بیان فر مائی اورا گرتم ان کے پاس اللہ گاکوئی نشانی لا وَ تو ضرور کا فرکہیں گے تم تونہیں مگر باطل پر۔

توجیدہ کھنڈالعیدفان:اور بیشک ہم نے لوگوں کے لئے اس قر آن میں ہوشم کی مثال بیان فر مائی اورا گرتم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤتو ضرور کا فرکہیں گےتم تو نہیں مگر باطل پر۔

﴿ وَلَقَدُ خَسَرَ بِنَالِلنَّاسِ فِي هَٰ مَنَ الْقُوْلَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ : اور بیشک ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہوشم کی مثال بیان فرما دی جس کی انہیں دین اور مثال بیان فرما دی جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہے اور مثالیس اس قر آن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثال بیان فرما دی جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہے اور مثالیس اس لئے بیان دنیا میں حاجت ہے اور مثالیس اس لئے بیان فرما کی گئیں کہ کا فروں کو تنبیہ ہوا ور انہیں عذاب سے ڈرانا اپنے کمال کو پہنچے ایکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا یا بلکہ جب کوئی آیت قرآن آئی اس کو جھٹلا دیا اور اس کا اٹکار کر دیا۔ (1)

\*

صُو فیاء فرماتے ہیں کہ گناہ کے تین درجے ہیں۔ادنی درجہ بید کہ مجرم اپنے آپ کو گنہ گار جانتا ہوا گناہ کرےاور سمجھانے پرکم از کم شرمندہ ہوجائے اس کی معافی اِنْ شَآءَ اللّٰہ ہوجائے گی۔اس سے اوپر درجہ بیہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے لاپر واہوجائے۔ گناہ کرے، نادم نہ ہو، کھی بیسو چے بھی نہیں کہ میں کیا کرر ہا ہوں۔اس بیاری سے شفاء بمشکل ہوتی ہے۔اس کے اوپر بید کہ اپنے گناہوں کو اچھا سمجھے، دوسروں کی نیکیوں کو براجانے، گناہوں پر فخر کرے اور نیکیوں پر طعنہ

❶ .....روح البيان، الروم، تحت الآية: ٥٨، ٧/٠٠، مدارك، الروم، تحت الآية: ٥٨، ص٩١٣-١٤، ملتقطاً.

يزصَ لُطْ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ لَمُعَالِثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ے، بیدل کی مُمر کا باعث ہے۔ یہاں آیت میں کفار کا یہی تیسرا درجہ بیان ہواہے۔

كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللهِ كَنْ لِلهِ اللهِ حَقَّةً لَا يَسْتَخِفَّتُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ حَقَّةً لَا يَسْتَخِفَّتُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَمَا لَا يُعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ

ترجمة كنزالايمان: يول ہىمُمر كرديتا ہے اللّٰه جاہلوں كے دلوں پر \_توصبر كرو بے شك اللّٰه كاوعدہ سچا ہے اور تہميں سبك نه كرديں وہ جويقين نہيں ركھتے \_

ترجیدة کنزالعِرفان:اس طرح اللّٰه جاہلوں کے دلوں پرمہرلگا دیتا ہے۔توصبر کرو بے شک اللّٰه کا وعدہ سچاہے اوریقین تاریخ نه کرنے والے تہمیں طیش پر ندا بھاریں۔

﴿ كُنْ لِكَ : اسى طرح - ﴾ يعنى جس طرح ان لوگول كراول برمبرلگادى اسى طرح ان جابلول كرداول برجمي الله تعالى مہرلگادیتاہے جن کے بارے میں جانتاہے کہوہ گمراہی اختیار کریں گےاور حق والوں کو باطل پربتائیں گے۔<sup>(1)</sup> ﴿ فَاصْدِرُ : توصر كرو- ﴾ يعنى احسبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آبِ إن كفار كى ايذ ااورعداوت يرصبركرين ، ب شك آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى مدوفر مان كااوردين اسلام كوتمام دينون پرغالب كرن كاالله تعالى في جووعده فر مایاوہ سچاہے اور بیوعدہ ضرور پورا ہوگا اور بیلوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور حساب کے منکر بیں ، ان کی شِد تیں اور ان کے اٹکار اور اُن کی نالائل حرکات آپ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ك كيّ طيش اوررنج كاباعث نه بول اوراييانه بوكم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن كَنْ مِين عذاب كي دعاكرني میں جلدی فر مادیں۔(2)

> 🚹 .....جلالين، الروم، تحت الآية: ٩٥، ص٥٤، مدارك، الروم، تحت الآية: ٩٥، ص٤١٩، ملتقطاً. 2 .....مدارك، الروم، تحت الآية: ٦٠، ص١٤، خازن، الروم، تحت الآية: ٦٠، ٣٠/٣٤، ملتقطاً.

### لُقِبَا إِنْ ٣١ ِ

# ڛٛٷڒ<u>ڵ</u>ڷؙؙؙٷڒڵڷڣؙٚۻٝڹ



سورهُ لقمانٌ" وَلَوْأَنَّ هَا فِي الْآيْمِ فِ "سے شروع ہونے والی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ (1)

اس سورت میں 4رکوع، 34 آئیتیں، 548 کلے، 2110 حروف ہیں۔(2)



ال سورهُ مبارکہ کے دوسر بے رکوع سے اللّه عَزَّوَ جَلَّ کے بَر گُر بیرہ بند بے حضرت لقمان کیم دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کا تذکر ہفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی وجہ سے بیسورت ' سورهُ لقمان' کے نام سے مَوسُوم ہوئی۔

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہاس میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کی وحدائیت پرایمان لانے ،حضور پُرنور صَلّٰی اللّٰهُ تعَالیٰ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ کی نبوّت کی نصدیق کرنے ،موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور قیامت کے دن کا قرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔اوراس سورت میں بیچیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں الله اتعالیٰ کی ہدایت کے دستوراور حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دائمی معجزے قرآنِ پاک کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآنِ پاک کی تصدیق کرتا ہے اس لئے وہ جنت میں داخل ہوکر کا میاب ہوجا کیں گے اور کا فروں کا گروہ قرآنِ پاک کی آیات کا مذاق اڑا تا اور ان کا انکار کرتا ہے اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقو فی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی در دناک عذاب میں مبتلا ہوکر نقصان اٹھا کیں گے۔

1 ....جلالين، سورة لقمان، ص٥٤٣.

2 .....خازن، تفسير سورة لقمان، ٢٦٨/٣.

لِطُالِحِيَانَ ﴾ ﴿ حِلْمُ الْحِيَانَ ﴾ ﴿ حِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لُهُمَّا أُوْحِي ٢١)

(2) .... كائنات كى تخليق بيان كرك الله تعالى نے اپنى قدرت كابيان فرمايا ہے۔

(3) .....الله تعالى نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علی نیپیّا وَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام كا واقعہ بیان كیا كہ انہوں نے

ا پنے بیٹے کوکیالفیحتیں کیں ،اوراس سے مقصودلو گوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں ، ماں

باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہرطرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچیں،نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی منع

ہے منع کریں ، تکٹیر سے بچیں اور عاجزی واِ عساری اختیار کریں ، زمین پرنرمی سے چلیں اوراپی آوازیں ہلکی رکھیں۔

(4) .....الله تعالی کی تو حید کے دلائل کامُشا ہدہ کرنے کے باوجودا پیز آ باؤاَ جداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزَنِش کی گئی اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ خیات کا واحدراستہ اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لئے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔

(5) ..... کفار کے قول اور ممل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقر ارکرتے ہیں کین عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کواس کا شریک شہراتے ہیں حالانکہ بے شار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللّٰہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کئے جانے کا حقد ار ہرگر نہیں ہے۔

(6) .....الله تعالیٰ کی قدرت پردن اوررات کے آنے جانے سے، چا نداور سورج کو مُشَرِّر کئے جانے سے اور سمندروں اللہ کشتہ کے مدافہ میں میں ایک گا

میں کشتیوں کی رَ وانی سے اِستدلال کیا گیا۔ ۔

(7) .....اس سورت کے آخر میں تقویٰ و پر ہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گااور یہ بتایا گیا کمخصوص پانچ نیبی چیزوں کا ذاتی علم اللّه تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللّه تعالیٰ ہر چیز سے خبر دار ہے۔



سورہ کھمان کی اپنے سے ماقبل سورت' روم' کے ساتھ ایک مناسبت سے سے کہ سورہ روم کے آخر میں اور سورہ کا خرمیں اور سورہ کا بنداء میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت سے کہ دونوں سورتوں میں اللّٰہ تعالیٰ نے سے بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور آخرت پریقین رکھتے ہیں۔ تیسری مناسبت سے کہ

روي در مان را عند مرزو رو درو عن باعد روا در پردين دع يان در اروي در ارها تم



أَتُلُمَا اللَّهِ مِن ١٦ ﴿ لَكُونَ ٢١ ﴿ لَكُونَ ٢١ ﴾ ﴿ لَكُونَ ٢١ ﴾ ﴿ لَكُونَ ٢١ ﴾ ﴿ لَكُونَ ٢١ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

انمول خزانوں سے مالامال ہے۔لہذامومن کواسی حکمت ودانش میں مشغول ہونا چاہیےاوراسے چیموڑ کرفضول قتم کے قصے کہانیوں میں لگےرہنامومن کی شان نہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُولَا وَيُؤْتُونَ الزَّكُولَا وَهُمْ وَالْاَخِرَةِ هُمْ اللَّذِكَةِ هُمُ اللَّذِ وَكُونَ وَ اللَّذِي وَاللَّهِ مُواُ وَلَيِكَ هُمُ النُّفُلِحُونَ ۞ يُوقِنُونَ ۞ أُولِيِكَ هُمُ النُّفُلِحُونَ ۞ يُوقِنُونَ ۞ أُولِيكَ هُمُ النُّفُلِحُونَ ۞

ترجمهٔ کنزالاییمان: وه جونماز قائم رکیس اورز کو ة ویس اور آخرت پریقین لائیس و بی این رب کی مهرایت پر میں اور انہیس کا کام بنا۔

ترجیه کنزُالعِدفان :وه جونماز قائم رکھتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اور آخرت پریقین رکھتے ہیں۔وہی اپنے رب کی مدایت پر ہیں اوروہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

﴿ اَلَّنِ ثِنَ يُقِيْمُونَ الصَّلَوٰ وَهِ جَوَمُمَازَ قَائُمُ رَكِعَةَ بِيں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ بیں جونماز کواس کی تمام شرا لطا ورحقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے بیں اورا پنے مالوں میں فرض ہونے والی زکو ق اس کے حقد اروں کو دیتے بیں اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے ، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزاو مزامیں شک یا انکاز نہیں کرتے بلکہ اس پریقین رکھتے ہیں۔ جن کے بیاوصاف ہیں وہی لوگ اپنے ربءَ وَرَجُلُ کی طرف سے عطاکی گئی ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے ربءَ وَرَجُلُ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے قیقی طور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ (1)

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں ،

(1) ..... ہر عقل مندانسان کو چاہئے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کا میابی حاصل کرنے والے حضرات میں

البيان، لقمان، تحت الآية: ٤-٥، ٧/٦٣-٢٤، تفسير طبرى، لقمان، تحت الآية: ٤-٥، ١/١٠، ملتقطاً.

D L M L : L : L C W + WANDOW 100 001

٤٧٤

شامل ہونے کی بھر پورکوشش کرے

(2) .....جب تک الله تعالی کسی کومدایت نه دے تب تک وه مدایت نہیں پاسکتا، لہذا ہرا یک کوچاہئے کہ وہ الله تعالی سے مدایت طلب کرتارہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتارہے۔

## وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَتَرِى لَهُوالْحَوِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَوَيَتَّخِنَ هَاهُزُوا الْمُولِلِكَ لَهُمْ عَنَا اللهُ هُويُنْ ﴿ عِلْمٍ قَالَا اللهِ عِلْمِ قَالَ اللهِ عَلَمٍ اللهِ عَلَمٍ قَالَ اللهِ عَلَمٍ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَم اللهِ عَلَمٍ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمٍ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ

ترجمة كنزالايمان: اور يجھ لوگ كھيل كى بات خريدتے ہيں كہ الله كى راہ سے بہكاديں بے مجھے اوراً سے بنسى بناليس اُن كے ليے ذلت كاعذاب ہے۔

ترجبه کنزُالعِدفان: اور پچھاوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ بغیر سمجھے اللّٰہ کی راہ سے بہکادیں اور انہیں ہنسی مذاق بنالیں۔ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَشْ تَوِیْ لَهُوَ الْحَرِیْثِ: اور پیماوگ کھیل کی با تیں خریدتے ہیں۔ ﴿ شانِ نزول: یہ آیت نظر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسر ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عَجی لوگوں کی قصے کہانیوں پر شمل کتا ہیں خریدی ہوئی تھیں اوروہ کہانیاں قریش کوسنا کر کہا کرتا تھا کہ مجمد (مصطفّ صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسلّمُ ) تہمیں عاداور شمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تہمیں رستم ، اسفند یاراور ایران کے شہنشاؤں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ پیمولوگ اُن کہانیوں میں مشغول ہوگئے اور قر آنِ پاک سننے سے رہ گئے تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا:'' پیمولوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قر آنِ کریم سننے سے روکیس اور اللّٰہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا کیں ، ایسے لوگوں کے لیے ذِلّت کا عذاب ہے۔ (1)

کَبُولِیعنی کھیل ہراس باطل کو کہتے ہیں جو آ دمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔اس میں

🕕 .....خازن، لقمان، تحت الآية: ٢، ٣/٨٣٤، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢، ص ٩ ١ ٩- ٩ ٩ ٩ ، ملتقطاً.

جلناء 🕳 🕳

پے مقصد و بےاصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جاد و، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اِس قتم کے آلات ِکَہُو ولَوِب کو بیچنا بھی منع ہے اور خرید نا بھی ناجائز ، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول ، گندے رسالے ، سینمائے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید وفروخت منع ہے کہ بیتمام کشھ کا لُھو ایْٹ یاان کے ذرائع ہیں۔

اس آیت سے تین مسکے معلوم ہوئے،

(1)....قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دینِ اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے وغیرہ سنا کرقرآنِ مجید سننے سے بٹادینا عظیم ترین جرم ہے اور اس جرم کامُر تیکب در دنا ک عذاب کاحق دار ہے۔

(2) .....لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا عذاب گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کیونکہ تمام گمراہوں کا وَ بِالَ بھی اسی پر برڑے گا۔

(3) ....اس آیت سے علماءِ کرام نے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔



اس آیت میں "لَهُوَالْکُویْثِ" سے متعلق ممتازمفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادگا نا بجانا ہے، اس مناسبت سے یہاں گانے بجانے کی فدمت پر 2 اَحادیث اور حفرت عمر بن عبدالعزیز دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کا طرزِ عَمل ملاحظہ ہو، مناسبت سے یہاں گانے بجانے کی فدمت پر 2 اَحادیث اور حفرت عمر بن عبدالعزیز دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کا طرزِ عَمل ملاحظہ ہو، (1) .....حضرت عمران بن حصین دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ مَالَیٰ مَن مِین دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہونا اور آسان سے پھر برسنا ہوگا مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی: والیاد سول الله !صَلَی الله عَلیه وَ الله وَسَلَم ، یہ ہوگا ؟ ارشاد فرمایا" جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو (سرِ عام) پیا جائے گا۔ (1)

(2) .....حضرت انس رَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روايت ہے ، رسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا وجو

◘ .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، ٤/٠٤، الحديث: ٢٢١٩.

يزصَ الظالجنَان (475)

۲٧3

شخص گانا <u>سننے کے لئے ک</u>ی باندی کے پاس بیٹھا،اس کے کا نوں میں بھطا ہواسیسہاُ نڈیلا جائے گا۔<sup>(1)</sup>

حضرت عمر بن عبدالعزیز خون الله تعالی عنه نے اپنی بچوں کے استادی طرف خطاکھا اور فرمایا: پین خطالله عنه وَ جَلّ کے بندے عمرامیر المونیین کی جانب سے ہمل کی طرف ہے۔ اَھّا بَعُد! عیس نے اپنی اولا دکی تربیت کے لیے اپنی معلومات کی بنا پر جمہیں مُنتخب کیا ہے، عیس نے اپنی علام اسے بچوں کو جمہار سے سپر دکر دیا ہے کسی اور غلام یا کسی خاص مُعتمد کے سپر دنہیں کیا۔ لہذا ہم ان کے ساتھ اور خلام یا کسی خاص مُعتمد کے سپر دنہیں کیا۔ لہذا ہم ان کے ساتھ اور خلام یا کسی خاص مُعتمد کے سپر دنہیں کیا۔ لہذا ہم ان کے ساتھ (مناسب و بفتہ رونر ورت ) ختی کے ساتھ بیش آؤ کیونکہ بیان کے آگے براحے کوزیادہ مُمکن بنائے گی ، عام لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنے دو کیونکہ پیڈا کرتی ہے، زیادہ بینے سے روکو کیونکہ زیادہ بنسنا دل کو مار کا آغاز شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا انجام رحمٰن کی ناراضگی ہے۔ اصحابِ علم عیس سے ثِقہ لوگوں سے جُھے یہ کہ بُہنے ہے کہ بُہنو و لُعِب کے آلات کا سننا اور ان کا شیفتہ ہونا بیدل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی خبر پینچی ہے کہ بُہنو و لُعِب کے آلات کا سننا اور ان کا شیفتہ ہونا بیدل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی دیا دو آسان ہے۔ میری زندگی کی فتم ، ان مقامات پر حاضر ہونے کو آگوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے خان دو آسان ہے بند ہوں اسی طرح کیا نوں سے جدا ہوتا ہے تو اسے فائدہ بھی حاصل کرسکتا ہے۔ ان بچوں میں سے ہرا یک کو تر آن جیسے سبق شروع کراؤ۔ وہ اس کی قراءت میں خوب مضبوط ہو۔ (2)

فناوی رضویہ کی 24 ویں جلد میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَهُ گَا نَا سِنْنَا اور سنانے سے متعلق انتہا کی تحقیقی کلام فر مایا ہے، یہاں اس کا خلاصه درج ذیل ہے

مُزامیر لیخی کُہُو ولَعِب کے آلات کہوولعب کے طور پرسننا اور سنا نابلا شبرحرام ہیں، ان کی حرمت اولیاءاور علماء دونوں کے کلماتِ عالیہ میں واضح ہے۔ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ اصرار کے بعد گناہ کہیرہ ہے۔ مزامیر کے بغیر محض سننے کی چند صورتیں ہیرہیں:

۱۰۳۱ بن عساكر، حرف الميم، ۲۰۶۶-محمد بن ابراهيم ابوبكر الصورى، ۲۶۳/۵۱.

2 .....درمنثور، لقمان، تحت الآية: ٦، ٦/٦ .٥.

جليفة

أَتُلُمَا ٱلْعِينَ ٣١﴾ ﴿ لُقِيْدِنَ ٣١﴾ ﴿ لُقِيْدِنَ ٣١﴾

(1).....گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی عورتوں ، یابد کا رعورتوں اور کی فتنہ اَمْرُ دُوں کا گانا۔

(2)..... جو چیز گائی جائے وہ مُعْصِیَت پرمشمل ہو،مثلاً فخش یا جھوٹ یا کسی مسلمان یا ذمی کا فرکی ندمت یا شراب اور زنا وغیرہ فاسقانہ کا موں کی ترغیب یا کسی زندہ عورت خواہ آمرُ دکے حسن کی بقینی طور پرتعریف یا کسی مُعثَّن عورت کا اگر چہ

و بیرہ فاسفانہ 6 موں ق کر بیب یا میں رشتہ داروں کو حیااورعارآئے۔ مردہ ہوابیاذ کر جس سے اس کے قریبی رشتہ داروں کو حیااورعارآئے۔

(3)..... أَبُهُ ولَعِب كِطور برسناجائ الرّحية اس مين كسي مذموم چيز كاذكر نه هو ـ

یہ تینوں صورتیں ممنوع ہیں اورایساہی گانا''لہوالحدیث'' ہےاس کےحرام ہونے کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتو صرف بيحديث "كُلُّ لَعِب ابُن ادَمَ حَرَامٌ إِلَّا قُلْفَةٌ "لينى ابن آدم كابر كهيل حرام بيسوائي تين كهيلول ك\_"كافي ہے۔ان تین صورتوں کےعلاوہ وہ گا ناجس میں نہ مَز امیر ہوں ، نہ گانے والے محل فتنہ ہوں ، نہ لہوولعب مقصود ہواور نہ کوئی نا جائز کلام ہواس ہے بھی ان لوگوں کورو کا جائے گا جو فاسق و فاجراور دنیا کی شہوات میں مست ہوں البتة نفسانی خواہشات وبرے خیالات سے یاک دلوں والے وہ لوگ جواللّٰہ والے ہیں ان کے حق میں پیغیرآ لاتے موسیقی والے ساده اَشعار کاسنناجائز بلکه مستحب کہئے تو دورنہیں کیونکہ گانا کوئی نئی چیزیپیرانہیں کرتا بلکہ دبی بات کوابھار تاہے، جب دل میں بری خواہش اور بیہودہ آلائش ہوں تو وہ انہیں کوتر تی دے گا اور جو یاک،مبارک، ستھرے دل، شہوات سے خالی اور الله تعالى اوراس كرسول صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْه وَالله وَسَلَّم كَ محبت سے بھرے ہوئے ہيں ان كےاس شوق محموداور عشق مسعود کوافزائش دے گا۔ان بندگانِ خدا کے تن میں اسے ایک عظیم دینی کام ٹھبرانا کچھ بے جانہیں۔ یہ اس چیز کا بیان تھا جے عرف میں گانا کہتے ہیں اور اگر حمد ونعت ،منقبت ، وعظ ونصیحت اور آخرت کے ذکر پر مشتمل اَشعار بوڑھے یا جوان مردخوش الحانی ہے پڑھیں اور نیک نیت سے سنے جائیں کہاہے عرف میں گانانہیں بلکہ پڑھنا کہتے ہیں تواس کے منع مونے برشریعت سے اصلاً دلیل نہیں ہے۔حضور پُرنور،سیّد عالم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کا حضرت حسان بن ثابت انصاری دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ کے لیے خاص مسجدِ اقدس میں منبرر کھنا اوران کا اس پر کھڑے ہوکرنعتِ اَقدس سنا نا اور حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّمَ اور صحاب برام رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَاسننا خود يج بخارى شريف كى حديث سے واضح ہے اور عرب ميں حُدى کی رسم کا صحابہ و تابعین کے زمانے بلکہ حضورِ اقدس صَلِّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهُ وَسَلَّمَ کے عہد میں رائج رہنا مردوں کے خوش الحانی

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

ك جواز يرروش دليل ہے،حضرت انجشه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كُوحُدى كرنے برحضورِ اقتدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي

منع نفر مایا بلکہ عور توں کا کا ظاکرتے ہوئے یَا اَنْجَشَهٔ رُویُدَ لَا تَکْسِوِ الْقُوَارِیْوَ ارشاد ہوا کہ ان کی آواز دکش ودل فوازتھی ،عور تیں نرم ونازک شیشیاں ہیں جنہیں تھوڑی شیس بہت ہوتی ہے۔غرض مدارِ کارفتنہ کے حقُّ ق اور تو قُع پر ہے، جہاں فتنہ ثابت وہاں حرمت کا حکم ہے اور جہاں فتنے کی تو قُع اور اندیشہ ہے وہاں سدِّ ذریعہ کے پیشِ نظر ممانعت کا حکم ہے، جہاں نہ فتنہ ثابت نہ فتنے کی تو قع تو وہاں نہ حرمت کا حکم ہے نہ ممانعت بلکہ اچھی نیت ہوتو مستحب ہوسکتا ہے۔ بحکہ دِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ یہ چند سطروں میں حقیق فیس ہے کہ اِن شَاءَ اللّٰهُ الْعَذِیدُ وَقُ اس ہے مُجَاوِر نہیں۔ (1)

نوف: يهال خلاصے ميں کچھ چيزيں ترک بھی کردی ہیں۔

ہارے معاشرے میں غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں کی ایک تعدادایی ہے جولوگوں کو دینِ اسلام سے دور رکھنے ، مسلمانوں کو دینِ اسلام سے دور کرنے اوراس کا مخالف بنانے کے لئے مُنظَّم انداز میں کوششیں کرتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لئے ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ خورت ہے۔ ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کوتو ڈمروڈ کر پیش کرتے ہیں ، جبکہ بیخودوہ ہیں جو عورت کی جسم فروش پر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ماڈل کا نام دے کر اس کی اداؤں کی قیمت لگانے کوروش خیالی قرار دیتے ہیں یعنی عورت کی حفاظت کی جائے اور اسے گھر بیٹھے ہر چیز عزت کے ساتھ مُہیّا کرنے کا کہا جائے جیسے اسلام کا حکم ہے تو روش خیال کہلانے والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بکری ، گائے کی طرح اس کے جسم یاس کے علاوہ اس کے ناچ یا اداؤں کو فروخت کیلئے پیش کیا جائے تو اِن لوگوں کی نظر میں یہ عورت کو اس کا صحیح مقام دینا قراریا تاہے۔

حقیقت میہ کددینِ اسلام جسیاامن وسلامتی کاداعی مذہب دنیا میں نہیں ہے، عورتوں اور بچوں کو جتنے حقوق اس دین میں دیۓ گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے جو إقد امات اس دین میں کئے گئے کسی اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی ،اس میں مقرر کی گئی جرموں کی سزائیں انسانوں کی بقا،سلامتی اور معاشر ہے میں امن وامان کی علمبر دار ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لئے اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ اگر میا پی ان ذکیل حرکات سے بازنہ آئے تواللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان:" اُولِیّا کے لَئے مُن اَبُّ مُن اِس مُن مُن اِس مُن مُن اِس مُن اِس مُن اِس مُن اِس مُن اِس مُن اِس مُن مُن اِس مُن اِس مُن اب مُن اِس مُن مُن اِس مُن مُن اِس مُن اِس مُن اِس مُن مُن اس مُن مُن اُس مُن مُن اس مُن مُن اُس مُن مُن اِس مُن مُن اِس مُن مُن اس مُن مُن اس مُن مُن اُس مُن اس مُن اس مُن اس مُن اس مُن اس مُن اس مُن اس مُن م

🚹 ..... فآوى رضويه الهوولعب،۸۵۲۷۷-۸۵، ملخصأ

يزصَ أَطْالِجِذَانَ ﴾ ﴿ 478 ﴾ ﴿ وَمَا الْحِذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطْالِجِذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطْالِجِذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطَالِجِذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطَالِجِذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطَالِجُذَانَ ﴾ ﴿ وَمَا أَطَالِجُذَانَ ﴾ وقد من المعالمة والمعالمة والمعالمة

# وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ النَّنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَّ فِي اُذُنَيْهِ وَقُرَّا ا فَبَشِّرُ لُا بِعَنَا إِلَيْمٍ ٥

\_\_\_\_\_\_ ترجمهٔ کنزالایمان:اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھر ہے جیسے انہیں سناہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ ہے تو اُسے در دناک عذاب کا مژردہ دو۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے جیسے اس نے ان (آیات) کوسناہی نہیں، گویا اس کے کا نوں میں بوجھ ہے تواسے در دناک عذاب کی خوشخری دے دو۔

﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اور جب اس ير بهاري آيتن يراهي جاتى بين - كارشادفر مايا كه جب كهيل كي باتين خريد نے والے کے سامنے قرآنِ مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تواس وفت وہ تکبُّر کرتے ہوئے ایسی حالت بنالیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کوسنا ہی نہیں ، گویا اس کے کا نول میں کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سنہیں سکتا ، توا بے حبیب!صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ السِّهِ وردناك عذاب كَي خُشِّجْرِي دروي \_(1)



يہاں قرآن کريم کی تلاوت سننے ہے متعلق دواَ حکام ملاحظہ ہوں ،

(1)....قرآنِ كريم ذوق اور شوق ہے سننا چاہیے۔اس كی تلاوت كے وقت وُنْيُوى كاروبار میں مشغول رہنا اور تلاوت کی برواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

(2).....قر آنِ عظیم کی تلاوت ہورہی ہوتو سننا فرض ہے،للہذا جہاں لوگ قر آن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں وہاں بلندآ واز سے تلاوت نہیں کرنی جا ہیے۔ یا در ہے کہ تلاوت قِر آن کے اُحکام اور تعلیم قر آن کے اَ حکام میں فرق ہے،ان کی معلومات حاصل کرنے کے لئے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرما کیں۔

1 ....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٧، ٦٦/٧.

## اِنَّ الَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطَتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ﴿ خُلِوِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَقَالُو هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞ فِيْهَا لُوعُ دَاللهِ حَقَّالًا وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞

ترجمة كنزالايمان: بيتك جوايمان لائے اورا چھى كام كئے أن كے ليے چين كے باغ ہيں۔ ہميشه أن ميں رہيں گے الله كاوعدہ ہے سچااوروہى عزت وحكمت والا ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: بیشک جوابمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کیان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ ہمیشہان میں رہیں گے، (یہ)اللّٰہ کاسچاوعدہ ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ: بِيتَك جوابِمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ ﴾ کافروں کی سزاذ کر کرنے کے بعد یہاں سے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزابیان کی جارہی ہے، چنانچہاس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فر مایا" بےشک وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے تفاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے لئے نعتوں اور چین کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشدر ہیں گے، یہان سے اللّٰہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہوراکر نے سے روک نہیں سکتا اور اس کی ہمان میں ہو مصلحت کے مقاضوں کے مین مطابق ہے۔ (1)

خَلَقَ السَّلُوْتِ بِغَدْرِعَهُ وَنَهَا وَ اَلْفَى فِي الْاَنْ مِضَ مَوَاسِى اَنْ الْ اَلْمُ صَلَوَاسِى اَنْ ا وَيُهَامِنْ كُلِّ دَابَةٍ ﴿ وَانْ زَلْنَامِنَ السَّمَاءَ مَا الْحَالَا الْكُلِّ وَانْ زَلْنَامِنَ السَّمَاءَ مَا الْحَالَا الْكُلِّ تَوْجَ كُرِيْمٍ ﴿

❶ ....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٨-٩، ٧/٦٦-٢٧.

ينومَ اطْالْجِنَانَ ﴾

جلدهفتم

۔ قوجہہ کنزالایہان: اُس نے آسان بنائے بےایسے ستونوں کے جوتمہیں نظر آئیں اور زمین میں ڈالے ننگر کہ تہمیں لے کرنہ کانے اوراس میں ہرقتم کے جانور پھیلائے اور ہم نے آسان سے یانی اُتارا تو زمین میں ہرنفیس جوڑا اُگایا۔

ترجہ ہے کنڈالعوفان:اس نے آسانوں کوان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں اور زمین میں کنگر ڈال دیئے تا کہ ﴿ زمین تمہیں لے کر ہلتی ندر ہے اوراس میں ہرفتم کے جانور پھیلائے اور ہم نے آسان سے پانی اتارا تو زمین میں ہرفیس

فتم کا جوڑاا گایا۔ ﴿ خَلَقَ السَّلُواتِ بِغَدِّرِ عَهَدٍ تَرَوُ نَهَا: اس نے آسانوں کوان ستونوں کے بغیر بنایا جوتہمیں نظر آئیں۔ ﴾ اس آیت

ھو علی المسلوبِ بِعدِیرِ عَلَم اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، میں الله تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں،

(1) .....الله تعالی نے آسانوں کوستونوں کے بغیر بنایا۔ انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی میہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خوداس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسرامعنی میہ ہے کہ آسانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکواس لئے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بناہوا ہے۔

(2) .....زمین میں پہاڑوں کے کنگر ڈال دیئے ہیں تا کہ زمین ہتی نہ رہے۔اس لئے اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین تباہ میں میں بین سے میں میں میں اس کا میں اس کا میں میں اس کا کہ زمین ہتا ہے۔

ہوجائے، جدید سائنس ہے بھی یہی چیز ثابت ہے۔ (3).....زمین میں ہرقتم کے جانور پھیلائے۔ یادر ہے کہ بعض جانور یانی میں ہیں، بعض زمین پراور بعض ہوا میں ہیں،

رہ ، سریان میں ہر ہے ہوئی یو سے سیورہ ہے ہوئی نہیں ہے۔ گار میں سے تعلق رکھتی ہے اور پھیلانے سے مرادیہ ہے کہ گریہ سب زمین پر ہی ہیں کیونکہ پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے اور پھیلانے سے مرادیہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسر بے بعض کسی اور جگہ پیدا فر مائے۔

(4) .....الله تعالی نے اپنی فضل سے آسان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فر مایا اور اس سے زمین میں عمدہ آقسام کی ابتات کے جوڑے پیدا کئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نراور مادہ ہیں۔ نر درخت سے لگ کر جب ہوا مادہ درخت کوچھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ جدید سائنس سے بھی بید حقیقت ثابت ہو چکی ہے اور جو شخص بھی الله تعالی کی ان عجیب وغریب صنعتوں میں غور وفکر کرے گاس پر الله تعالی کی عظمت اور قدرت

آ شکار ہوجائے گی۔

## هٰنَاخَلْقُاللهِ فَأَرُونِهُ مَاذَاخَلَقَ الَّذِيثِ مِن دُونِهِ لَبِلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلل مُّبِيْنِ اللهِ فَي ضَلل مُّبِينِ اللهِ السَّلِيةِ فَي ضَلل مُّبِينِ اللهِ السَّلِيةِ فَي ضَلل اللهُ

و تعجمهٔ کنزالایمان: بیتوالله کابنایا ہواہے مجھےوہ دکھا ؤجواس کے سوااوروں نے بنایا بلکہ ظالم کھلی گراہی میں ہیں۔

ترجهة كنزًالعِرفاك: يـ يَواللّه كابنايا بوابِ تو (ا\_مشركو!) تم مجھے كوئى الىي چيز دكھا ؤجواللّه كے سوااوروں نے بنائى ہو بلكہ ظالم كھلى گمراہى ميں ہيں۔

﴿ هٰ ذَا حَلَقُ اللهِ: يوالله كابنايا بواہے۔ پین الله تعالی نے تواپی کامل قدرت اور انتہاء کو پنجی ہوئی حکمت سے يہ تمام چيزيں پيدا فرمائی ہیں جنہيں تم بھی ديھتے ہو، ابتم بتاؤ کہتم لوگ الله تعالی کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی عبادت کرتے اور انہیں بوجتے ہو، انہوں نے ایسا کونسا کمال دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم نے انہیں عبادت کامستحق سمجھ ليا اور ان کی بوجا کرنے میں مصروف ہوگئے، ان کا فروں کا حق سے دور ہونا اور گراہی میں مبتلا ہونا واضح ہے۔

وَلَقَدُ النَّيْنَ الْقُلْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشَكُمْ لِلهِ ﴿ وَمَنْ لِلَّهُ كُمُ فَالنَّمَا لِلهِ ﴿ وَمَنْ لَكُمْ فَالنَّمَا لِللهِ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَانَّا لِللهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَانَا لِللهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا اللهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت عطافر مائی کہ اللّٰه کا شکر کر اور جوشکر کرے وہ اپنے بھلے کوشکر کر تا ہے اور جوناشکری کرے تو بیشک اللّٰہ بے پر واہے سب خوبیول سراہا۔

توجید کنؤالعِرفان: اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت عطافر مائی کہ اللّٰه کاشکرادا کر اور جوشکرادا کر بے تو وہ اپنی ذات کے سیائے شکر کرتا ہے اور جوناشکری کر بے تو بیشک اللّٰہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔

جارهان (482

## 

حضرت عبدالله بن عمردَضِى اللهُ تعَالى عنهُ سروايت ہے، سرکارِ دوعالم صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمایا' حضرت القمان دَضِى اللهُ تعالى عنهُ بَی نہیں تھے بلکہ وہ غور وَلکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں الله تعالی سے محبت تھی اور الله تعالی ہی ان سے محبت فرما تا تھا اور الله تعالی نے انہیں حکمت کی نعمت عطافر مائی تھی۔ ایک مرتبہ دو پہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئ: ''الے لقمان! اگرتم پیند کروتو تمہیں خلیفہ بنادیا جائے تا کہ تم عدل وانصاف کو قائم کرو' انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی: اگر تو مجھے اختیار کاحق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچول گا اور اگر منصبِ خلافت سنجالئے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل وجان سے حاضر ہوں کیونکہ مجھے الله تعالی کے کرم پر پر پھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔ (2)

يهال حضرت لقمان دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ كَ فَضَائِلَ بِمِشْمَلُ دُواَ حَادِيثُ مَلا حظه مول،

(1) .....حضرت عبدالرحمان بن يزيد بن جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

€ ..... بغوى، لقمان، تحت الآية: ١٢، ٣/٣٠٢، مدارك، لقمان، تحت الآية: ١٢، ص١٩، ملتقطاً.

2 .....تفسير تُعلبي، لقمان، تحت الآية: ٢١، ٢/٧، ١٦، ابن عساكر، حرف الدال، ذكر من اسمه داود، داود بن ايشا... الخ،

۸۰/۱۷ ۸-۸، ملتقطاً.

نے ارشا دفر مایا''سوڑ انیوں کے سردار چار ہیں: (1)حضرت لقمان جبشی دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ، (2)حضرت نجاشی دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ، (2)حضرت نجاشی دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ، (3)حضرت بلال دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ، (4)حضرت بلال دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ عَالِمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَلْمُ عَالِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْهُ وَاللّٰمُ عَنْ

(2) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَرَاتَ اللهِ جَنتَ كِسر دارول مِين سے بين، في ارشا دفر مايا" سوڈ انيول كى صحبت اختيار كروكيونكه ان مين سے بين حضرات اللهِ جنت كے سر دارول مين سے بين، (1) حضرت لقمان عَيمُ مَن وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ ، (2) حضرت بالل رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ ، (3) مُؤ وَن حضرت بالل رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ ، (3) تَعَالَى عَنهُ ، (3) تَعَالَى عَنهُ ، (3)

حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں،ان میں سے چار درج ذیل ہیں۔

- (1).....عكمت عقل اورفهم كو كهتيه بين \_
- (2) ..... حکمت وہ کم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔
  - (3)..... حكمت معرفت اوركامول مين پختگي كو كهتے ہيں
- (4) .... حکمت الی چیز ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے بیاس کے دل کوروشن کردیتی ہے۔(3)

حضرت لقمان دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ حَكمت سے بھر پور گفتگوفر مایا کرتے تھے، یہاں ان کے حکمت بھرے 8 کلام ملاحظہ ہوں،

- (1) .....لوگوں پروہ چیز دراز ہوگئ جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑ ہے جارہے ہیں۔ بیشک دنیا پیٹھ پھیرر ہی ہے تا کہ وہ چلی جائے اور آخرت سامنے آرہی ہے اور وہ گھر جس کی طرف تم جارہے ہو، اُس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ (4)
  - 1 .... ابن عساكر، حرف الباء، ذكر من اسمه بلال، بلال بن رباح... الخ، ٢٦٢/١.
    - 2 .....معجم الكبير، عطاء عن ابن عباس، ١٥٨/١، الحديث: ١١٤٨٢.
      - 3 ....خازن، لقمان، تحت الآية: ۲۱، ۲۷۰/۳.
- ١٠٠٠ النوهد الكبير للبيهقي، الجزء الثاني من كتاب الزهد، فصل آخر في قصر الامل والمبادرة بالعمل... الخ، ص ٢٠١،
  روايت نمبر: ٧٠١.

بِوِمَاطُالِحِنَان) 484 ( جلا

۰ -(2).....علماء کے ساتھ لا زمی طور پر بیٹھا کر واور حکمت والوں کا کلام سنا کر و کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل

کواس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ <sup>(1)</sup>

(3)....تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہوجاؤجو شی سورے آواز لگا تاہے جبکہ تم اپنے بستریر سورہے ہوتے ہو۔ <sup>(2)</sup>

يول توسر كاردوعاكم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كابرارشاد حكمت كانمول موتيول سے بھرا ہواہے، البتة موضوع

كى مناسبت سے يہال سيد المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ك 4 حكمت بهر ارشادات ملاحظه بول:

- (1).....حكمت كى اصل الله تعالى سے ڈرنا ہے۔<sup>(3)</sup>
- (2)..... جوتھوڑ اہواور کانی ہووہ اس سے اچھاہے جوزیا دہ ہواور غافل کردے۔(<sup>4)</sup>
- (3).....تقوی اختیار کروتو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گز ارہو جاؤ گے اور قناعت اختیار کروتو سب سے زیادہ شکر گزار بن حاؤ گے۔ <sup>(5)</sup>
  - (4).....خوش نصیب وہ ہے جود وسروں سے نصیحت حاصل کرے۔<sup>(6)</sup>

﴿ وَمَنْ يَشَكُمْ: اور جوشكرا واكرے۔ ﴾ یعنی جواللّه تعالی کی نعمتوں پراس کا شکرا واکر تا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھلے کیلئے ہی شکر کرتا ہے کیونکہ شکر کرنے سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے اور جواپنے رب عَزَوَ جَلَّ کی نعمتوں کی ناشکری کر ہے تواس کا وبال اس پر ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ اس سے اور اس کے شکر سے بے پر واہ ہے اور وہ اپنی ذات وصفات اور اُفعال میں حمد کے لائق ہے اگر چہ کوئی اس کی تعریف نہ کرے۔ (7)

الخبير، صدى بن عجلان ابو امامة الباهلى ... الخ، عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد ... الخ، ٨/ ١٩٩، الله بن زحر عن على بن يزيد ... الخ، ٨/ ١٩٩، الحديث: ٧٨١٠.

- 2 .....شرح السنه، ابواب النوافل، باب احياء آخر الليل وفضله، ٢/ ١٨٠.
- 3 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ٢٠٠١، الحديث: ٤٤٧.
- 4 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، باقى حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ١٦٨/٨ ، الحديث: ١١٧٨٠.
  - ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ٤٧٥/٤، الحديث: ٢١٧٤.
  - ....مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الادميّ في بطن امّه... الخ، ص ١٤٢١، الحديث: ٣(٥٤٦٠).
- البيان، لقمان، تحت الآية: ٢١، ٧٥/٧، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢١، ص١٩، حلالين، لقمان، تحت الآية:

۲، ص۶۶، ملتقطاً.

نوم اطالجنان

جلاهفتم

## وَإِذْقَالَ لُقُلْنُ لِا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِيُنَى لَا نُشُوكُ بِاللّهِ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشّرك لَطُلُمُ عَظِيْمٌ ﴿ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿ لَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَهُ مَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَكُونُهُ اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَهُ مَا لَكُمْ عَظِيمٌ اللّهُ مَا لَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ لَا لَهُ مَا لَكُمْ عَظِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَظِيمٌ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

تدجیدہ کنزالا پیمان :اور یا دکروجب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہااوروہ نصیحت کرتا تھاا ہے میرے بیٹے اللّٰہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بیٹک شرک بڑاظلم ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان:اور یا دکرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کوفیے حت کرتے ہوئے فر مایا:اے میرے بیٹے! کسی کواللّٰہ کا شریک نہ کرنا، بیٹک شرک یقیناً بڑاظلم ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُلْنُ لِا بُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ : اور يا دکروجب لقمان نے اپنے بیٹے کوضیحت کرتے ہوئے فرمایا: ﴾ حضرت لقمان دَ خِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ کے بیٹے کانام انعم تقااورا یک قول کے مطابق اشکم تقا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تحمیل کرے، تو حضرت لقمان دَ خِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ کا کامل ہونا تو" ایکینا کُقُلْنَ الْحِکْمَة "میں بیان فرما دیا اور دوسرے کی تحمیل کرنا" وَ هُوَ یَعِظُهُ " سے ظاہر فرمایا۔ آپ دَ خِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ نے اپنے بیٹے کوضیحت کرتے ہوئے فرمایا: دوسرے کی تحمیل کرنا" وَ هُوَ یَعِظُهُ " سے ظاہر فرمایا۔ آپ دَ خِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ نے اپنے بیٹے کوضیحت کرتے ہوئے فرمایا: دوسرے میٹے ایک کواللّٰه کاشریک نہ کرنا کیونکہ اس میں جوعبادت کا مستحق نہیں اسے ستحقِ عبادت کے برابر قرار دینا ہے اور عبادت کواس کے کل کے خلاف رکھنا ہے اور بید دنوں با تیں عظیم ظلم ہیں۔ (1)

## **Ú**

اس آیت سے چندمسکے معلوم ہوئے،

(1) .....اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہئے اور نصیحت کی ابتداعقا کد کی اصلاح سے ہونی چاہیے خصوصاً انہیں اللّٰہ تعالٰی کی وحداثیّت کے بارے میں بتانا چاہئے اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔

1 .....خازن، لقمان، تحت الآية: ١٣، ٣/٠٧٠.

سَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

جلدهفتم

486

(2).....انسان پہلےایئے گھر والوں کو وعظ ونصیحت کرے پھر دوہروں کو۔

- (3)....نصیحت نرم الفاظ میں ہونی جا ہے۔آپ نے اسے''اے میرے بیج''فر ما کرخطاب فرمایا۔
  - (4)....گزشته بزرگوں کی تعلیم یا دولا ناءان کے اقوال نقل کرناسنت الہیہ ہے۔



حضرت حسن بصرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين مصرت لقمان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ف اين بين يسح كهاميس نے بڑے پیخر،لوہااور ہروزنی چیزاٹھائی ہے کیکن میں نے برے بردی سے بھاری چیزکوئی نہیں اٹھائی۔ میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگرفقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔اے میرے بیٹے جاہل کوقاصد بنا کرنہ بھیج، اگر توکسی صاحبِ حكمت كونديائة تواپنا قاصدخود بن جا۔۔۔اے ميرے بيٹے جنازوں ميں حاضر ہوا كراورشاديوں ميں نہ جايا کر کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔اے میرے بیٹے سیر پرسیر ہوکر نہ کھا اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے کھینک دے توبیاس سے بہتر ہے کہ تو خوداسے کھائے۔اے میرے بیٹے ا تنامیٹھا بھی نہ بن کہ تحقیے نگل لیاجائے اور نہ اتنا کڑوا ہوجا کہ تحقیے باہر پھینک دیاجائے۔<sup>(1)</sup>

# وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَطِلْهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَ الدِّيْكُ لِي الْكَالْمَ مِيْرُ ﴿ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَ الدِّيْكُ لِي الْكَالْمَ مِيْرُ

ترجمة كنزالايمان: اورجم نے آ ومي كواس كے مال باب كے بارے ميں تاكيد فرمائي اُس كى مال نے اُسے ييك ميں 🥞 رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اوراس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے بید کہتن مان میرااوراینے ماں باپ کا آخر مجھی 🖆 تک آناہے۔

❶ .....شعب الايمان، الرابع والثلاثون من شعب الايمان... الخ، آثار وحكايات في فضل الصدق... الخ، ٤ / ٢٣١، روايت

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

ترجید کنزُالعِوفان: اور ہم نے آ دمی کواس کے ماں باپ کے بارے میں تا کیدفر مائی۔اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری بر داشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت دوسال میں ہے کہ میرااوراپنے والدین کاشکرادا کرو۔میری ہی طرف لوٹناہے۔

﴿ وَوَصَّیْنَاالْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ : اور ہم نے آدمی کواس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ ﴾ اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آدمی کواپ ماں باپ کا فرما نبردارر ہے اوران کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ پیٹ پھراس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے بیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہروقت اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنا جمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے، عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری ہمکن اور مشقتیں پہنچی رہتی ہیں، جمل خود کمزور کرنے والا ہے، در دِنِ ہمزوری پر کمزوری ہے اور وضِح جمل اس پر اور مزید شدت ہے اور دودھ پلانا بھی مستقل مشقت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچکا دودھ چھڑا نے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کردوسال تک ہے۔ (1)

## \*

یہاں ماں کے تین در ہے بیان فر مائے گئے ایک بید کہ اس نے کمزوری پر کمزوری بر داشت کی ، دوسرا بید کہ اس نے بچے کو پیٹ میں رکھا، تیسرا بید کہ اسے دودھ پلایا، اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو باپ پر تین در جے فضیلت حاصل ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ نَ بھی ماں کی باپ سے تین در جے زیادہ فضیلت بیان فر مائی ہے، چنا نچے حضرت ابو ہر بری در حینی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ کی خدمت میں آ کرع ض کی : میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستی کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ اس نے عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں '' میں کے دوبارہ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے؟ ارشاد فر مایا '' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے کہا در مایا ' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے کہا در مایا ' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے کہا در مایا ' تمہاری ماں ۔ عرض کی : پھر کون ہے کہا در مایا ' تمہاری مان ' تمہاری مان ' میں کی نہوں کی نہوں کی نہوں کی نہوں کو نہوں کی نہوں کے کہا کہ کو نہوں کی کو نہوں کی نہوں کی نہوں کی کو نہوں کو نہوں کی کو نہوں کی نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کو نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کی کو نہوں کو نہوں کو نہوں کی کو نہوں کو نہوں کو نہوں کی کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کی کو نہوں کو ن

ينوسَاطُالِحِيَانَ 488 ( جلا

<sup>1 .....</sup>جـ اللين، لقمان، تحت الآية: ١٤، ص ٣٤٧-٣٤٧، حازن، لقمان، تحت الآية: ١٤، ٣/ ٧٤٠، مدارك، لقمان، تحت الآية: ١٤، ص ٩١٧، م معارك، لقمان، تحت الآية: ١٤، ص ٩١٧، م ملتقطاً.

ع....صحيح بخارى، كتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، ٩٣/٤، الحديث: ٩٧١٥.



اعلیٰ حضرت مُجَدّ دِ دین وملت ،شاہ امام احمد رضاخان عَلَیْه دَ حُمَةُ الرَّحُمٰنِ ارشاد فرماتے ہیں: اولا دیر ماں باپ

كاحق نهايت عظيم إور مال كاحق الساء عظم ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسًّا حَمَكَتُهُ ترجمہ: اور ہم نے تا کید کی آ دمی کواینے ماں باپ کے ساتھ

أُمُّهُ كُنْ هَاوَّوْضَعَتْهُ كُنْ هَا وَحَبُلُهُ وَفِصلُهُ نیک برتاؤ کی اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی مال تکلیف ثَلثُونَ شَهْرًا ہے اور اسے جنا تکلیف سے اور اس کا پیٹ میں رہنا اور

دودھ چھٹنا تیس مہینے میں ہے۔

اس آپیکریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فر ماکر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا اوراس کی ان ختیوں اور تکلیفوں کو شار فر مایا جوا سے حمل وولا دت اور دو برس تک اینے خون کاعطر پلانے میں پیش آئیں جن کے باعث اس کاحق بہت اَشدوا عظم ہوگیا مگراس زیادت کے بیمعنی ہیں کہ خدمت میں، دینے میں باپ پر ماں کوتر جیج دے مثلاً سورویے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیلِ مادر ( یعنی ماں کونضیات دینے میں رکاوٹ ) نہیں تو باپ کو تجیس دے ماں کو پچھتر ، یاماں باپ دونوں نے ایک ساتھ یانی ما نگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یا دونوں سفر سے آئے ہیں پہلے مال کے پاؤں دبائے پھر باپ کے،وَ عَلیٰ هلذَاالْقِیَاس، ندید کراگروالدین میں باہم تنازع ہوتو مال کا ساتھ دے کر مَعَاذَ اللّٰه باپ کے دریے ایز اہویا اس برکسی طرح در ثتی کرے یا اسے جواب دے یا بے اُ دبانہ آ کھ ملاکر بات كرے، يەسب باتىن حرام اور الله عَزُوّ جَلّ كى مَعْصِيت بين، (اس مين) نەمال كى اطاعت ہے نہ باپ كى ، تواسے مال باپ میں ہے کسی کااپیاساتھ دیناہر گز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت ونار ہیں، جسے ایذاد ہے گا دوزخ کامستحق ہوگا وَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، مَعْصِيَتِ خالق ميں کسی کی اطاعت نہيں، اگر مثلًا ماں جا ہتی ہے کہ بدیا پاکسی طرح کا آزار پہنچائے اور ینہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دےاور ہرگز نہ مانے ،ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملہ میں ،ان کی الی ناراضیاں کچھقابلِ لحاظ نہ ہوں گی کہ بیان کی نری زیادتی ہے کہ اس سے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی حیاہتے ہیں بلکہ ہمارے علائے کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کوتر جیج ہے جس کی مثالیں ہم لکھ آئے ہیں ، اور تعظیم باپ کی لُقِبُنِوزٌ ٢١ ۗ

زائدہے کہ وہ اس کی مال کا بھی جا کم وآقاہے <sup>(1)</sup>۔ <sup>(2)</sup>

﴿ أَنِ الشُّكُمْ لِي وَلِوَ الِدَيْنَ : كه مير الورا بين والدين كاشكراوا كرو - كه يدوه تاكيد به جس كاذكراو پرفر ما يا تقا اوراس سے يہ بھی معلوم ہوا كه والدين كامقام انتہا كى بلند بے كيونكه اللّه تعالى نے اپنے ساتھ بندے كے والدين كاذكر فر ما يا اور ايك ساتھ دونوں كاشكراوا كرنے كاحكم ويا، اب اگركوئى برقسمت اپنے والدين كى خدمت نه كرے اور انہيں تكيفيس و يہ ساتھ دونوں كاشكر اور كروى ہے حضرت سفيان بن عيينه دَحُمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ اس آيت كى تفسير ميں فر ماتے ہيں كه جس نے بنج گانه نمازيں اور كيس وه الله تعالى كاشكر بجالا يا اور جس نے بنج گانه نمازوں كے بعد والدين كے لئے دعا كيس كيس تواس نے والدين كى شكر گزارى كى ۔ (3)

وَإِنْ جَاهَلَكَ عَلَى آَنُ تُشُرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِعِلُمٌ لَا تُطِعُهُمَا وَانْ جَاهَلُكُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّانُيَا مَعُمُ وَقَا وَ التَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ آتَابِ إِلَى قَنْمَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَ مَرْجِعُكُمْ فَا نَبِي عُلَمْ فِي النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

قوجمه کنزالایمان: اورا گروه دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میراشریک ٹھہرائے الیی چیز کوجس کا تجھے علم نہیں تو اُن کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح اُن کا ساتھ دے اوراس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتادوں گا جوتم کرتے تھے۔

﴾ 🕏 ترجیه که نزالعِدفان :اورا گروه دونول تجھ پرکوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کومیر انثریک ٹھیرائے جس کا تجھے علم نہیں توان 🦆

📭 ..... فمّا وى رضويه رساله: الحقوق الطرح العقوق ،۳۸۷/۲۴۸-۳۹۰ ،مكتفطأ 🗕

● ..... بیدرسالهٔ سهبیل وخزیج کے ساتھ بنام''والدین زوجین اوراسا تذہ کے حقوق''مکتبۃ المدینہ سے جدا گانہ بھی شائع ہوا ہے، وہاں سے خرید کراس کامطالعہ فرما کیں۔

3 .....بغوى، لقمان، تحت الآية: ١٤، ٢٣/٣.

جلد

www.dawateislami.net

تُلُمَّا أُوحِي ٢١ كَالَحِينَ ١ كَالَّهُ مَا أُوحِي ٢١ كَالَّهُ مَا أُوحِينَ ١ كَالْمَا أُوحِينَ ١

﴿ وَإِنْ جَاهَلُ كَ: اورا گروه دونوں تجھ پرکوشش کریں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے! تم علم سے تو کسی کو میر اشریک ظهرائی نہیں سکتے ہوئکہ میر اشریک عال ہے، ہوئی نہیں سکتا، اب تجھے جوکوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ظهرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہذا ایسااگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان ، کیونکہ والدین کی اطاعت اگر چیضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرکیونکہ خالق کی نافر مانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ کرکیونکہ خالق کی نافر مانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ، البتہ دنیا میں حسنِ اخلاق ، حسنِ سلوک ، احسان اور محمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دیے لیکن دین میں ان کی بیروی نہ کر بلکہ نبی کریم صنّا منازہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہ کِی مِر مِنے کے بعد میری ہی طرف تہ ہیں اور تمہارے والدین کولوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تہارے ایمان کی جزادوں گا اور تمہارے والدین کوان کے کفر کی سزادوں گا۔ (1)

حضرت سعد بن افی و قاص رَضِیَ اللهٔ عَعَالَیٰ عَنُهُ قرماتے ہیں کہ بیآیت میر ہے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا تھا اور جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو میری ماں نے کہاا ہے سعد ارَضِیَ اللهُ تعَالَیٰ عَنهُ ، بی تو کے کیا نیاد بن اختیار کرلیا ہے ، تجھے بید بن چھوڑ نا ہوگا یا میں نہ کھا وک گی ، نہ بیوں گی ، یہاں تک کہ مرجاوک گی اور بیوں میری وجہ سے تہمیں عار دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا: اے اپنی ماں کے قاتل! بین کر میں نے کہا: اے میری ماں! ایسانہ کر ، میں کسی بھی وجہ سے بید بین نہیں چھوڑ وں گا۔ وہ ایک دن بغیر پچھ کھائے ہے رہی ، اس نے صبح کی تو ہڑی مشقت میں مبتلا تھی ۔ پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا۔ جب میں نے بید یکھا تو کہا: اے ماں! الله تعالیٰ کی قسم! تو جانتی ہے کہا گر تیری سوجا نیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب میں نیرے لئے اپنا دین نہیں چھوڑ وں گا۔ اب اگر تو چا ہے تو کھا ور نہ مت کھا، جب ماں غیر یکھا تو اس نے کھا تا اس بر بیآییت نازل ہوئی۔ (2)

❶ .....مدارك، لقمان، تحت الآية: ١٥، ص١٨، ٩، خازن، لقمان، تحت الآية: ١٥، ٣٠/ ٤٧٠- ٤٧١، ملتقطاً.

2 .....ابن عساكر، حرف السين، ذكر من اسمه سعد، سعد بن مالك بن ابي وقاص بن اهيب... الخ، ٣٣١/٢٠.

سَنومَ اطْالِحْنَانَ ﴾ ﴿ 491 ﴾ حلاه

﴿ وَاتَّبِعُ سَبِيْلُ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ : اورميرى طرف رجوع كرنے والے آدمى كراست برچل ﴾ اس عمراديه

کدوین میں حضور پُرنور صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کا صحاب دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمُ کے داستے پِ چل ۔ اسى داه کو فد مہب سنت وجماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول میہ کہ الله تعالَی عَنهُ مُ کا طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق الیو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب حضرت ابو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب حضرت ابو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب حضرت ابو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب حضرت ابو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب حضرت ابو بکر اور عن الله تعالَی عَنهُ م کیا تم نے اس مردی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے دخی الله تعالَی عَنهُ م کیا تم نے اس مردی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق دخی الله تعالَی عَنهُ نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق ول سے ان کی رسالت کو تسلیم کر ایا ہے۔ یہ تن کروہ سب سرکار دوعا کم صَلَّی اللهُ تعالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ (1)

والدین کی خدمت اگر چیخظیم چیز ہے کیکن اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اللّه تعالیٰ کے ساتھ شرک اور جائے گی بلکہ اللّه تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کی بلکہ اللّه تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں توان کا بیتے کم نہیں مانا جائے گا ،اسی طرح اگروہ کسی فرض چیز کوچھوڑنے کا کہیں مثلاً نماز ، روزہ ، فرخ وغیرہ تواس وقت بھی ان کا حکم مانالازم نہیں۔

وینِ اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اوران کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کوایک خاص اہمیت دی گئی ہے اوراس سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیئے گئے ہیں حتی کہ کا فر والدین کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنے ، ان کی خدمت کرنے ، ان کی طرف سے پہنچنے والی تختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کی خدمت کرنے ، ان کی طرف ہے بہنچنے والی تختیوں کا رنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا تعلیم دی گئی ہے ، بید ینِ اسلام ، می کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین سے متعلق اولا دکا جو حال ہے وہ سب کرنے کا تھم دیا اور انہیں آؤیہ تب و کی بی ہوئے بے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنجالے کو بڑی

1 .....خازن، لقمان، تحت الآية: ٥١، ٢٧١/٣.

ينصَ لطّالجنَانَ ﴾

تُلُمَّا أُوحِى ٢١﴾

مصیبت سیحتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اوران کے آرام وسکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں اور کئی مصیبت سیحتے ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اوران کے آرام وسکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں اور کئی ملکوں میں تو اولاد کی اسی رَوْق کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو بچھ سہارا دینے کے لئے اولڈ ہاؤس قائم کر دیئے ہیں تا کہ بیا پی زندگی کے بقیہ دن وہاں بچھتو چین سے گزار سکیں، ایسے والدین کی حسرت ویاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے میناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے دینِ اسلام میں والدین کو جو تق دیئے گئے اور ان کے حقوق کو بوراکرنے کے جوا حکام دیئے گئے ان کی مثال دنیا کے سی اور مذہب میں نہیں ملتی۔

لِيُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْفِي السَّلُوْتِ اَوْفِ الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ لَا إِنَّ اللهُ لَطِيْفٌ خَمِيْرُ ال

ترجمة كنزالايمان: اےميرے بيٹے برائی اگر رائی كے دانه برابر ہو پھروہ پھر كی چٹان ميں يا آسانوں ميں ياز مين ميں كہيں ہواللّٰه أے لے آئے گا بيثك اللّٰه ہربار كي كا جاننے والاخبر دارہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اےمیرے بیٹے! برائی اگررائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پھرکی چٹان میں ہویا آسانوں میں یا نو یاز مین میں،اللّٰہ اسے لے آئے گابیشک اللّٰہ ہربار کی کاجانے والاخبر دارہے۔

﴿ اِلْبُغَیّ :اے میرے بیٹے! ﴾ آیت نمبر 14 اور 15 میں جو صفحون بیان ہوایہ حضرت لقمان دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے صاحبز او کو الله تعالیٰ کی نعمت کا شکر اداکر نے کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی حقی ، توالله تعالیٰ عنه کا وہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کا محل بھی ارشا وفر ما دیا ، اب یہاں سے پھر حضرت لقمان دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ کا وہ قول وَکر کیا جا دہا ہے جو انہوں نے اپنے فرزندسے فر مایا کہ اے میرے بیٹے! برائی اگر دائی کے دانے کے برابر ہواور اتی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہواور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہوجیسے پھر کی چٹان میں ہویا آسانوں میں ہویا زمین میں ہویا تھا وہ سے ماللہ تعالیٰ سے بیا ہونا کے دانے کے برابر ہوا کے دمین میں ہویا تھا کہ حالے فرائی کے دانے کے برابر ہوا کے دمین میں ہویا کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہواور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہوجیسے پھر کی چٹان میں ہویا آسانوں میں ہویا دمین میں ہونے کے ساتھ وہ کیسی جھے ہیں جائے ہوئی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ، الله تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کردے گا اور اس کا حساب فرمائے دمین میں میں ہوئیکن الله تعالیٰ میں ہوئیک کے دن اسے حاضر کردے گا اور اس کا حساب فرمائے

يزصَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 493 ﴾ حلاهف

گا۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ ہر بار کی کوجاننے والا اوراس سے خبر دار ہے اوراس کاعلم ہر چھوٹی بڑی چیز کا اِحاطہ کئے ہوئے ہے اور جو اللّٰہ تعالیٰ کی اس شان کو پیچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرےگا۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت میں ہم سب کیلئے عبرت ہے کہ ہمارامعمولی سے معمولی مل بھی قیامت کے دن بارگا والٰہی میں پیش کیا جائے گا اوراس کا حساب دینا ہوگا۔اس سے متعلق ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

ترجید کنز العِرفان : توجوایک ذره جر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ دیکھے گا۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قِخَيْرًا يَّرَةً ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قِشَرًا يَرَةُ (2)

اورارشادفرما تاہے:

وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ
فَلَاتُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ
حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ اَتَيْنَابِهَا وَكُفَى بِنَا لَحْسِدِيْنَ (3)

ترجید کاکنوُالعِرفان: اورہم قیامت کے دن عدل کے زاز و کھیں گے تو کسی جان پر پچھٹلم نہ ہوگا اورا گرکوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔

اور بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہوتی ہے اس سے متعلق یہ دکایات ملاحظہ فرما کیں، حضرت حارث محاسب د حمایا گؤی فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کوچھوڑ کر اللّه تعالیٰ علیٰہ فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کوچھوڑ کر اللّه تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگیا۔ جب وہ مرگیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا" مَافَعَلَ اللّهُ بِکَ " یعنی اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ اس نے کہا: میر اوہ بیانہ جس میں غلہ وغیرہ ما پاکرتا تھا، اس میں (میری باحتیا کی وجہ سے) کچھ مٹی می بیٹھ گئتھی جس کو میں نے لا پر واہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ما پینے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہوجا تا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ (4)

❶.....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ١٦، ٨/١٨، خازن، لقمان، تحت الآية: ١٦، ٣/١/٤، ملتقطاً.

🕰 ۰۰۰۰۰زلزال:۸،۷.

€ .....انبياء:٧٤.

الباب الاول، ومن اخلاقهم كثرة الخوف من الله تعالى ان يعذّبهم... الخ، ص ١٥، ملخصاً.

جلرهفتم

تُلُمَّا أُوحِي ٢١ ﴿ وَعِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ١٠ ﴿ لُقِبَالِنَ ١٠

لہذاہمیں دنیامیں ہی اپنے ہرچھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ کر لینا اور برے اعمال سے سچی تو بہ کر لینی جا ہے۔ تا کہ مرنے کے بعد ہونے والی گرفت اور آخرت کے شخت حساب سے زیج سکیں۔اللّٰہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

لِيُبْقَ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُ وَفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْعَلَى مَا اَصَابِكَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَمِنْ عَزُمِ الْأُمُونِ فَي مَا اَصَابِكَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَمِنْ عَزُمِ الْأُمُونِ فَي

توجههٔ تنزالایمان: اے میرے بیٹے نماز برپار کھاوراچھی بات کا حکم دےاور بُری بات سے منع کراور جوافقاد تجھ پر پڑےاس پرصبر کر بیشک بیہ ہمت کے کام ہیں۔

قرجید کنزالعِدفان: اے میرے بیٹے! نماز قائم رکھاورا چھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کراور تجھے جومصیبت آئے اس پرصبر کر، بیشک بیہمت والے کا مول میں سے ہے۔

﴿ لِلْبُقَى اَ قِيمِ الصَّلَوٰ عَنَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

\*

اس آیت ہے 3 باتیں معلوم ہوئیں،

❶ .....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ١٧، ٨٢/٧ -٨٣، جـلالين، لقمان، تحت الآية: ١٧، ص٣٤٧، مدارك، لقمان، تحت القعد مدر من دهم العللية

الآية: ١٧، ص٨١٩، ملتقطاً.

ينوسَاطُالْجِنَانَ 495

- (1).....نماز،اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنااور مصیبت پرصبر کرنا، بیالیی عبادات ہیں جن کا تمام اُمتوں میں حکم تھا۔
- (2) .....اس میں بڑی پیاری تر تیب فر مائی گئی کہ وعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے۔ بعمل واعظ کا وعظ دلوں میں اثر نہیں کر تا اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں لہٰذاصبر کا فر مایا گیا۔ یا در ہے کہ ہرمسلمان دین کامُملِّغ ہونا چا ہیے اور جومسئلہ اسے درست معلوم ہووہ دوسروں تک پہنچائے ۔صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔
- (3) ....تبلیغ اورصبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ سے کہ بلیغ میں صبر کے مَر احل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں الہذا تکالیف کی وجہ ہے تبلیغ سے بازنہیں آنا جا ہے۔

# وَلا نُصَعِّرُ خَتَاكَ لِلنَّاسِ وَلا تَنْشِ فِي الْأَثْمِضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا تُصَعِّرُ خَتَالِ فَخُورٍ ﴿ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿

۔ توجہہ کنزالامیمان:اور کس سے بات کرنے میں اپنارخسارہ کج نہ کراورز مین میں اِترا تانہ چل بیشک اللّٰہ کونہیں بھا تا کوئی اِترا تافخر کرتا۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: اورلوگوں سے بات کرتے وقت اپنارخسارٹیڑھانہ کراورز مین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بیشک اللّٰہ کو ہراکڑنے والا، مکبر کرنے والا ناپسندہے۔

﴿ وَ لَا تُصَعِّدُ حَدَّكَ لِلنَّاسِ: اورلوگوں سے بات كرتے وقت اپنار خسار ٹیڑھانہ كر۔ ﴾ يہاں سے حضرت لقمان دَضِيَ اللهُ مَعَالیٰ عَنهُ كی وہ نصیحت ذکر کی جارہی ہے جوانہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی ، چنانچہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے! جب آ دمی بات كریں تو تكبر كرنے والوں كی طرح انہیں حقیر جان كران كی طرف سے رخ چھر لينے والاطریقہ اختیار نہ كرنا بلكہ مالدار اور فقیر بھی كے ساتھ عاجزى و إنكسارى كے ساتھ پیش آ نا اور زمین پراكڑتے ہوئے نہ

جلاهفة،

چلنا، بیشک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کو ئی بھی شخص اللّٰہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ <sup>(1)</sup>

یادر ہے کہ اندرونی عظمت پراکڑ نافخر ہے جیسے علم ،حسن ،خوش آ دازی ،نسب ، وعظ وغیر ہ اور بیرونی عظمت پر اکڑ نا اختیال ہے جیسے مال ، جائیداد ،لشکر ،نو کر جا کر وغیر ہ ،مرادیہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پرفخر کرواور نہ بیرونی فضائل پر اتر اؤ ، کیونکہ یہ چیزیں تہہاری اپنی نہیں بلکہ ربّ کریم عَذَّوَجَلَّ کی عطا کی ہوئی ہیں اور وہ جب جا ہے واپس لے لے۔

•

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص آمیر ہو یاغریب اسے حقیز نہیں جاناچا ہے بلکہ جس سے بھی ملاقات ہوتواس کے ساتھ محبت سے پیش آناچا ہے اوران سے ماند مورث نا اوران سے بات چیت کرنی چا ہے غریبوں کو حقیر جان کران سے منہ مورث نا اوران سے بات چیت کے دوران ایبا انداز اختیار کرنا جس میں حقارت کا پہلونمایاں ہوائی طرح آمیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیا جیت کی نظر سے دیا جین کا معلم دیا گیا ہوئی اللہ علی میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا فیر نظر سے دیا نے چائی میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہوئی نظر سے دیے خوالی میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا فیر نظر سے دینے پاک میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا فیر نظر سے دینے پاک میں بھی اللہ تعالیٰ عقابی وَسَلَم نے ارشاد فرمایا '' کیک دوسر سے بیٹھ نہ پھیرواور سب اللّٰہ کے بندو! فرمایا '' کیک دوسر سے بیٹھ نہ پھیرواور سب اللّٰہ کے بندو! بھائی کو تین دن سے نیٹھ نہ پھیرواور سب اللّٰہ کے بندو! بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ سر کے لیے بیجا کر نہیں کہوہ اسے سیدالم سکین مئی اللہ تعالیٰ عقابی وَسِلْہ کی سیر سے کے چند پہلوطا حظم ہوں ، چنانچہ قاضی عیاض مالکی دَّمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں '' تا جدار رسالت صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم ہرقوم کے با اَخلاق فرد کی عزر نہ من مالکی دَّمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' تا جدار سے اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ،ان سے کی عزر انداز فرماتے ،نہ یہ کہان سے منہ پھیر لیس اور بداخلاق سے پیش آئیں۔ آب کی بارگاہ میں عاضر کوئی شخص بیگ مان نہیں ادر از فرماتے ،نہ یہ کہان میں عاضر کوئی شخص بیگ مان نہیں

2 ..... صحيح بخاري، كتاب الادب، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، ١١٧/٤ ، الحديث: ٦٠٦٥.

in the contract of

كرتا تفاك كوئى اور بھى اس سے برُ رر كرآ ب صَلَّى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَنز ديك عزت والا ہے۔ جو تحض بھى آ ب ك

پاس بیٹھتایا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ صَبر فرماتے یہاں تک کہوہ تخص خود ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ جو تخص بھی اپنی حاجت کے لئے آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے سوال کرتا تو اسے دے کر جھیجتہ اس میں اس میں میں اس میں میں کہ آپ کا اخلاق اس قدروسیع تھا کہوہ تمام لوگوں کا احاطہ کئے ہوئے تھا۔ (1)

نيزسيرت كى كتابول ميں مٰدكور ہے كہ جب سيّدالعالمين صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ مسجدِ نبوي ميں تشريف فرما ہوتے تواپنے دربار میں سب سے پہلے حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کوس کران کی حاجت روائی فرماتے اور قبائل کے نمائندوں سے ملا قاتیں فرماتے اوراس دوران تمام حاضرین کمالِ ادب سے سر جھکائے رہتے تھے۔آپ صلّی الله تعالی علیہ واله وَسَلّم کے دربار میں آنے والوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں تھی ،امیرو فقیر،شہری اور دیہاتی سب قتم کےلوگ حاضرِ در بار ہوتے اوراینے اپنے کہجوں میں سوال وجواب کرتے کوئی شخص اگر بولتا توخواه وه کتنا ہی غریب وسکین کیوں نہ ہومگر دوسراشخص اگر چہوہ کتنا ہی بڑاامیر کبیر ہواس کی بات کاٹ کر بول نہیں سكتا تھا۔جولوگ سوال وجواب میں حدسے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمَالِ حِلْم سے برداشت فر ماتے اورسب کومسائل اوراسلامی احکام کی تعلیم و تلقین اور وعظ و نصیحت فر ماتے رہتے ۔حضور پُرنو رصَلَّى اللهُ مُعَالَيْ عَلَيْهِ وَإِنِهِ وَسَلَّمَ قَبَّالَ سِيآنِ وَالْحِوفِدول كِ إِستقبال،اوران كى ملاقات كاخاص طور يراجتمام فرماتے تھے۔ چنانچے ہروفد كَ أَنْ بِرِ آ بِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهايت بمى عمده لوشاك زيب بن فرما كركا شانهُ أقدس سے نكلتے اور اينے خصوصی اصحاب دَضِیَ اللهُ مَعَالٰی عَنْهُمُ کُوبھی حَکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کرآئیں، پھران مہمانوں کواچھے سے اچھے مکانوں میں تھبراتے اوران لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مُدارات کا خاص طور پر خیال فر ماتے تھے اوران مہمانوں سے ملاقات کے لئے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کرنشست فرماتے ، پھر ہرایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگوفر ماتے اوران کی حاجتوں اور حالتوں کو بوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھران کوضروری عقائدواً حکام اسلام کی تعلیم وتلقین بھی فرماتے اور ہروفد کوان کے درجات ومُراتب کے لحاظ سے پچھے نہ پچھ نفذیا سامان بھی تھا ئف اورانعامات کے طور پرعطافر ماتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو حقیر جاننے اوران سے حقارت آمیز سلوک كرنے سے بيخے كى تو فيق عطا فر مائے ،ا مين \_

1 .....الشفا، القسم الاول، الباب الثاني، فصل وامّا حسن عشرته... الخ، ص ١٢٠، الجزء الاول.

ينصِرَاطُالجِنَانَ 498 كَالْمُعَالِّ جَلاهِمْ



آیت میں اکڑ کر چلنے ہے منع فر مایا گیا،اس مناسبت سے یہاں اکڑ کر چلنے کی مذمت پر مشمل دواَ حادیث

ملاحظه ہوں:

(1) .....حضرت عبدالله بن عمر دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے ، حضور اقدس صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا دفر مایا" جوآ دمی اینے آپ کوبڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے ، وہ اللّٰہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس ىرناراض ہوگا۔<sup>(1)</sup>

(2).....حضرت عبد الله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا:'' جب میری امت اکژ کر چلنے <u>گگ</u> گی اورایران وروم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے تو ال وقت شریرلوگ اچھےلوگوں پر مُسَلَّط کردیئے جائیں گے۔(2)

الله تعالى سب مسلمانوں كواس مذموم فعل سے بيخ كى تو فيق عطافر مائے ، امين \_

## وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُ مِنْ صَوْتِكَ لَا الْأَصُواتِ كَصُوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿

﴿ ترجيه وَكُنزالا بِيهان: اورميانه حال چل اورايني آواز كچھ پست كر بيشك سب آوازوں ميں برى آواز ، گدھے كى آواز \_

ترجية كنزُالعِرفان اورايين چلنے ميں درمياني جال سے چل اورا پني آواز كھھ بست ركھ، بيتك سب سے برى آواز گدھے کی آوازہے۔

﴿ وَا قُصِلُ فِي مَشِّيكَ : اورا بِ عِلْي مِن ورمياني حال سے على - الله عَمَان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَدُهُ فَ نُصِيحت كرتے ہوئے مزید فرمایا:اے میرے بیٹے!جبتم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلوا ور نہ بہت ست کیونکہ یہ دونوں یا تیں مذموم ہیں،

**1**.....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ٢١/٢ ٤ ، الحديث: ٢٠٠٢ .

2 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب-٧٤، ١٥/٤ ١، الحديث: ٢٢٦٨.

ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چیچھور اپن ہے بلکہ تم درمیانی حال سے چلو نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے آ احتر از کرو، بیشک سب سے بری آ واز گدھے کی آ واز ہے۔ مقصودیہ ہے کہ شور مچانا اور آ واز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آ واز کہ بلند ہونے کے باوجود کمروہ اور وحشت انگیز ہے۔ (1)

اطمینان اور وقار کے ساتھ ، عاجز انہ شان سے زمین پر آ ہستہ چلنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے ، جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے :

وَعِبَادُ الرَّحْلِنِ الَّذِيثِ يَهُ شُونَ عَلَى ترجبه كَنْوَالعِرفان: اوررَمَٰن كِوه بند حوزين پر الْاَئْنِ ضَوْقًا (2) الْائْنِ ضَوْقًا (2) الْاَئْنِ ضَوْقًا (2)

اورا تناتیز چلنا جو بھا گئے کے مشابہ ہواس کے بارے میں حضرت ابو ہر پر ہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:'' تیز چلنا مومنی کا وقار کھودیتا ہے۔(3)

يهال حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ عِلْنَے سِيْمْتعَلَق دو صحابِ رَرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَ اقوال

ملاحظه بهول:

- (1) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ فرمات بين كه چلتے وقت حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَرَاحِيكَ كَرِ جِلْتَ اورايبامعلوم ہوتاتھا كه گويا آپ كى بلندى سے اتر رہے ہیں۔(4)
- (2) .....حضرت ہند بن ابی بالد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں' حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جِلْنِ مِیْن اطمینان سے قدم اٹھاتے ، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے ، قدم لمبار کھتے اور جب آپ چلتے تو یوں محسوں ہوتا کہ گویا آپ اوپرسے نیچے اتر رہے ہوں۔ (5)
  - القمان، تحت الآية: ١٩، ٣/١٧٤، مدارك، لقمان، تحت الآية: ١٩، ص٩١٩، ملتقطاً.
    - 2 .....فرقان:٦٣.
    - ..... مسند الفردوس، باب السين، ٣٣٤/٢، الحديث: ٨٠٥٣.
    - **4**.....شمائل ترمذي، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ١٩، الحديث: ٦.
- ₫ .....الشفاءالقسم الاول،الباب الثاني،فصل قد اتيناك اكرمك الله من ذكر الاخلاق الحميدة...الخ،ص٧٥١،الجزء الاول.

جلرهفاتم

لُمَا أُوحِي ٢١) ﴿ لُعَنِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيِّ اللَّهِ مِنْ ال



آیت کی مناسبت سے یہاں چلنے کی 7 سنتیں اور آ داب ملاحظہوں:

- (1).....جوتا پہن کرچلیں۔
- (2).....کوشش کر کے راہتے کے کنار بے چلیں درمیان میں نہ چلیں۔
- (3).....درمیانی حال چلیس، نداتنا تیز که لوگول کی نظرین اٹھیں اور نداتنا آ ہت کہ آپ مریض معلوم ہول۔
  - (4).....احمقوں اورمغروروں کی طرح گریبان کھول کر،سینہ تان کرنہ چلیں بلکہ شریفوں کی طرح چلیں۔
- (5) .....راستے میں دوعور تیں کھڑی ہوں یا جارہی ہوں توان کے نہے میں سے نہ گزریں بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گزرجائیں۔
  - (6)..... بلاضرورت ادھرادھرد کیھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ بدنگاہی سے بچتے ہوئے نیجی نظریں کر کے چلیں۔
    - (7) ..... يبهى خيال ركھئے كه چلتے وفت جوتے كى آواز پيدا نه ہو۔

سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو چَلِتِ وَتَ جُوتُوں كَى آواز نا پِسند شيء چنانچ حضرت ابواما مدرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فَر ماتے ہیں، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَحْت الرَّى كِ دَن بِقْتِي عَر قَد كَى طرف تشريف لے جاتے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَى يَحْجِد دوسر كُوگ آتے ۔ جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِي جُولُوں كَى آواز سنت توبيہ بات آپ كوبہت نا گوار معلوم ہوتی ۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِي خُصُواتِ حُتَّى كه وه لوگ آگ نظل جاتے اور آپ بیم ل اس لئے فرماتے تاكه دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ (1)

ضرورت سے زیادہ آوازبلند کر کے اور چلا چلا کر گفتگو کرنا ایک ناپندیدہ فعل ہے اوراس کی ندمت بیان کرنے کے لئے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی ہے اور حضرت ابوا مامد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فَر ماتے ہیں: نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ

سنن ابن ماجه، كتاب السنّة، باب من كره ان يوطأ عقباد، ١٦٠/١ ، الحديث: ٢٤٥.

سينومَ اظالجنَان 501 حلامًا

اور بلاضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کے بارے میں حضرت جابر دَضِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، سرکارِ دوعاکم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِی ارشاد فر مایا: بِشکتم میں سے جھے سب سے زیادہ نزد کی وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سے زیادہ اچھے اُخلاق والے ہوں گے اور تم میں سے جھے سب سے زیادہ ناپنداور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جوزیادہ باتیں کرنے والے ، لوگوں سے زبان درازی کرنے والے اور کیبر کرنے والے ہوں گے۔ (1)

الله تعالى ہمیں نابیندیدہ گفتگو سے بچنے اوراچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

سیرت کی کتابول میں فدکورہے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے سے بلکہ نہایت ہی مُتا نَت اور شجیدگی سے شہر کھی کر کلام فرماتے سے اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو مجھ کریا وکر لیتے سے اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو بھی بین تین مرتبہ فرما دیت تا کہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذبن شین کرلیں ۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بُونُ وَالِهِ وَسَلَّمَ بُونُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُونُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونُ وَاللهِ وَسَلَّمَ بُونُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ وَ وَ اللهِ وَسَلَّمَ بُونُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

آیت کی مناسبت سے یہاں بات چیت کرنے کی 6 سنتیں اور آ داب بھی ملاحظہ ہوں تا کہ ہمارا چلنا پھر نا بھی اور گفتگو کرنا بھی سنت کے مطابق ہو۔

- (1)....مسكرا كراور خنده بييثاني سے بات چيت كرناسنت ہے۔
- (2) ..... چلاچلا کر بات کرنا جسیا کہ آج کل ہمارے ہاں رائے ہے، پیخلا فیسنت ہے۔
- (3).....گفتگو کرتے وقت جیموٹوں کے ساتھ شفقت بھرااور بڑوں کے سامنے ادب والالہجدر کھئے ،اِنْ شَآ ءَاللّٰه عَدَّوَ جَلَّ
  - دونوں کے نز دیک آپ معزز رہیں گے۔

1 ..... ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالى الاخلاق، ٩/٣ . ٤ ، الحديث: ٢٠٢٥.

ال 502 جلاهفة

تُلُمَّا أُوْحِي ٢١) ( لُقِتِيل

.....جب تک دوسرابات کرر ہاہوتب تک اطمینان سے سنیں اوراس کی بات کاٹ کراپنی بات شروع نہ کردیں۔

(5)..... بلاضرورت زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ ہی دورانِ گفتگوزیادہ قبقہے لگائیں کہ زیادہ باتیں کرنے اور قبقہہ لگانے

ہے وقار مجروح ہوتا ہے۔

(6) .....دورانِ گفتگوایک دوسرے کے ہاتھ پرتالی دیناٹھیک نہیں ہے کہ بیمُ عَرِّرِ زومُهَدَّ بلوگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ سے دعاہے کہ ہمیں سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

حضرت لقمان دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی اینے بیٹے کو کی جانے والی جو سیحتیں یہاں ذکر ہوئیں ،ان سے معلوم ہوا کہ اولا دکی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو درج ذیل 4 اُمور کا بطورِ خاص لحاظ کرنا جا ہے ،

(1)....ان كے عقائد كى اصلاح پر توجه دينى جاہئے۔

(2) ....ان كے ظاہرى اعمال درست كرنے كى طرف متوجه مونا جا ہے۔

(3) ....ان کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کرنی چاہئے۔

(4)....ان کی اخلا قیات بہتر بنانے کی کوشش کرنی حیاہے۔

یے چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، جیسے عقائد کی درتی دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے اور عقائد کا بگاڑا فتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے اور عقائد کی درتی آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے جنت میں داخلہ نصیب ہونے کا مضبوط ذریعہ ہے اور جس کے عقائد درست نہ ہوئے اور گراہی کی حالت میں مرگیا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگیا اور جو کفر کی حالت میں مرگیا وہ تو ضرور ہمیشہ کے لئے جہنم کی سزا پائے گا۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی اعمال صحیح ہوں گے تو دنیا میں نیک نامی اور عزت وشہرت کا ذریعہ ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہیں اور اگر درست نہ ہوں گے تو دنیا میں ذلت ورسوائی کا سامان ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے کا ور ساق ہوں اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشر سے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور لوگ اس کی عزت کریں گے جبکہ برے اخلاق ہونے کی صورت میں معاشر سے میں اس کا جو وقار گرے گا اور بعزتی ہوگی وہ تو

ينصِرَاطُالجِنَانَ 503 جلاهفة

ا بني جگه الٹاوالدين كي بدنا مي اوررسوائي كاسبب ہوگا اورا چھاخلاق آخرت ميں اللّٰه تعالٰي كي رضا اورخوشنو دي كاباعث ہیں جبکہ برےاخلاق اللّٰہ تعالیٰ کی ناراضی اورلوگوں کی طرف ہے اپنے حقوق کےمطالبات کا سامان ہیں۔افسوس! ہمارے معاشرے میں والدین اینے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بیتو دیکھتے ہیں کہان کا بچہ دُنْیوی تعلیم اور دنیا داری میں كتناا جهااور حيالاك، موشيار بيكن اس طرف توجه بهت مي كم كرتے ہيں كه اس كے عقائد ونظرِيّات كيا ہيں اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ کی طرف جارہے ہیں۔والدین کی بیانتہائی دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے ،اس کے پاس عہدےاورمنصب ہوں ،عزت ،دولت اورشہرت اس کے گھر کی کنیز ہے کیکن میتمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہان کی اولا ددینی اعتبار ہے بھی کامیابی کی راہ پر چلے ،مسلمان ماں باپ کی اولا دہونے کے ناطےایینے دین و مذہب اوراس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو،اس کے عقائداورا عمال درست ہوں اور اس کا طرزِ زندگی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلّی اللهُ تَعَالٰیءَایْدِوَ اللهِ وَسَلّمَ کے بتائے ہوئے طریقے کے · مطابق ہو۔والدین کی بیآ رزوتو ہوتی ہے کہان کی اولا در نیامیں خوب تر تی کرے تا کہاولا د کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سَنْوَ رجائے اور انہیں بھی عیش وآرام نصیب ہولیکن اس طرف توجہٰ ہیں کرتے کہ ان کی اولا دقبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لئے شفاعت ومغفرت کا ذریعہ بنے۔جولوگ صرف اپنی دنیا سنوارنا حاہتے ہیں اوران کا مقصد صرف دنیا کی زیب وزینت اوراس کی آسائٹوں کاحصول ہے،ان کے لئے درج ذیل آیات میں بڑی عبرت اور نصیحت موجود ہے، چنانچہ الله تعالی ارشادفر ما تاہے:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَلُوةَ الدُّنْيَاوَ زِينَتَهَا نُوتِ اللَّهِ مُنَكَانَ يُرِيْدُ الْحَلُوةَ الدُّنْيَاوَ زِينَتَهَا نُوتِ اللَّهِمُ اعْمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُواللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُولِيَا الللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُ

قرحیل کن والعرفان: جود نیا کی زندگی اوراس کی زینت چاہتا ہوتو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلد دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم ند دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب بر باد ہوگیا اور ان کے اعمال کے اعمال

ماطل ہیں۔

1 ....هوده ۱۶،۱۰۰

سيزه كاط الجنان

جلدهفتم

\_\_\_\_

مَا أُوحِي ٢١)

اورارشادفرما تاہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَامَا لَشَاءُ

ڶؚٮٙڽؙڎ۠ڔؽؙۯؙڎؙٛ۫ٛ۫۫ۧ۫ۧ۫ػؚۼۘڶؽؘٵڶڿؘڿۿؘڹٞۜٙٙٙٞٙٛٛٛٞڡ۫ؖٛؠۣڞؙڶۿؘٳ

مَنْهُوْمًا اللَّهُ وُرَّا ١٠ وَمَنْ أَرَادَ اللَّاخِرَةَ

وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَأُ ولِإِكَكَانَ سَعْدُهُمُ مَّشْكُورًا (1)

ترجید کا کنوُالعِرفان: جوجلدی والی (دنیا) چاہتا ہے تو ہم جے چاہتے ہیں اس کیلئے و نیا میں جو چاہتے ہیں جلد دیدیے ہیں کھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنار کھی ہے جس میں وہ مذموم، مر دود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جوآ خرت چاہتا ہے اور اس کیلئے الیک کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہوتو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

الله تعالی ہم سب کواپنی اولا دکی الیی تعلیم وتربیت کرنے کی توفیق عطافر مائے جوان کے لئے دنیاوآخرت دونوں میں کا میابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دُنیوَ کی سکون اور اُخر دی نجات کا سامان ہو، امین ۔

ٱلمُتَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّى لَكُمُ مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ مُنْ وَ السَّبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَ فَاللهِ مَنَّ يَّجَادِلُ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَ فَاهِمَ وَقَالِلهِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَ فَاهِمَ وَقَالِلهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَ فَاللهِ مَنْ يَعَمَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَ فَاللهِ عَلَيْكُمُ نِعَمَ فَاللهِ عَلَيْكُمُ نَعِمَ فَاللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْكُمُ فَاللهِ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ ا

بِغَيْرِعِلْمٍ وَلاهُ لَى وَلا كِتْبِ مُّنِيْدٍ ۞

توجمة كنزالايمان: كياتم نے نه ديكھا كه الله نے تمہارے ليے كام ميں لگائے جو پھھ آسانوں اور زمين ميں ہيں اور تمہيں بھر پور ديں اپنى نعتيں ظاہراور چھپى اور بعض آ دمى الله كے بارے ميں جھٹرتے ہيں يوں كه نه عمل نه كوئى ا روثن كتاب ـ

ترجید کنزالعِرفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہیں سب کواللّٰہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے اوراس نے تم پراپی ظاہری اور باطنی فعمتیں پوری کردیں اور کچھلوگ اللّٰہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ

1 .....بنی اسرائیل:۱۹،۱۸

تفسير جراط الحزاد

جلدهفتم

﴾ (انہیں) نام ہےاور نیقل اور نہ کوئی روش کتا ہے۔

﴿ اَلَمْ تَرُوْا : كَيَاتِمْ نَهُ فَهُ مِنَ عَلَا ﴾ الله على الله على الله تعالى عَنْهُ كَى النَّ الله تعالى كوحدائية اورقدرت انهول نے اپنے بیٹے کوفر مائیس اوراب یہاں ہے وہ تعتیں ذکر کی جارہی ہیں جن سے الله تعالی کی وحدائیة اورقدرت پر استدلال ہوتا ہے، چنا نچه ارشاوفر مایا کہ اے لوگو! کیاتم نے ندد یکھا کہ جو پچھ آسانوں میں ہیں جیسے سورج ، چانداور ستارے اور جو پچھ زمین میں ہیں جیسے دریا، نہریں ، کا نیس ، پہاڑ ، درخت ، پھل ، چو یائے وغیرہ ، ان سب کو الله تعالی نے اپنی کامل قدرت سے تمہارے لیے کام میں لگار کھا ہے جس کے نتیج میں تم آسانی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور زمین چیزوں سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ (1)

﴿ وَالسَّبِعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِي اللَّهِ عَالَطِنَةُ : اوراس نَهُم پرائي ظاہرى اور باطنى نعمتيں پورى كرديں۔ ﴾ يہاں ظاہرى اور باطنى نعمتوں سے كيامراد ہے اس كے بارے ميں مفسرين كے مختلف اقوال ہيں جن ميں تطبق يوں ہوسكتى ہے كہ مختلف افراد كو مختلف نعمتيں عطاكى كئيں، ان مختلف اقوال ميں سے 6 قول درج ذيل ہيں۔

- (1) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ظاہری نعت سے مراداسلام اور قرآن ہے اور باطنی نعمت ہے کہ الله تعالیٰ نے تمہارے گناہوں پر پروے ڈال دیئے بتمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولیں اور تمہیں سزاویئے میں جلدی نفر مائی۔
  - (2).....ظاہری نعمت سے مراداً عضاء کی درتتی اور صورت کاحسن ہے اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد ہے۔
    - (3)....ظاہری نعمت سے مرادرزق ہے اور باطنی نعمت سے مراد حسن خِلق ہے۔
    - (4) ..... ظاہری نعمت سے مرادشرعی اَحکام کا ہلکا ہونا ہے اور باطنی نعمت سے مرادشفاعت ہے۔
- (5) ..... ظاہری نعت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے اور باطنی نعت سے مراد فرشتوں کا امداد کے لئے آنا ہے۔
- (6) ..... ظاہری نعمت سے مراور سول کر میم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى پيروى ہے اور باطنی نعمت سے مراوان كى

1 .....تفسير كبير، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ٢٣/٩ ١-٢٤، جلالين، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ص٣٤٧، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ص ٣٤٧، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ص ٩٢١، ملتقطاً.

ين صراطً الحِدَان ﴾

جلدهفتم

تُلُمَا أُوْحِى ٢١) الْعَالِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

محبت ہے۔

ية وچنرنعتيں ہيں ورنه اللّٰه تعالىٰ كى نعمتيں تواتنى كثير ہيں كه أنہيں شار ہى نہيں كيا جاسكتا جيسا كه اللّٰه تعالى ارشاد

فرما تاہے:

ترجید کنزالعدفان: اوراس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دید یا جوتم نے اس سے مانگا اورا گرتم الله کی تعمین گنوتو شارنہ کرسکو گر

وَالْتُكُمْ مِّنُ كُلِّ مَاسَالَتُنُوثُهُ ۖ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْبَتَ اللهِ لا تُحْصُوٰهَا (2)

تو کیار نیمتیں الله تعالیٰ کی وحدائیت کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ: اور يَجِهِلُوكَ الله كَ بارے مِن عَلَم كَ بغير جَمَّلُ تے ہيں۔ ﴾ ارشاد فرمایا كہ بجھلوگ الله تعالى كے بارے ميں جَمَّلُ تے ہيں حالانكدان كے پاس نعلم ہے، نعقل اور نه بى كوئى روثن كتاب ہے، اس كے وہ جو كہيں گے جہالت اور نا دانى ہوگى اور الله تعالى كى شان ميں اس طرح كى جرأت اور لب كشائى انتہائى بيجا اور گمراہى ہے۔ شانِ نزول: يه آيت نظر بن حارث، أبى بن خلف، اميد بن خلف اور ان جيسے ديگر كفار كے بارے ميں نازل ہوئى جو بے علم اور جابل ہونے كے باوجود نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ سے الله تعالى كى ذات وصفات كے متعلق جَمَّلُ كے كيا كرتے تھے۔ (3)

نوف:اس آیت کی تفسیر سے متعلق مزید کلام سور و حج کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظ فرمائیں۔

یہاں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں کلام کرنے کولوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھیں تو پیۃ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جیسے سیاست وریاست کے ہرمسکلے پر کلام کرنے کو اپناخی سمجھ لیا ہے اسی طرح دین ، اسلام ، قرآن ، ایمان ، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے وماغ میں اپنی کوئی من پیند یاسنی سنائی بات بٹھا کر کلام کر لینے کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ نہایت خطرناک رَوش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نکتہ ہائے نظرر کھ سکتے ہیں لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسانہیں ہے وہاں مُعَعَین طور پروہی سیاست وغیرہ میں لوگ مختلف نکتہ ہائے نظرر کھ سکتے ہیں لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسانہیں ہے وہاں مُعَعَین طور پروہی

1 .....خازن، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ٤٧٢/٣.

2 .....ابر اهیم: ۲۶.

3 ....خازن، لقمان، تحت الآية: ٢٠، ٤٧٢/٣.

يزصَلُطُالِجِنَانَ 507 (حِلدُ

عقیدہ رکھنا فرض ہے جوقر آن وحدیث میں آیا ہے اور جسے امتِ مُسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لئے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عیرا میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نددے بلکہ کوئی بات ہوتو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جوقر آن وحدیث میں بیان ہوا اور میں اپنی رائے سے نہ کوئی بات کہنا چاہتا ہوں اور ندامتِ مسلمہ سے ہٹ کرکسی کی رائے سننا چاہتا ہوں۔

### 4

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ علم کے بغیر دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہئے ،اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے جوعلماء اور مُفتیا نِ کرام سے مسائل بوچھنے آتے ہیں اور جب انہیں اپنی پبند اور مراد کے مطابق جوابنہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یا در ہے کہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے جبکہ عوام کی ذمہ داری اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے نہ کہ بحث کرنا اور جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دینا تو کسی مسلمان کی جیا جائے ہے۔

### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْ ابَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابا عَنَا السَّعِيْرِ ١٠ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ١٠

توجدة كنزالايمان:اور جباُن ہے كہاجائے اس كى پيروى كروجواللّه نے اُتاراتو كہتے ہیں بلكہ ہم تواس كى پيروى كَلَّ كريں گے جس پرہم نے اپنے باپ داداكو پایا كیاا گرچہ شیطان ان كوعذابِ دوزخ كی طرف بلاتا ہو۔

ترجہ ہے کنڈالعوفان:اور جبان سے کہا جائے کہاس کی بیروی کروجواللّٰہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں: بلکہ ہم تو اس کی بیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیاا گرچہ شیطان ان کوعذا بِدوزخ کی طرف بلار ماہو۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ : اور جب ان سے کہاجائے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جب ان جھڑا کرنے والوں سے کہاجائے کہ جوقر آن الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پرناز ل فرمایا ہے تم اس کی پیردی کرو، تواس کے جواب میں وہ کہتے

508 ) جلاه

انگر مَا اُوحِی ۱۷ سی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم توا پنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ اس پر اللّه تعالی ارشاد فر ما تا ہیں: ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم توا پنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ ہے کہ کیااگر چہ شیطان انہیں جہنم کے عذا ب کی طرف بلار ہا ہو جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کئے جا کیں گے۔ یہ کتنے بیوتو ف ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ شیطان انہیں گراہ کرر ہا ہے اور دوزخ کی طرف بلار ہا ہے گر پھر بھی شریعت بر چلنے کی بجائے جا بال باپ دادوں کی پیروی میں گے ہوئے ہیں۔ (۱)

ر چلنے کی بجائے جا بال باپ دادوں کی پیروی میں گے ہوئے ہیں۔ (۱)

وَمَنُ يُسْلِمُ وَجُهَةَ إِلَى اللهِ وَهُ وَمُحْسِنٌ فَقَدِا سُتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْمَصْ لِلْعُرُوةِ الْمُوسِ الْوُثُقَى لَوَ إِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوسِ الْوُثُقَى لَوَ إِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوسِ

توجههٔ کنزالایمان: اورجوا پنامنه الله کی طرف جھادے اور ہونیکو کارتو بیٹک اُس نے مضبوط گرہ تھامی اور اللّه ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔

ترجیه کنزُالعِدفان: توجوا پنامنه الله کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہوتو بیٹک اس نے مضبوط سہارا تھا م لیا اور سب گ کاموں کا انجام الله ہی کی طرف ہے۔

﴿ وَمَنْ يَنْسُلِمْ وَجُهَا يَهِ إِلَى اللهِ : توجوا پنامند الله كى طرف جھكادے۔ ﴾ يعنى جواخلاص كے ساتھ الله تعالى كى رضا كے لئے اس كادين قبول كرے، الله تعالى كى عبادت ميں مشغول ہو، اپنے كام اسى كے سپر دكرے اور اسى پر بھروسدر كھے اور وہ نيك اعمال كرنے والا بھى ہوتو بيشك اس نے مضبوط سہارا تھام ليا اور اسى كے ذريعے وہ اعلى مَر اتب پر فائز ہو جائے گا اور سب كاموں كى انتہا الله تعالى ہى كى طرف ہے تو وہ اليشخص كو اچھى جزادے گا۔ (2)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزایانے کے لئے سیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا

بُومَلُطُالِحِنَانَ (509 جلاهِ ف

ضروری ہے، یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک مقام پر اللّٰہ تعالٰی ارشاد فرما تاہے: بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَا فَيْ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ترجية كنزالعرفان: بال كيون نبيس؟ جس في اينا جره ٱجُرُهُ عِنْدَكَ مَايِّلُهُ وَلا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ اللّٰہ کے لئے جھکاد ہااوروہ نیکی کرنے والابھی ہوتواس کااجر يَحْزَنُونَ (1) اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہوں گے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَ اَمَّامَنُ اَمَنَ وَعَسِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ الْحُسْنِي وَسَنَقُولُ لَدُمِنَ أَمْرِنَا لِيُسَمَّا (2)

اورارشادفرما تاہے:

مَنْ امن باللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَا قَامَ الصَّالْوَةَ وَ اتَّى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَّى ٱوللِّك آنُيُّكُونُو امِنَ الْمُهْتَدِينَ (3)

ترحية كنزالعرفان: اورببرحال جوايمان لايااوراس ني نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کو آ سان کام کہیں گے۔

ترجيه كنزالعرفان: جوالله اورقيامت كون يرايمان لاتے ہیں اور نما ز قائم کرتے ہیں اور ز کو ۃ دیتے ہیں اور اللّٰه کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تو عنقریب راوگ مدایت

والول میں سے ہول گے۔

چنانچہ جوایمان والانہیں اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں اگر چہوہ ظاہری اعتبار سے کیسے ہی اچھے عمل کررہا ہو اور جو بھے ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کررہاوہ اینے آپ کوخطرے پر پیش کررہاہے کیونکہ برے اعمال الله تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں اور جس سے الله تعالیٰ ناراض ہوگیا اور اس پر الله تعالیٰ نے رحم نہ کیا تواسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک کے لئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔للہذا ضروری ہے کہ پہلے تھیج ایمان لایا جائے اور پھر نیک اعمال کئے جا کیں تا کہ اللّٰہ تعالٰی کی رحت ہے آخرت میں اچھی جزانصیب ہو۔

- 🚹 ..... بقره: ۱۱۲.
- 2 ۰۰۰۰۰ کهف:۸۸.
  - 3 .....تو به: ۸ ۱ .



تُلُمَّا أُوْحِى ٢١) ( اللهِ الله

وَمَنَ كَفَرَفَكُ كُفُرُةً ﴿ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّعُهُمْ بِمَاعَمِلُوا الْمَاتُونِ وَمَنَ كَفَرَا الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ الللللِّهُ الللْمُعِلِي الللْمُ الللْمُولِي الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

إلى عَنَابٍ غَلِيْظٍ ﴿

توجمه کنزالایمان:اور جو کفر کریے تو تم اس کے کفریے غم نہ کھا وَاُنھیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے ہم اُنہیں بتادیں گ چوکرتے تھے بیثک اللّٰه دلوں کی بات جانتا ہے۔ہم اُنہیں کچھ برتنے دیں گے پھراُنہیں بے بس کر کے تخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ طرف لے جائیں گے۔

ترجههٔ کنزالعِرفان: اورجو کفر کریتواس کا کفرآپ کونمگین نه کرے۔ اُنھیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جوانہوں نے کیا ہوگا بیٹک اللّٰه دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھفا کدہ اٹھانے دیں گے پھرانہیں شخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔

﴿ وَمَنَ كُفَى فَلَا يَحْوُ نُكَ كُفُوهُ الورجوكفركر فَواس كاكفرآپ وَمَلَيْن نَهُرے ﴾ ارشادفر ما يا كه اے بيارے حبيب! صلي الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ سلى رحيس اور كفركر في والے كفر برغمز دہ نه ہوں كيونكه اس كاكفركر نا دنيا و آخرت ميں آپ كے لئے سی طرح نقصان دہ نہيں ، ان لوگوں كوم في كے بعد ہمارى ہی طرف لوٹ كر آنا ہے اور ہم انہيں ان كے اعمال كى سزاديں گے ۔ بے شك الله تعالیٰ جس طرح ان كے ظاہرى اعمال كوجا نتا ہے اس طرح ان كے دلوں ميں پوشيدہ ہے۔ (1) دلوں كى بات بھى جانتا ہے تو وہ انہيں اس كى بھى سزادے گا جوان كے دلوں ميں پوشيدہ ہے۔ (1)

﴿ نُمِتَّعُهُمْ قَلِيْلًا: ہم انہیں کچھفائدہ اٹھانے دیں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ ہم ان کا فروں کوتھوڑی مہلت دیں گے تا کہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھالیں ، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں

م.....صاوى، لقمان، تحت الآية: ٢٣، ٥ /٢٠، روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٢٣، ٩٢/٧، تفسير كبير، لقمان، تحت

ِ الآية: ٢٣، ٢٩، ١٢٦/٩، ملتقطأ.

جلدهفتم

روسَ اطّالِحِنَانَ ﴾

017

گےاوروہ جہنم کاعذاب ہے جس سے بیلوگ بھی رہائی نہ پاسکیں گے۔ <sup>(1)</sup>

## وَلَإِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْا مُضَلِيَقُولُنَّ اللهُ لَّقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ لَبِلَ الْكَثْرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالا يبهان: اورا گرتم أن سے پوچھوئس نے بنائے آسان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللّٰہ نے تم فر ماؤسب ا خوبیاں اللّٰہ کو بلکہ اُن میں اکثر جانتے نہیں۔

ترجیه کنزالعِدفان:اورا گرتم ان سے پوچھو کہ آسان اور زمین کس نے بنائے؟ تو ضرور کہیں گے:''اللّٰه نے''تم فرماؤ: ک تمام تعریفیں اللّٰه کیلئے ہیں بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔

﴿ وَلَيْنُ سَالْتَهُمْ : اورا گرتم ان سے پوچھو۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کا فراگر چہ کفراور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں کین اگران سے سوال کیا جائے کہ بتاؤیر مین اور آسان کس نے بنائے ہیں؟ تو ضروران کا جواب یہ ہوگا کہ اللّٰه تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اُن کے اقرار سے بیلازم آتا ہے کہ جس نے آسان اور زمین بیدا کئے وہ اللّٰه واحد ہو اللّٰه تعالیٰ کو اُن شریک نہیں ، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے ، اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کے سواکسی اور کی عباوت نہ کی جائے جبکہ ان جا ہلوں کا حال میہ ہے کہ خالق صرف اللّٰہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ بیر کے در متاہے۔ (2) اللّٰہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ بیر کے در بتا ہے۔ (2)

### يتهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَالْأَرْمُ ضِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿

﴿ وَحِمهٔ كِنزالايهان: اللَّه بَى كاہے جو يجھ آسانوں اور زمين ميں ہے بيشك اللَّه بى بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا۔

❶.....خازن، لقمان، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٧٢/، جلالين، لقمان، تحت الآية: ٢٤، ص٣٤٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٥، ص ٩٢٠، صاوي، لقمان، تحت الآية: ٢٥، ١٦٠٤٥، ملتقطاً.

جلرهفتم 512

تُلُمَا ٱلْوَى ١٢) الْعِنْ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الله ہی الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے بیشک الله ہی بے نیاز ،تعریف کے لائق ہے۔

﴿ يِللَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْآ مُرْضِ: اللَّه بَى كا ہے جو بِحِه آسانوں اور زمین میں ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جو بچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جو بچھ آسانوں اور نیزے ہیں اور جب اللّٰه تعالیٰ کی بیشان ہے تو زمین و آسان میں اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ (1)

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَدِیْدُ: بیشک الله ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ پینی آسانوں اور زمین کی بیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی الله تعالیٰ بی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں بلکہ ساری کا مُنات اس کی مختاج ہے اور الله تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے اگر چہوئی بھی اس کی حمد نہرے۔ (2)

وَلَوْاَنَّمَافِالْا مُضِمِنْ شَجَرَةٍ الْقُلامُّ وَّالْبَحْرُ يَمُنُّ لَا مُنْ مَعْدِهِ كَاللَّهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرِمَّانَفِدَتْ كَلِلْتُ اللهِ لَا اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞

ترجمه کنزالایدمان: اورا گرز مین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمیں ہوجا کیں اور سمندراس کی سیاہی ہواس کے پیچےسات سمندراورتواللّه کی باتیں ختم نہ ہوں گی بیشک اللّه عزت و حکمت والا ہے۔

ترجہائی کنزالعِرفان: اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگروہ سب قامیں بن جاتے اور سمندر (ان کی سیاہی، پھر)اس کے بعداس (پہلی سیاہی) کوسات سمندر مزید بڑھادیتے تو بھی اللّٰه کی باتین ختم نہ ہوتیں بیشک اللّٰه عزت والا، حکمت والا ہے۔

﴿ وَكُوْاَتُّ مَا فِي الْاَ مُن صِ مِنْ شَجَدَ قِوْاَ قُلا مُن اورز مين مين جتنے درخت بين اگروه سبقلمين بن جاتے اس آيت ميں الله تعالى نے ايک مثال كوزر يعايى عظمت كابيان فرمايا ہے اوروه بيہ كا اگر سارى زمين مين موجودتمام درخوں

1 ..... حلالين، لقمان، تحت الآية: ٢٦، ص ٣٤٨.

2 ....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٢٦، ٩٣/٧.

سينوصَ اظالجنَان 513 حلامًا

کی فلمیں بنادی جائیں جو کھر بوں ہے بھی کھر بول گنازیا دہ ہول گی اور لکھنے کے لئے سمندر بلکہ سات سمندروں کو سیاہی بنالیا جائے اوران فلموں اور سیاہی کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت مثلاً علم، قدرت، صِفات کو لکھا جائے تو سار نے فلم اور سمندرختم ہوجائیں کیک عظمت اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت میں مدروثتم ہوجائیں کیک عظمت اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ، تو مُتنا ہی چیز غیر متنا ہی کا اِ حاطہ کر ہی نہیں سکتی۔

اس آیت کے شاپ نزول کے بارے میں مفسرین کے ختلف اقوال ہیں، ان میں سے دوقول درج ذیل ہیں۔

(1) ..... جب تا جدار رسالت صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں: "وَکَما اُوْتِیْتُم فِی الْعِلْمِ اِلَّا قَوْلِیُلا" یعنی جہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ "قواس سے آپ کی مراوہ مم لوگ ہیں یاصرف آپ کی قوم؟ ارشاد فِی الْعِلْمِ اِلَّا قَوْلِیُلا" یعنی جہیں تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔ "قواس سے آپ کی مراوہ ہم لوگ ہیں یاصرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا" سب مراو ہیں۔ انہوں نے کہا: کیا آپ کی کتاب میں پنہیں ہے کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہرچیز کا علم بھی الله تعالیٰ کے علم کے سامنے کیل ہوا نفع ہاؤ کے ۔ انہوں نے کہا: آپ کیسے بیخیال فرماتے ہیں حالانکہ تہمیں تو الله تعالیٰ نے اتناعلم دیا ہے کہا گراس پڑمل کروتو نفع ہاؤ کے ۔ انہوں نے کہا: آپ کیسے بیخیال فرماتے ہیں حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے عکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ کریم نازل ہوئی۔ اس صورت بیآ ہیت مدنی ہوگی۔ آپ کہ کریم نازل ہوئی۔ اس صورت بیآ ہیت مدنی ہوگی۔

(2) ..... يہود يول نے قريش سے كہا تھا كه مكه ميں جاكررسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے اس طرح كا كلام كريں - (1)

### مَاخَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ۞

﴾ توجههٔ کنزالاییهان: تم سب کاپیدا کرنااور قیامت میں اٹھانااییا ہی ہےجبیہاا یک جان کا بیشک اللّٰه سنتاد کیھا ہے۔

السسمدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٧، ص ٩٢١، جلالين، لقمان، تحت الآية: ٢٧، ص ٣٤٨، خازن، لقمان، تحت الآية:
 ٢٧، ٣٧٣/٢، ملتقطاً.

نوم اطّالجنَان )

جلدهفتم

ترجية كنزُالعِرفان: ثم سب كاپيدا كرنااور قيامت مين الله الايها بي هجيساايك جان كا، بيتك الله سننے والا، ديكھنے

﴿ مَاخَلْقُكُمُ وَلَا بَعْفُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَّاحِدَةٍ : تم سب كابيدا كرنااور قيامت مين الهانا ايمابي بي جان

کا۔ کاس سے پہلی آیات میں الله تعالی نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا اور اب یہاں سے قیامت کے دن

دوبارہ زندہ کئے جانے ہے متعلق کفارِ مکہ کوسمجھایا جار ہاہے، چنانچہارشاد فر مایا کہاہے اہلِ مکہ!تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے، یہ اللّٰہ تعالیٰ بر کچھ دشوار

نہیں کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگروہ جا ہے تو ایک لفظ "کُنْ" فرما کرسب کو پیدا کردے۔ بیشک اللّٰه تعالی تمهارےاً توال کو سننے والا اورتمہارےا فعال کود کیھنے والا ہے تو وہتہیں تمہاری یا توں اورعملوں کا بدلہ دےگا۔ (1)

اس آیت کاشان نزول بیرے که أبی بن خلف اور کفار مکه کی ایک جماعت نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَالله وَسَلَّهَ كَى بارگاه میں حاضر ہوكركہا: بے شك الله تعالى نے مختلف مَر احل ہے گز اركر جمیں بپیدا فر مایا، جیسے پہلے ہم نطفه كی شکل میں تھے، پھر جما ہوا خون بنے، پھر گوشت کا مکڑا ہنے ، پھر ہماری ہڈیاں اوراً عضا وغیرہ بنے تخلیق کے ان مراحل کو جاننے کے باوجود آپ رہے کہتے ہیں کہ ہم سب کوایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا!اس پر یہ آیت نازل ہوئی<sup>(2)</sup>اوراس میں گویا کیفر مایا گیا: یہاں بہت آ ہشگی سے پیدافر مانا دوسری حکمتوں سے ہےنہ کہ رب

تعالی کی مجبوری کی بناء پراور و ہاں ایک دم پیدافر مانے میں اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار ہوگا،لہٰذاعا ئب کوحاضر پر قیاس نہ کرو۔ اَكَمْتَرَاتَ اللهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِ النَّهَامِ وَيُولِجُ النَّهَامَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّىَ

الشَّبْسَ وَالْقَبَ عُكُلُّ يَجُرِئَ إِلَى أَجَلِ صُّسَمَّى وَّ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

◘ .....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٢٨، ٧/٦٩، خازن، لقمان، تحت الآية: ٢٨، ٤٧٣/٣، مدارك، لقمان، تحت الآية: ۲۸، ص ۹۲۱، ملتقطاً.

2 .....صاوى، لقمان، تحت الآية: ٢٨، ٥/٥ ، ١٦، ملخصاً.

ترجمه کنزالایمان: اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ الله رات لاتا ہے دن کے جھے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں اور اس نے سورج اور جا ندکام میں لگائے ہرا یک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے اور یہ کہ الله تمہارے کاموں سے خبر دار ہے۔ یہاں لیے کہ الله ہی حق ہے اور اس کے سواجن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں اور اس لیے کہ الله ہی بلند بڑائی والا ہے۔

توجهة كنزالعوفان: ال سننے والے! كيا تونے نه ديكها كه الله رات كودن ميں داخل كرديتا ہے اور دن كورات ميں داخل كرديتا ہے اور دن كورات ميں داخل كرديتا ہے اور اس نے سورج اور چاندكوكام ميں لگاديا، ہرايك ايك مقرره مدت تك چلتا ہے اور ايك الله تمہار كامول سے خبر دار ہے ـ بياس ليے ہے كه الله بى حق ہے اور اس كے سواجن كولوگ بوجة ہيں وہ سب باطل ہيں اور يہ كه الله بى بلندى والا، برائى والا ہے ـ

جلا 516

اُنَّلُ مَاۤ اُوحِی ۲۷ ﴿ لَمِّنَ مُنَّ اُوحِی ۲۷ ﴾ ﴿ لَا مَنَّ اُوحِی ۲۷ ﴾ ﴿ لَا مَنْ اَلْهِ تَعَالَى بَى اپنی ذات وصفات میں بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ <sup>(1)</sup> یا در ہے کہ آبیت نمبر 29 میں جوسورج اور جاپاند کے بارے میں فر مایا گیا کہ'' ہرایک ایک مقررہ مدت تک چلتا

ہے'اس میں مقررہ مدت سے مراد قیامت کا دن ہے یااس سے مرادیہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے مُعَیَّن اوقات تک چلتے ہیں جیسے سورج سال کے آخر تک اور چاند مہینے کے آخر تک چلتا ہے۔ (2)

نیز خیال رہے کہ اگر چہ بعض کفارا نبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ کو بِوِ جِتَّ ہِیں مگران بزرگوں کو باطل نہیں کہا جاسکتا، وہ بالکل حق ہیں البتدان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہاں اللّٰہ تعالیٰ نے لفظ"میا" وکر فرمایا ہے اور یہ لفظ عربی بان بیاں میں بے علل چیزوں کے لئے آتا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جن پھروں اور درختوں وغیرہ بے جان چیزوں کولوگ بوجتے ہیں وہ باطل ہیں۔ یا یہاں یہ لفظ مصدر کے معنی میں ہے یعنی تمہارا اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بوجنا باطل اور جھوٹ ہے۔

ٱلمُتَرَانَّالْفُلْكَ تَجْرِى فِالْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَّكُمْ مِّنَ الْبَيْهِ لَٰ اِنَّ فِي دُلِكَ لَا لِيتِ لِّكُلِّ صَبَّامٍ شَكُومٍ ﴿

ترجمه کنزالایمان: کیا تونے نه دیکھا که شتی دریامیں چلتی ہے اللّٰه کے فضل سے تا که تہمیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔

توجیه کنځالعوفان: کیا تونے نہ دیکھا کہ دریامیں کشی اللّٰه کے فضل سے چلتی ہے تا کہ وہتمہیں اپنی کچھنشانیاں دکھائے بیٹک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے ، بڑے شکر گز ارکیلئے نشانیاں ہیں۔

﴿ اَلَمْ تَرَ: كَيَا تُونِ فِي مِعَالَ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى كى وصدائيت كى ايك اوردليل ذكركى جار بى ہے، چنانچارشاد فرمايا كدات سننےوالے! كيا تونے ندد يكھا كدريا ميں شتى الله تعالى كے فضل ،اس كى رحمت اوراس كے احسان ہے چلتى

❶ .....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٩٩-٣٠، ٣٠-٩٨، خازن، لقمان، تحت الآية: ٢٩-٣٠، ٤٧٣/٣، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٩-٣، ص ٢١، جلالين، لقمان، تحت الآية: ٢٩-٣٠، ص ٣٤٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، لقمان، تحت الآية: ٢٩، ص ٩٢١.

سينومراط الجنان 517 جلده

ہے ور خاس کے لئے وہاں ہزار ہا آفتیں موجود ہیں جواس کی روانی میں رکاوٹ بن سکتی اور کشتی کوڈ بوسکتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ فیے نے یہ فضل اس لئے فرمایا تا کہ وہ تہہیں اپنی وحدت،قدرت اور علم کے بعض دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھادے۔ بیشک کشتی کی روانی میں ہراس شخص کیلئے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللّٰہ تعالیٰ کی فیمتوں کا بڑا شکر گزار ہو۔ صبر اور شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں تو گویا ارشاد فرمایا ''اس میں ہر مومن کے لئے نشانیاں ہیں۔ (1)

# وَ إِذَا غَشِيَهُمْ صَوْحٌ كَالظُّلُ دَعُواالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ فَ الرِّيْنَ فَ الرِّيْنَ اللهُ الرِّيْنَ اللهُ اللهِ الْمُعْمُ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِالنِّنَا اللهُ كُلُّ فَلَيَّا اللهُ كُلُّ فَكَالِكُ الْمُرْسُقُونِ ﴿ فَلَيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجهه کننالایمان: اور جب اُن پر آ پر ٹی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تواللّه کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے پھر جب اُنہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے تو اُن میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفانا شکرا۔

ترجدہ کنٹالعرفان: اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پرآ پڑتی ہے تواللّٰہ ہی پراعتقادر کھتے ہوئے اسے بکارتے پیں پھر جب (الله) انہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے توان میں کوئی (ہی) اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا، ناشکراہی کرےگا۔

﴿ وَإِذَا خَشِيَهُمْ مَّوْجُ كَالظُّلُكِ: اور جب پہاڑوں جیسی كوئی موج ان پر آپر ٹی ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه جب كفاركو سمندرى سفر كے دوران پہاڑوں جیسی موجیس نیست ونابود كرنے گئی ہیں تووہ اپنے معبودوں كوچھوڑ كرالله وَحُدَهُ لَا

البيان، لقمان، تحت الآية: ٣١، ٧٨/٧، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٣١، ص٢٢٩، ملتقطاً.

يزصَ اطْالِحِذَان ) (518 )

شَویُک کو پکارتے ،اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے اوراسی سے دعا والتجاء کرنے لگتے ہیں اوراس وقت اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ ہرایک کوبھول جاتے ہیں اور جب اللّٰہ تعالیٰ کی شان کریمی سے سیح سلامت ساحل پر پہنچ جاتے تو ان میں سے چندایک ہی اینے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتے ہیں ورندا کثریت پھر کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔کہا گیا ہے کہ بیآیت عکرمہ بن ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ،جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سمندر کی طرف بھا گ گیا، وہاں مخالف ہوا نے گھیرااور خطرے میں پڑ گئے تو عکرمہنے کہا:اگراللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات و بے قیس ضرور دوعالم کے سر دار محمصطفی صلّی اللهٔ تعالی عَلیْه وَ اله وَسَلّم کی خدمت میں حاضر ہوکران کے ہاتھ میں ہاتھ دیدوں گا اوران کی اطاعت كروں گا۔اللّٰہ تعالیٰ نے كرم كيااور ہوائھبر گئی۔عكر مەمكە تكرمە كى طرف آ گئے اوراسلام لائے اور بڑاا خلاص والا اسلام لائے تو بیاعتدال بررہنے والے تھے اوران میں ہے بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد یورانہ کیا،ان کے بارے میں الگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ، ناشکرا ہی کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں الله تعالی کو یا دکرنا اور آرام میں بھول جانا کا فروں کاعمل ہے۔اس سے ہرمسلمان کو بچنا جائے کیونکہ مومن کی شان پہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکر تا ہے۔

يَا يُبْهَاالنَّاسُاتَّقُوْا مَبَّكُمُوَاخُشَوْا يَوْمًا لَالْأَيَجْزِي وَالِنَّعَنُ وَلَالِمَ

وَلامَوْلُودُهُ مُوجَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيًّا ﴿ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَلِودُ الدُّنْيَاتُ وَلا يَغُرَّتَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُوسُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: العالوكوايية رب سے در رواوراس دن كاخوف كروجس ميں كوئى باب اينے بجه كے كام نه آئے 🥞 گااورنه کوئی کامی بچهاینے باپ کو بچھ نفع دے بیشک اللّٰه کاوعدہ سچاہے تو ہر گزشہمیں دھوکا نید ہے دنیا کی زندگی اور ہر گز 🍃

تهہیں الله کے حلم پر دھو کا نہ دے وہ بڑا فریبی۔

1 .....خازن، لقمان، تحت الآية: ٣٢، ٣٤/٤٧٤.

ترجبه فاکنځالعِدفان: اےلوگو! اپنے رب سے ڈرواوراس دن کاخوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولا د کے کام نہ آئے ﷺ گااور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو بچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بیشک اللّٰہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہر گزتمہیں دھوکا نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تہمیں اللّٰہ کے علم پر دھو کے میں نہ ڈالے۔

اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے: ہم پیغیروں کی اولا د بیں اس لیے ہمیں کوئی عذا ب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی ہے کہتے تھے: حضرت عیسی عَلَیْ الصَّلاہ فَوَ السَّلام نے ہم سب کی طرف سے کفارہ اواکر دیا ہے اس لیے ہمیں بھی کی جھ بیں ہوگا۔ انہیں یا در کھنا جا ہئے کہ عقیدے کی درست کے بغیر کوئی کسی کونفع نہ دے سے کفارہ اواکر دیا ہے اس لیے ہمیں بھی کی دوست، نیک والدین، نیک اولا دسب کی طرف سے فائدہ مُتُو قع ہے۔

اِنَّاللَّهَ عِنْ لَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْ حَامِرُ لَ وَمَا تَنْ بِي كُنْفُسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَنْ بِي كُنْفُسُ بِا يِّ اَنْ مِنْ فَسُ بِا يِّ اَنْ مِن تَنْوُتُ لَا اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿

ال.....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٣٣، ٧ / ١٠١٠ ، خازن، لقمان، تحت الآية: ٣٣، ٣ /٤٧٤، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٣٣، م / ٤٧٤، مدارك، لقمان، تحت الآية: ٣٣، ص ٩٢٢، ملتقطاً.

وصراط الجنان ( 520 )

\_\_\_\_\_ | "

ترجمهٔ تنزالایمان: بینک الله کے پاس ہے قیامت کاعلم اوراُ تارتاہے مینداور جانتا ہے جو پچھ ماؤں کے پیٹ میں پہاورکوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اورکوئی جان نہیں جانتی کہ سنز مین میں مرے گی بینک اللّه جانے والا بتانے والا ہے۔

ترجہہ کنڈالعِدفان: بیشک قیامت کاعلم اللّٰہ ہی کے پاس ہےاوروہ بارش اتارتاہےاور جانتاہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ پیس ہےاورکوئی شخص نہیں جانتا کہوہ کل کیا کمائے گااورکوئی شخص نہیں جانتا کہوہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللّٰہ علم والا ،خبر دارہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْ لَا يَعِلْمُ السَّاعَةِ: بِينَكَ قيامت كَاعْلَم اللَّه بَى كَ پاس ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت حارث بن عمرو كے بارے ميں نازل ہوئی جس نے نبی کريم صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوکر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کیے تو بُری ہے، مجھے جرد ہے کہ کہ بارش کب آئے گی؟ اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یالڑکی؟ نیزید تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتا ہے کہ آئندہ کل کو میں کیا کہ وں گا؟ اس کے جواب میں کیا کہ وں گا؟ اس کے جواب میں ہی کہ اس کے جواب میں ہی کہ اس کے میں کہاں میروں گا؟ اس کے جواب میں ہی آ یہ کریمہ نازل ہوئی۔ (1)

اس آیت میں پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب عطا کئے جانے کے جانے کے بارے میں سور وجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا:

علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِ ﴾ آحگان الله ترجمه النفايع فان غيب كاجان والاا پنغيب بركى و الله على غيب بركى و الله عني الم تقطى عِنْ سَّ سُولِ الله عني الم تقطى عِنْ سَّ سُولِ الله عني الم تقطى عِنْ سَّ سُولِ الله عني الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ کم غیب آیت میں مذکور پانچ چیزوں سے متعلق ہویا کسی اور چیز کے بارے میں،

1....روح البيان، لقمان، تحت الآية: ٣٤، ١٠٣/٧.

سينوصَ اظالجنَان 521 حلام

ذاتی طور پراللّہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جبکہ اللّہ تعالیٰ کے بتادینے سے تلوق بھی غیب جان سکتی ہے۔خلاصہ بیک ذاتی علم غیب اللّه تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اورا نہیا و کرام عَلَیْهِم الصّلا اللّه تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اورا نہیا و کرام عَلَیْهِم الصّلا اللّه تعالیٰ کے متا نے سے مجز ہا ور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے ، بیاس اِ ختصاص کے مُنا فی نہیں جوآ بیت میں بیان ہوا بلکہ اس پر کثیر آ بیتی اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں ، بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا ان اُمور کی خبر بیں اُنہیاءِ کرام عَلَیْهِم الصّلا اُو وَالسّاکہ اور آولیاءِ عظام دَخمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِم نَے نَبی اور حدیث سے ثابت ہیں، جیسے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصّلا اُو اُو السّاکہ اور شتوں نے حضرت آخی عَلَیْهِ الصّلا اُو اَو السّاکہ اُو اُو السّاکہ میں کیا ہونے کی اور حضرت مریم دَخِی اللّٰهُ تعالیٰ کی اور حضرت میں عَلیٰ السّالہ اُو السّاکہ میں کیا ہونے کی اور حضرت مریم دَخِی اللّٰهُ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصّلا اُو اُو السّاکہ میں دی تھیں اور ان سب کا جاننا قرآن کر کیم سے عُنها کو حضرت عیسیٰ عَلَیٰهِ الصّالُو اُو السّاکہ کی بیا ہونے کی خبر بیں دیں ، توان فر شتوں کو بھی ہونے اُن قرآن کر کیم سے عُنها کی جنمی میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہ میں فر شتوں نے اطلاعیں دی تھیں اور ان سب کا جاننا قرآن کی کیم سے بہتواس آ بیت کے معلوم تھا کہا ور اور کر بیا تیا ہم کی بیا کہ بیا کے بتا نے بغیر کو کی نہیں جانتا ۔ اس کے بیم عنی مراد لینا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتا نے بغیر کو کی نہیں جانتا ۔ اس کے بیم عنی مراد لینا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتا نے حفرت کے خلاف ہے ۔

نوف: اس آیت اوراس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاوی رضوبی ی کوف: اس آیت اوراس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاوی رضوبی کو فی کے وی جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کارساله "اَلْصَّمُ صَامُ عَلَى مُشَكِّكٍ فِی آیَةِ عُلُومُ الْاَرْ حَامٌ" (علوم اَرحام سے تعلق رکھنے والی آیوں سے متعلق کلام ) کا مطالعہ فرما نیں۔

سَيْرِصَ اطْ الْجِنَانَ ﴾







سوره سجده آیت نمبر 18" أفَدِن كان مُوْمِنًا" سے شروع ہونے والی تین آیتوں كے علاوه مكيہ ہے۔ (1)



اس سورت میں 3رکوع، 30 آیتیں، 380 کلے اور 1518 حروف ہیں۔<sup>(2)</sup>



ال سورت كى آيت نمبر 15 ميں ان مسلمانوں كاوصف بيان كيا گياہے جوقر آنِ پاك كى آيات من كر الله تعالى كى تبيج كرتے اوراس كى بارگاہ ميں سجدہ ريز ہوتے ہيں،اس مناسبت سے اس سورت كانام "سورة سجدہ" ركھا گيا۔



- (1).....حضرت ابو ہریرہ در صِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فُر ماتے ہیں: نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سور هُ سجده اور سور هُ وَ ہر کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ (3)
- (2) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين كه نبى اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات جب تك سورهُ سجده اورسورهُ ملك كى تلاوت نه فرمالية \_(4)
- (3) .....حضرت خالد بن معدان دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں' نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کر واور وہ سورت "الْمَّ ﴿ تَنْوِیْلُ " ہے۔ مجھے بیصدیث بینچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ (اس شخص کے انقال کے بعد) اس سورت نے اس کے اوپراپنے پر پھیلا دیئے اور کہا'' اے میر سے رب اعزَّ وَجَلَّ،
  - 1 ....خازن، تفسير سورة السجدة، ١٥٧٥٠.
  - 2 سسخازن، تفسير سورة السحدة، ١٤٧٥٠.
  - 3 ..... بخارى، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ٣٠٨/١، الحديث: ٨٩١.
    - 4 ..... ترمذى، كتاب الدعوات، ٢٦-باب منه، ٥٨/٥، الحديث: ٥ ٢٤١٥.

اس کی مغفرت فرمادے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت قبول فرما لیا''اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دواور اس کا ایک درجہ بلند کردو۔ (1)

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ کے مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے تھے اور اس سورت میں اس سورت میں اس سورت میں سے چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بیان کی گئی ہیں۔

- (1) ....اس سورت كى ابتداء ميں بير بيان كيا كيا كر آن الله تعالى كى وه كتاب ہے جواس نے اپنے حبيب صَلَى الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِينَازِلَ فَرِ مَا كَى اوراس چيز ميں شك كى كوئى تنجائش نہيں۔
- (2) ..... نی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت كوثابت كيا گيا اور مشركين كاس نظريكاردكيا گيا كقر آن حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ايْنِ طرف سے بناليا ہے۔
  - (3)....الله تعالیٰ کی وحدائیت اور قدرت پر دلائل ذکر کئے گئے۔
- (4) .....کفاراور فرمانبردار مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کا فرذلت ورسوائی کا سامنا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے اور وہ در دنا ک عذاب چیکھیں گے جبکہ مسلمان چونکہ دنیا میں راتوں کواللّٰه تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نوف اور امیدر کھتے ہوئے اپنے ربعزُ وَبِکارتے تھے، اللّٰه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال راو خدا میں خرج کرتے تھے، اس لئے آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزاء ظیم تواب کی صورت میں ملے گی، اللّٰه تعالیٰ کا فضل د کھر کران کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں جنت میں ہمیشہ کے لئے داخلہ نصیب ہوگا۔
  - (5).... یه بتایا گیاہے کہ کفاراورمسلمانوں کاانجام ایک جبیمانہیں ہے۔
- (6) .....تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى رسالت كورميان مشابهت بيان كَي تَعْ هِ-
  - ❶ ....سنن دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك، ٢/٢ ٥٠، الحديث: ٣٤٠٨.

ع 524 علام



### اَمُ يَقُولُونَ افْتَرْبَهُ ۚ بَلَهُ وَالْحَقَّ مِنْ مَّ بِلَكَ لِتُنْفِرَ مَقَوْمًا مَّا اَتْهُمُ مِنْ تَنْدِيْرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿

توجہہ کنزالایہان: کیا کہتے ہیں اُن کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تہہارے رب کی طرف سے کہتم ڈراؤا یسے لوگوں کوجن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرسنانے والانہ آیااس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔

قرجہ کنڈالعِرفان: کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ اِس نبی نے بیقر آن خود بنالیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے ق ہے ا تا کہتم ان لوگوں کوڈر سناؤجن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والانہیں آیا اس امید پر (ڈراؤ) کہ وہ ہدایت پائیں۔

﴿ اَمْ يَكُولُونَ افْتُولِ اللهُ اللهِ السّالِهِ السّالِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السّالِهِ السّالِي السّالِهِ السّالِهِ السّالِةِ السّالِةُ اللهُ السّالِةِ السّالِةُ السّالِةِ السّالِةُ السّالِةِ السّالِيّالِي السّالِةِ السّالِةِ السّالِي السّالِي السّالِي السّالِي

اس آیت میں جو بیان ہوا کہ 'جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرسنانے والانہیں آیا''ان لوگوں سے مراد زمانہ فِرْ تَ کے لوگ ہیں۔ اہلِ عرب کے لئے اس زمانے کی مدت حضرت اسماعیل عَلَیْهِ الصَّلَّهُ قُوَالسَّلَام سے لے کررسولِ اکرم صَلَّى اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَک تھی اوران کے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے وہ زمانہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام کے بعد سے حضور سیّد المرسکین صَلَّى اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بِعثَت تک تھا کہ اس زمانہ میں اللّه تعالٰی کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا۔

1 .....تفسير سمرقندي، السجدة، تحت الآية: ٣، ٢٧/٣، ملخصاً.

يزصَ اطّالجنَان ( 526 ) حلام

أَتُلُمَا ٱوْحِي ٢١) ( ٧٢٥) ( النَّبِحُ لَا عَ ٣٢ )

حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَه كِ بعد دنيا عين نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ علاوه كَى نبى كَ مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَ علاوه كَى نبى كَ مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَ علاوه كَى نبى كَ مِن جَوْد هِ جَه فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَاللَّهُ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَه عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَلَّم عَلَيْهِ الصَلَّوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَلَّوةُ وَالسَّدَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَلَّوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَلَّوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْه عَلَيْهِ الصَلَّوةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَلَوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَلَّوْةُ وَالسَّدَة عَلَيْهُ وَالسَّدَة عَلَيْه وَالسَّدَة عَلَيْه وَالسَّدَة عَلَيْه وَالسَّدَة وَالسَّدَة عَلَيْه وَالسَّدَة وَالْعَلْمُ وَالسَّدَة وَالْعَادُولُ وَالسَّدَة وَالْعَالَةُ وَالْعَادُولُ وَالْعَالَةُ وَالْعَامُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْ

اَللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَثُ صَوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَتَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا شَفِيْعِ مِلْ اللهَ اللهُ الل

توجہہ کنزالا پیمان: اللّٰہ ہے جس نے آسان اور زمین اور جو کچھان کے بیج میں ہے چیودن میں بنائے پھرعرش پراستوا فرمایا اس سے چھوٹ کرتمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی تو کیاتم دھیان نہیں کرتے۔

توجیدہ کنڈالعوفان: اللّٰہ ہی ہے جس نے آسان اور زمین اور جو پچھان کے پچھیں ہے سب پچھ چھودن میں بنایا پھر عرش پراستوافر مایا (جیسان کی شان کے لائق ہے) اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگارنہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے تو کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَئُن مَنَ اللّٰهِ مَن ہے جس نے آسان اورز مین کو بنایا۔ پہاں سے اللّٰه تعالیٰ نے اپنی وحداثیت اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یا درہ کہ آسان وزمین اور جو کچھان کے درمیان ہے اسے چھدن میں بنانے اوراپنی شان کے لائق عرش پر استواء فرمانے کی تفصیل سورہ اُعراف، آیت نمبر 54 کے تحت

سينومَرَاطُالْجِنَانَ 527 حلامُ

تفسیر میں گزرچکی ہے اور جن 6 دنوں میں و نیا بنائی ان کی تفصیل سے متعلق یہاں ایک حدیثِ پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ کے حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْدُهُ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ نِیْدِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ نِیْدِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ نِیْدِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْدُهُ وَاللّٰهِ تَعَالَیٰ نِیْدِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْدُهُ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْدُهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْدُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰعَالَٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

﴿ مَالَكُمْ مِّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِي آوَلا شَوْيَعِ : اس كے علاوہ تمہارا كوئى مددگار نہيں اور نہ كوئى سفارش كرنے والا ہے۔ ﴾ يعنى اے كروہ كفار! اگرتم الله تعالى كى خوشنودى كى راہ يعنى اسلام اختيار نہ كروگے اور ايمان نہ لاؤگے تو نہ تہہيں كوئى مددگار على گاجوتمہارى مدوكر سكے، نہ كوئى شفيع جوتمہارى شفاعت كر بے تو كياتم الله تعالى كى طرف ہے كى كئى نصحتوں سے نصيحت ماصل نہيں كرتے ؟ (2)

### يُ كَبِّرُ الْا مُرَمِنَ السَّبَآءِ إِلَى الْا نُمِنِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَامُ لَا أَنْ سَنَةٍ مِّبًا تَعُدُّونَ ۞

توجهه کنزالایهان : کام کی تدبیر فرما تا ہے آسان سے زمین تک پھراس کی طرف رجوع کرے گااس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے تبہاری گنتی میں۔

ترجید کنوالعیوفان:وه آسان سے زمین تک (ہر) کام کی تدبیر فرما تاہے پھر (ہرکام) اُس دن میں اس کی طرف رجوع کے کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے ہزار سال ہے۔

﴿ يُلَ بِرُ الْا مُرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْا تُرض : وه آسان سن من تك (بر) كام كى تدبير فرما تا ہے۔ كالله تعالى قيامت

❶ .....مسلم، كتاب صفة القيامة والجنّة والنار،باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، ص٠٠٠، الحديث: ٧٧ (٢٧٨٩).

2 .....جلالين، السجدة، تحت الآية: ٤، ص ٩٤٣، مدارك، السجدة، تحت الآية: ٤، ص ٤٢٩، ملتقطاً.

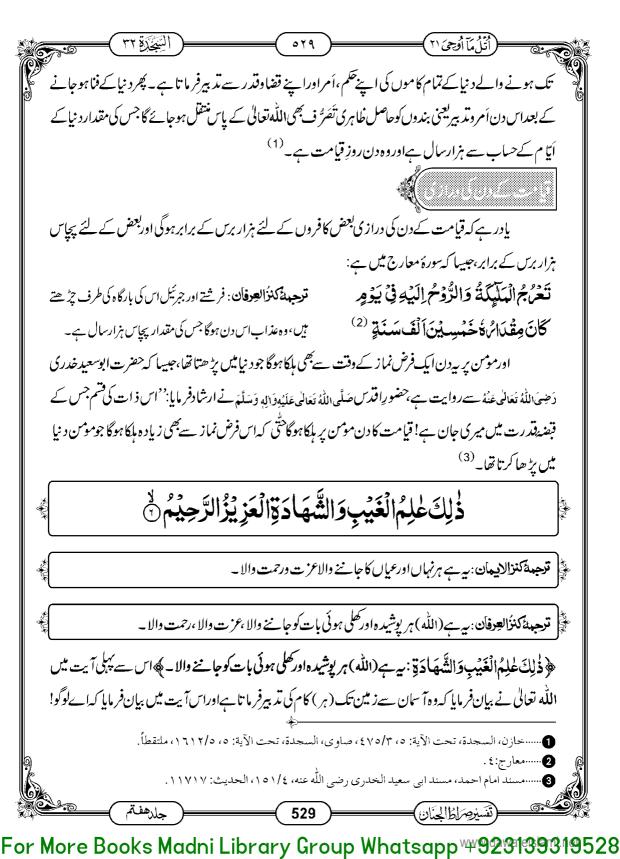

الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانے والا ہے جوتمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور ان چیزوں کو بھی جانے والا ہے جن کاتم مشاہدہ کر سکتے ہواور جو کوئی الله تعالی کے ساتھ کفر کرے اور اس کے غیر کو اس کا شریک تظہرائے اور اس کے رسولوں کو حجٹلائے توالله تعالی اسے سزاویے پرقدرت رکھتا ہے اور جواپنی گمراہی سے توبہ کرلے، الله تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجالائے توالله تعالی اس کی توبہ قبول فرما کررجمت فرمانے والا ہے۔ (1)

توجهه کنزالایمان: وه جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائشِ انسان کی ابتدامٹی سے فر مائی۔ پھراُس کی نسل رکھی آ ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔ پھراسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونگی اور تمہیں کان اور آ تکھیں اور دل عطافر مائے کیا ہی تھوڑ احق مانتے ہو۔

ترجدة كن العرفان: وه جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدامٹی سے فر مائی۔ پھراس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ پھراسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھو کی اور تمہارے کان اور آئے میں اور دل بنائے۔تم بہت تھوڑ اشکرا داکرتے ہو۔

﴿ اَلَّذِي َ اَحْسَنَ كُلُّ شَيْءَ ﴿ خَلَقَهُ : وه جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات میں الله تعالی نے اپنی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے جو چیز بھی بنائی وہ حکمت کے قاضے کے عین مطابق بنائی ہے، ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اُس کے معاش کے لئے بہتر ہے اور اس کو ایسے اعضاء عطافر مائے جو اس کے معاش کے لئے مبتر ہے اور اس کو ایسے اعضاء عطافر مائے جو اس کے معاش کے لئے مناسب ہیں اور اللّٰه تعالی نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّدَم کو می سے بنا کر انسان کی بیدائش کی ابتداء

1 .....تفسير طبري، السجدة، تحت الآية: ٦، ٢٣٢/١٠-٢٣٣، ملخصاً.

www.dawateislami.net

سيرصرَاطُ الجنّان (530)

تُلُمَا ٱلْوَحِيَ ٢١﴾ ﴿ اللَّهِ خَدَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا لَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّه

و مٹی سے فر مائی ، پھران کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے بنائی ، پھراسے مکمل درست بنایااوراس میں اپنی طرف کی روح پھوٹکی اوراس کو بے حس ، بے جان ہونے کے بعد حُسّا س اور جاندار کیا اور تمہارے کان ، آئکھیں اور ول بنائے تاکہتم سنو ، دیکھواور تمجھواور تمہارا حال ہے ہے کہ ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں تم رب تعالیٰ کا بہت تھوڑ اشکراداکرتے ہو۔ (1)

وَقَالُوَّاءَ إِذَاضَلَلْنَا فِي الْاَرْسُ عِلَيْ الْكِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ هُ بَلْهُمُ بِلِقَاءِمَ بِهِمُ كُفِرُونَ ٠٠

توجدة كنزالايدمان :اور بولے كيا جب بهم منى ميں مل جائيں كے كيا پھر نئے بنيں كے بلكه وہ اپنے رب كے حضور حاضرى كي سے منكر بين \_

توجیدہ کنزالعِرفان: اورانہوں نے کہا: کیا جب ہم ٹی میں گم ہوجا ئیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کئے جا کیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔

﴿ وَقَالُوْ الورانهوں نے کہا۔ ﴾ قیامت کے بارے میں کفارجس شبہ میں بنتلا تھے یہاں اس کاذکر کیاجارہاہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعداٹھنے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل کرخاک ہوجائیں گے اور ہمارے اُجزاء مٹی سے متازندر ہیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے؟ ان کاردکرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیکفار صرف اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے ہی منکر نہیں بلکہ وہ موت کے بعداً شخصے اور زندہ کئے جانے کا انکار کر کے اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ عاقبت کے تمام اُمور کے منکر ہیں تی کہ رب عَدْوَجَلٌ کے حضور حاضر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ (2)

2 .....خازن، السجدة، تحت الآية: ١٠، ٣/٢٧٦، مدارك، السجدة، تحت الآية: ١٠، ص ٩٢٥، تفسير طبري، السجدة،

تحت الآية: ١٠، ٢٣٦/١٠، ملتقطأ.

حارهفاتم

531

## قُلْ يَتَوَقَّمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى مَا بِكُمْ تُرْجَعُونَ أَ

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: تم فرما وُتههيں وفات ديتا ہے موت كافر شتہ جوتم پرمقرر ہے پھرا سپے رب كى طرف واپس جاؤگے۔ ﴿

ترجبه کنزالعِدفان: تم فرما وَ:تمهیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جوتم پرمقرر ہے پھرتم اپنے رب کی طرف واپس کئے جاؤگ۔ جاؤگ۔

﴿ قُلْ يَتُو فَعُكُمْ مَّ لَكُ الْمُوْتِ : تَم فرما وَ : تَم فرما وَ : تَم فرما وَ : تَم فرما وَ : تَم فرما و تُم فرما و تَم فرما و تَ

### 

حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّدَم مومن اور کافر ہرانسان کی روح قبض فرماتے ہیں لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے اور اس کے ساتھ زمی و شفقت بھراسلوک فرماتے ہیں۔ حضرت انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے اور اس کے ساتھ زمی و شفقت بھراسلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عید اللّه بن عباس دَضِی اللّه تعالیٰ عَنهُ مَافرماتے ہیں'' جب اللّه تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَاهِ وَالسَّهُ مَالُمُ مَالُمُ تعالیٰ عَنهُ الصَّلَام وَاس کی خوشخری دیں۔ اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت و دے دی۔ جب حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّدَم کواجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل عَلیْهِ وَالسَّدَم کواس کی خوشخری دیں۔ اللّه تعالیٰ نے حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّدَم کواجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل عَلیْهِ

1 ....خازن، السجدة، تحت الآية: ١١، ٤٧٦/٣.

تفسيرص كظ الجنان

جلدهفتم

532

أَنْلُمَا أُوحِي ٢١﴾ ﴿ السِّجُهُالَةِ ٢٣

السَّلام حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلوة والسَّلام ك ياس حاضر بوئ توانهول في فرمايا: "ا علك الموت إعَليه السَّلام ، مجتم دکھاؤ کہتم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو؟ حضرت عز رائیل عَلیْهِ السَّلام نے عرض کی:اےابراہیم!عَلیْهِ الصَّلافَة وَالسَّلَامِ ، آب اس (وقت كي ميري حالت) كود كي تبيل كيس كير حضرت ابراجيم عَلَيُوالصَّلَا فُوَ السَّلَام في فرمايا: "ميس و كيه كنيه كى طاقت ركھتا ہول \_حفرت عزرائيل عَدَيْهِ السَّلام في عرض كى: آپ اپنارخ چھير ليجيً - جب ( كچهدر بعد) حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِي بليك كرملك الموت عَلَيْهِ السَّلام كي طرف ديك اتو وه سياه رنگ ك آدمي كي شكل ميس تها، ان کاسرآ سان تک پہنچ رہاتھا،ان کے منہ ہے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اوران کے جسم کاہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھاجس کے منہ اور کا نوں ہے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ (حضرت عزار نیل عَلیْهِ السَّلام کی بیرحالت دیکھر) حضرت ابرابيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ بِغَثْنَى طارى مو كُنُّ \_ بِجُهِ دير بعدا فاقه مواا وراس عرص ميں ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام ابني يهلى صورت مين آ يك يح حضرت ابراميم عَلَيُه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فِي قُر ما يا: "اللهوت إعَلَيْهِ السَّلَام ، الرَّكا فركو (موت کے دقت) آپ کی بیصورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اورغم یا آز مائش نہ بھی پہنچتو یہی اس کے لئے کافی ہے۔اب مجھے دکھاؤ كة مومن كى روح كس طرح قبض كرتے ہو؟ حضرت عزرائيل عَليْهِ السَّلام في عرض كى: اپنارخ پھير ليجة \_حضرت ابراتهيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام نِه ا بِنارخ بِهِيرليا اور ( بَجِه دير بعد )جب ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام كي طرف و يكها تووه سفيد كيرٌ ول ميں ملبوس ايك انتهائي خوبصورت جيرے والے نوجوان كي شكل ميں موجود تھے۔حضرت ابراہيم عَلَيْه الصَّلَة ةُوَالسَّلام نے فر مایا'' اگرموْمن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آئکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لئے کافی ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت خزرن دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فر ماتے بیں کہ حضور اقد س صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم نے ایک انصاری صحابی د ضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ کے پاس حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فر مایا: ''اے ملک الموت! عَلیْهِ السَّلام ، موسی الله تَعَالَی عَنهُ السَّلام نے عرض کی: ''یا میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّلام نے عرض کی: ''یا دسولَ الله اَعَلَیٰهِ وَالِه وَسَلَّم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھٹ ٹری ہوں ، میں آپ پر ایمان لانے والے ہم شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ (2)

1 .....در منثور، السجدة، تحت الآية: ١١، ١/٦٥٥.

ک .....معجم الکبیر، خزرج الانصاری، ۲۰۰۶، الحدیث: ۲۱۸۸.

﴾ ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَ بِتِكُمْ تُنْرَجَعُونَ: پَهِرَتُم اپنے رب کی طرف واپس کئے جاؤگے۔ ﴾ یعنی موت کے بعدتم اپنے رب عَذَّ وَجَلَّ کی طرف واپس کئے جاؤگے اور حساب و جزائے لئے زندہ کر کے اٹھائے جاؤگے۔ <sup>(1)</sup>

### وَكُوْ تُزَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا مُءُوسِهِمْ عِنْدَى مَ بِيَّا َ اَبْصَمُ نَاوَسَمِعْنَا فَالْمِ عِنْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّامُوْقِنُونَ ﴿

ترجمہ کنزالایمان:اور کہیں تم دیکھوجب مجرم اپنے رب کے پاس سرینچے ڈالے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

ترجهه کنزالعرفان: اورکسی طرح تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو پنیچ جھکائے ہوں گے (اور کہتے ہوں گے:) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تا کہ نیک کام کریں، بیٹک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

﴿ وَلَوْتُوا مِي : اورا الرَّمُ وَ يَكِيضَة - ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، الرَّابِ (قيامت كون كفار كالت) و كيوليس تو بهت خوفناك منظر ديكيس كه جب كفار ومشركين الپنارب عَزَّوَ جَلَّ كياس الپنا فعال وكر دارس شرمنده و نادم بهوكر، الپناسرول كوينچ جهكائ بهوئ بول گا اور عرض كرتے بهول گا: الله بهم و فادر به علائے و قورہ اور وعيد كى سچائى كود كيوليا جن كے بهم دنيا ميس منكر تقے اور تجھ سے تير كياس ولول كى سچائى كوس كيا مكريں - بيشك اب بهم يقين كرنے والے رسولول كى سچائى كوس ليا تو اب بهم يقين كرنے والے بيں اور اب بهم ايمان لے آئے بيں ليكن اس وقت كا ايمان لا ناانهيں بجھكام ندے گا۔ (2)

اور کفار کا بیکہنا بھی جھوٹ ہے کہا گرانہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ نیک بن جائیں گے کیونکہان کا حال بیہ

1 .....مدارك، السجدة، تحت الآية: ١١، ص ٩٢٥.

2 .....مدارك، السجدة، تحت الآية: ١٢، ص٢٦، خازن، السجدة، تحت الآية: ١٢، ٤٧٧/٣، حلالين، السجدة، تحت الآية: ١٢، ص٣٤٩، ملتقطاً.

سَيْرِصَلُطُالِجِنَانَ 534 ( جلاهِ فَ

ہے کہ اگرانہیں دنیامیں واپس بھیج بھی دیا جائے توبیہ پھر پہلے کی طرح ہی اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے،جیسا کہ ایک اور

مقام يرالله تعالى نے ارشا وفر مايا:

وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّامِ فَقَالُوا لِكَيْتَنَا نُرَدُّوَلانُكُنِّ بَالِيْتِ مَبِّنَاوَنَكُوْنَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوْايُخُفُونَ مِنْ قَبُلُ لِ وَلَوْ مُدُّوا لَعَادُوْ الْبِانُهُ وَاعَنُهُ

وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (1)

ترجيه كنزًا لعِرفان : اوراكرآب ديكيس جب أنبيس آك

پرکھڑا کیا جائے گا پھر پیکہیں گےا ہے کاش کے ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آئیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہوجائیں۔ بلکہ پہلے جویہ چھیارہے تھےوہان پرکھل گیاہے اورا گرانہیں لوٹادیا جائے تو پھروہی کریں گے جس ہے انہیں

منع کیا گیا تھااور بیشک بہضرورجھوٹے ہیں۔

وَلَوْشِئْنَا لَاتَيْنَاكُلَّ نَفْسِ هُلْ لَهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَا مُكَنَّ وَلَوْشِئْنَا لَا مُكَنَّ الْحَبِينَ ﴿ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿

توجهه کنزالایهان: اورا گرہم جا ہتے ہر جان کواُس کی مدایت عطافر ماتے مگر میری بات قرار یا چکی کہ ضرور جہنم کو *بھر* دوں

گاان جِنُّولاورآ دمیوںسب سے۔

توجهه کنزالعِوفان: اورا گرہم چاہتے تو ہر جان کواس کی ہدایت دیدیتے مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کوجنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

﴿ وَكُونِ مُنْكَا: اورا كرمهم حالية - ﴾ اس آيت مين الله تعالى في ارشا دفر مايا كه اكر بهم حالية تومر جان كوايمان كي مدايت اورتو فیق دیدیتے اوراس پرایسالطف وکرم کرتے کہا گروہ اس کواختیار کرتا تو راہ پاب ہوتا کمیکن ہم نے ایسانہ کیا ، کیونکہ

ہم کا فرول کوجانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے،اور میری بیہ بات طے ہوچکی ہے کہ میں ضرور جہنم کوان جنوں اور

🚹 .....انعام:۲۸،۲۷.

(أُتُّلُ مَا أُوْحِيَ ٢٧)

٥٣٦

ه ﴾

انسانوں سے بھردوں گاجنہوں نے کفراختیار کیا۔ (1)

### (

معلوم ہوا کہ جہنم کو کا فرجنوں اور انسانوں سے بھر دیاجائے گا۔ایک اور مقام پر اہلیس کو نخاطب کرتے ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجها کنوالعوفان: بینک مین ضرور تجھے سے اور تیری بیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم مجردول گا۔ لأَمْكَنَّ جَهَنَّدَ مِنْكَ وَمِثَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْمُعَيْنَ (2)

## فَنُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰنَا ۚ إِنَّا نَسِيْنُكُمْ وَ ذُوْقُوْا فَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیدہ کنزالایمان:اب چکھوبدلہاس کا کہتم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھواپنے کئے کا بدلہ۔

قرجہہ کنزُالعِوفان: تواب چکھواِس بات کابدلہ کہتم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلادیا تھا، بیشک ہم نے تہہیں چھوڑ دیا اوراپنے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔

﴿ فَكُنُوْ قُوْا: تَوْجَهُم جَبِ كَافْرِجِنّات اورانسان جَہْم میں داخل ہوں گے تو جہنم کے خازن اُن سے کہیں گے'' تواب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اسپناس دن کی حاضری کو بھلادیا تھا اور دنیا میں ایمان نہ لائے تھے، بیشک ہم نے تہہیں عذاب کا مزہ عنداب کا مزہ عنداب کا مزہ عنداب کا مزہ چھور دیا، ابتمہاری طرف کوئی توجہ نہ ہوگی اور تم اپنے کفروتکذیب کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چھو۔ (3)

❶.....مدارك، السجدة، تحت الآية: ١٣، ص٢٦٩، خازن، السجدة، تحت الآية: ١٣، ٣٧٧٣، ملتقطاً.

∙..... ص:ه۸.

3 ....خازن، السجدة، تحت الآية: ٤١، ٤٧٧/٣، ملخصاً.

جلاهفة



٥٣٧

( اُتُّلُمَا اُوْجِحَ

# ٳؾۜٛؠؘٵؽٷؖڡؚڽؙٮؚؚٵڸؾؚٮۜٵڷٙڔ۬ؽؿٳۮؘٲۮؙڴؚۯۏٳۑۿٵڂؖڽ۠ۏٲڛٛۼؖڰؖٲۊۘڛۘۜڿؙۏٲ ۑؚڝٞٮڕ؆ؾؚؚڡؚؚؠ۫ۅۿؠ۫ڒؽۺؾؙۜڵؠؚۯۏؽؗ۞ٛ

ترجمهٔ کنزالایمان: ہماری آیوں پروہی ایمان لاتے ہیں کہ جبوہ اُنہیں یا ددلائی جاتی ہیں مجدہ میں گرجاتے ہیں اور ا اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکہز ہیں کرتے۔

توجدہ کنوُالعِدفان: ہماری آیتوں پروہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ ہے تو وہ مجدہ میں گرجاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبرنہیں کرتے۔

﴿ إِنَّمَا أَيُّوْمِنُ بِالِيْنَا: ہماری آیوں پروہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ كُول فِي اِلْیَان نہ لانے تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ كُول وَ اِللّهِ وَسَلَّم وَ كُول اِللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ كُول اِللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَ كُول اِللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم وَ كُول اِللّه عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم وَ كُول اِللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم وَ مُول وَ كُول رَبّ وَ اور کَل وَ جَالِ اللّه عَلَیْ اور مِن اور ہے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں غور وفکر کرتے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خشوع سے اور اسلام کی نعمت نصیب ہونے پر شکر گزاری کے لئے سجدہ میں گرجاتے ہیں اور اپنے رب عَزُوجَلُ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی یا کی بیان کرتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبرنہیں کرتے۔ (1)

نوط: بادر ہے کہ بیآ بت آبات سجدہ میں سے ہے،اسے بڑھنے اور سننے والے بر ' سجد کا تلاوت' کرنا

واجب ہے۔

تَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ مَ لِلَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا عُ وَمِمَّامَ زَقْبُهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿

السجدة، تحت الآية: ٧٤/٧،١٥ الجزء الرابع عشر، مدارك، السجدة، تحت الآية: ١٥، ص٩٢٦، ملتقطاً.

مِرَاطًالِجِنَانَ (537 جلا

توجمة كنزالايمان: اُن كى كروٹيں جدا ہوتى ہيں خواب گاہوں سے اور اپنے رب كو پكارتے ہيں ڈرتے اور اُميد كرتے ۔ اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ خیرات كرتے ہيں۔

توجہ یا کن کالعرفان: ان کی کروٹیس ان کی خوابگا ہوں سے جدار ہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : ان كى كرومين ان كى خوابگا ہوں سے جدارہتی ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ایمان والوں کے اوصاف بیان كرتے ہوئے ارشاد فر مایا كہوہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لئے زم و گداز بستروں كى راحت كوچھوڑ كراُ مُصِّة ہیں اور ذكر وعبادت اللی میں مشغول ہوجاتے ہیں نیز اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس كی رحمت كی امید كرتے ہوئے اسے يكارتے ہیں۔



اس آیت کے مفہوم میں رات میں عبادت کرنا اور تہجد پڑھناسب داخل ہیں ،اس مناسبت سے یہاں تہجد کی نماز ادا کرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں۔

(2) .....حضرت اساء بنت بيزيد رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا مِصِروايت ہے، دسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمايا: "لوگ قيامت كدن ايك ميدان ميں جمع كيے جائيں گے توايك بِكار نے والا بِكارے گا" وہ لوگ كہاں ہيں جن

المعروف، ٣٩٦/٣ البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف، ٣٩٦/٣، الحديث: ١٩٩١.

ينصِرَاطُ الجِنَانَ ﴾

جلدهفتم



آیت کی مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق دواَ حادیث ملاحظہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر رر ه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: 'اللّه تعالَى فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سااور نہ ہی کسی انسان کے دل پراس کا خطره گزرا۔' اگرتم چا ہوتو یہ آیت پڑھلو:" فکلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِی لَهُمْ فِی نَعْلَمُ فَدُّ وَا عَیْنِ ،۔ (1)

(2) ..... حضرت مغیرہ بن شعبہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے دوایت ہے، حضورا قدس صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا:

' حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلٰو فُوَ السَّلَام نے اِسِیْ رب عَوْوَ جَلَّ سے دریافت کیا: اے میر ے رب!عِوْوَ جلَّ ،سب سے کم در جع کا جنتی کون ہوگا؟ اللّه تعالیٰ نے فرمایا'' ایک آ دمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آ سے گا۔ اس سے کہا جائے گا: داخل ہوجا۔ وہ کہے گا: میں کیسے داخل ہوں حالا تکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنی جی کے اور انہوں نے جو کیے لینا تھاوہ لے لیا۔ اس سے کہا جائے گا'' کیا جھے یہ بات پہند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے گا: وثال ہی باوشاہ کے پاس تھا؟ وہ عرض کر ہے گا: اس سے کہا جائے گا: تخصے اُتنا دیا گیا اور اس سے کہا جائے گا: تخصے اُتنا دیا گیا اور اس سے کہا جائے گا: کھے یہ سب تمین گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کر ہے گا: اے میر ے رب!عَوْوَ جَوَّ ، میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا'' تجھے یہ سب تین گنا زائد بھی ملے گا۔ وہ عرض کر ہے گا: اے میر ے داللّه اعزّ وَ جَلَّ ، میں راضی ہوں۔ اس سے کہر کہا جائے گا کہ '' اس کے علاوہ تجھے وہ کے جھی ملے گا۔ وہ عرض کر ے گا: اے میر ے اللّه اعزّ وَ جَلَّ ، میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا کہ '' اس کے علاوہ تجھے وہ کہے بھی ملے گا جس کا تمہر اراجی جائے اور جس سے تمہاری آ تکھیں شعنڈی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا کہ ' اس کے علاوہ تجھے وہ کے بھی ملے گا جس کا تمہارا ہی جائے گا کہ ' اس کے علاوہ تجھے وہ کے بھی ملے گا جس کا تمہر اراجی جائے اور جس سے تمہاری آ تکھیں شعنڈی ہوں۔ (2)

اَفَكَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ اَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَاوِى ﴿ نُزُلّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَاوِى ﴿ نُزُلّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَلَهُمُ النَّامُ ۚ كُلَّمَ آ اَمَا دُوْ ا اَنْ يَخُومُ وَامِنْهَا وَ اَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فَمَا النَّامُ ۗ كُلَّمَ آ اَمَا دُوْ ا اَنْ يَخُومُ وَامِنْهَا

❶ ....بخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٣٩١/٢، الحديث: ٣٢٤٤.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة السجدة، ١٣٧/٥، الحديث: ٣٢٠٩.

رحدی. حاب المعسیر، باب ر

جلاهفتم

540

وقف غفران وقف غفران وقف غفران أُعِينُ وَافِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَنَا إِللَّا مِا لَّيْنِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَيِّرُ بُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: توكيا جوايمان والابوه السجيها موجائے گاجو بحكم بے بير ابزنبيں -جوايمان لائے اوراچھ کام کئے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے کامول کے صلہ میں مہمان داری۔رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کاٹھ کانا

آ گ ہے جب بھی اس میں سے نکلنا جا ہیں گے پھراُسی میں پھیر دیئے جائیں گےاوراُن سے فرمایا جائے گا چکھواس

آ گ کاعذاب جسےتم جھٹلاتے تھے۔

ترجهه كنزالعِرفان: توكيا جوايمان والاجوه اس جيسا موجائے گاجونا فرمان ہے؟ يدير ابزنہيں ہيں \_بہر حال جوايمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے توان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پررہنے کے باغات ہیں۔

اوروہ جونافر مان ہوئے توان کاٹھ کانا آ گ ہے، جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھراسی میں پھیردیئے جائیں گےاوران سے کہاجائے گا:اس آ گ کاعذاب چکھوجسے تم جھٹلاتے تھے۔

﴿ أَفَهَنَّ كَانَ مُؤْمِنًا: توكيا جوايمان والاسم - العني وُنُوى مال وأسباب اورتيزى طَرّ ارى، مال ودولت ، قوت وطاقت جن برلوگ ناز کرتے ہیں حقیقت میں تعریف کے قابل نہیں ، انسان کافضل وشرف ایمان اور تقوی میں ہے ، جسے بیہ

﴿ أَمَّا الَّذِينَ المَنْوَا: بهر حال جوايمان لائے۔ ﴾ كافراورمومن كونيوى أحوال بيان كرنے كے بعد إس آيت سان

دولت نصیب نہیں وہ انتہا در ہے کا نا کارہ ہے لہذا کا فرومون آپس میں برابز نہیں ہو سکتے۔

دونوں گروہوں کے اُخروی مَراتب بیان کئے جارہے ہیں۔ چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی جنت ماوی میں عزت و اِکرام کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی جبکہ دنیا میں کفر کرنے والوں کا قیامت کے دن ٹھکا نا آ گ ہے اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی اس

میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھراہی میں پھیر دیئے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں اتناا جھلیں گے کہ دوزخ کے منہ پرآ جائیں گے ،قریب ہوگا کہ تڑپ کر باہرنکل پڑیں کہ فرشتے ان کےجسموں پر گرز مار کر پھر پنچے گرا

دیں گے،اوران سے کہا جائے گا:اس آ گ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ دوزخ کے عذاب نام کی کوئی

چینهیں۔<sup>(1)</sup>

# وَلَنُّذِيْ يَقَنَّهُمْ صِّنَ الْعَنَ ابِ الْآدُنَى دُوْنَ الْعَنَ ابِ الْآكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورضرورہم اُنہیں چکھا ئیں گے کیجھزد کیک کاعذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے۔

ترجیلۂ کنزُالعِدفان: اورضرورہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کاعذاب چکھا ئیں گے (جے دیکھنے والا کے) امید ہے کہ بیلوگ باز آجائیں گے۔

﴿ وَكُنُّذِنِ يَقَنَّهُمْ : اور ضرورہم انہیں چکھائیں گے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کفار کواُ خروی عذاب کی وعید سنائی گئی اور یہاں قرمایا جارہا ہے کہ جس عذاب کی وعید سنائی وہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم کا فروں کو دنیا کا عذاب ضرور چکھائیں گے جو آخرت کے مقابلے میں قریب اور اُخروی عذاب سے کم ہے تا کہ اس عذاب کود مکھ کروہ اپنے کفر اور نافر مانی سے تو بہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ (2)

ادنی یعن قریبی عذاب سے مراد دنیا کے مُصائب، آفات اور بیاریاں ہیں جن میں بندوں کواس لئے مبتلا کیا جا تا ہے تا کہ وہ تو بہر لیس ۔ کفارِ مکہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ اَ مراض ومُصائب میں گرفتار ہوئے ، سات برس قط کی ایس شخت مصیبت میں مبتلارہے کہ ہڈیاں ، مرداراور کتے تک کھا گئے اورغزوہ بدر میں قتل اور گرفتار بھی ہوئے۔

# وَمَنَ أَظُلَمُ مِتَّنَ ذُكِّرَ بِالنِتِ مَتِ اثَمَّ أَعُرَضَ عَنْهَا التَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِبُونَ ﴿

السير ابو سعود، السجدة، تحت الآية: ٩١-٠٠٠ ٣٠ روح البيان، السجدة، تحت الآية: ٩١-٠٠، ١٢٣/٧، ملتقطاً.

2 .....روح المعاني، السجدة، تحت الآية: ٢١، ١٨١/١.

جلاك 🗲

(تنسيوم لط الجنان

والقاع

ترجیدہ کنزالایمان: اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نسیحت کی گئی پھراس نے اُن سے منہ پھیرلیا بیٹک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر (بھی ) وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بیشک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ : اوراس سے برو هر کر ظالم کون ۔ ﴾ جھٹلانے والوں کا تفصیلی حال بیان کرنے کے بعد یہاں ان کا إجمالی حال بیان کیا جارہ ہے کہ اس سے برو هر کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب عَذَو جَدَّ کی آیتوں کے ذریعے فیصحت کی جائے بھر بھی وہ ان سے منہ چھیر لے اور آیات میں غور وفکر نہ کرے اورائن کی وضاحت و ارشاد سے فائدہ نہ اُٹھائے اور ایمان قبول نہ کرے ، بیشک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں تو اس شخص کا حال کیا ہوگا جو سب سے برو هر کر ظالم اور سب سے براہ مجرموں ہے۔ (1)

4

حضرت معافر بن جبل دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا" دجس نے بیتن کام کئے وہ مجرم ہے۔ (1) جس نے ناحق جھنڈا باندھا۔ (یعنی ایسے محض کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے جھنڈ اباندھا جس کے ساتھ لڑنائی کی ۔ (3) جو ظالم کرنے کے لئے جھنڈ اباندھا جس کے ساتھ لڑنائی کی ۔ (3) جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کری تو وہ مجرم ہے اور الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

إِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ترجبه عَكَن العِدفان: بينك مم مرمول سانقام لين

والے ہیں۔(2)

لہذا جو شخص بھی ان تین جرموں میں ہے کسی کامُر تکِب ہے تواسے جاہئے کہا پنے جرم سے باز آ جائے ور نہ

۱۰۰۰۰-صاوی، السجدة، تحت الآیة: ۲۲، ۲۰، ۱۹۲۹، مدارك، السجدة، تحت الآیة: ۲۲، ص ۹۲۷-۹۲۸.

الحبير، معاذ بن جبل الانصارى عقبى بدرى... الخ، جنادة بن ابى امية عن معاذ، ١١/٢٠، الحديث: ١١٢٠

كنز العمال ، كتاب المواعظ والرقائق ... الخ ، قسم الاقوال ، الباب الثاني ، الفصل الثالث ، ٨ /٢ ، الجزء السادس عشر،

الحديث:٤٣٧٧٤.

جلدا

یادر کھے کہ الله تعالی مجرموں سے اِنتقام لینے والا ہے۔

# وَ لَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُرى لِبَنِي إِسْرَآءِيل ﴿

توجدہ کنزالایہان:اور بیشک ہم نے موکی کو کتاب عطافر مائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرواور ہم نے اُسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا۔

توجیدہ کنڈالعیرفان:اور بیشک ہم نے موئی کو کتاب عطافر مائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرواور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَا هُوْسَى الْكِتْبَ : اور بينك ہم نے موی كوكتاب عطافر مائى ۔ ﴾ ارشادفر مایا كہ بے شك ہم نے حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام كوكتاب تو رات عطافر مائى تو تم اس كے ملنے ميں شك نہ كرو ۔ يايہ عنى ہے كہ حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام كوكتاب تو رات عطافر مائى تو تم اس كے ملنے ميں شك نہ كرنا ، چنانچ شب معراج حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام سے ملاقات ہوئى جيسا كہ احاديث ميں وارد ہے ۔ (1)

اوران میں سے ایک حدیث بیہ ج، چنا نچہ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَنُهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنورصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا''معراج کی رات میں نے حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلو قُوالسَّادم کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ، دراز قد اور گھنگریا لے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شَنُوءَ ہُ کے ایک فرد ہیں۔ (2) ﴿ وَجَعَلْنَٰ هُو گُلُی دَاورہم نے اسے ہدایت بنایا۔ ﴾ اس کا ایک معنی بیہ کہم نے حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلو قُوالسَّادم کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ (3) بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ (9)

السجدة، تحت الآية: ٢٣، ص ٩٢٨، خازن، السجدة، تحت الآية: ٣٣، ٣٧٩٪، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء... الخ، ٣٨٩/٢، الحديث: ٣٢٣٩.

3 .....جلالين، السجدة، تحت الآية: ٢٣، ص ٥٠، ملخصاً.

جلاها

# وَجَعَلْنَامِنْهُمُ اَيِتَةً يَّهُدُونَ بِامْرِنَالَبَّاصَدُوا الْوَكَانُوْ الْاِلِينَا يُوْقِنُونَ ﴿ اِنَّ مَبَّكَ هُ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيمَا كَانُوْ الْفِلْمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ مَخْتَلِفُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان:اورہم نے اُن میں سے بچھامام بنائے کہ ہمارے تکم سے بتاتے جب کہ اُنہوں نے صبر کیااوروہ ہماری آیوں پریقین لاتے تھے۔ بیشک تمہارارب ان میں فیصلہ کردے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔

ترجبه کنزالعوفان: اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے پچھلوگوں کوامام بنادیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تصاوروہ ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ بیٹک تمہارارب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کردے گاجس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِسَةُ : اور ہم نے ان میں سے پچھامام بنائے۔ پینی جب بنی اسرائیل نے اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے چہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے پچھلوگوں کوامام بنادیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کوخدا عَزْوَجَلَّ کی طاعت، اس کی فرما نبر واری ، اللّه تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی پیروی اور تورات کے احکام کی تعمیل کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ امام بنی اسرائیل کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَو اُو اَلسَّلام کی بیروی کرنے والے۔ (1)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمر ہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کو امامت اور پیشوائی نصیب ہوجاتی ہے۔ صبر کے بارے میں حضرت ابو ہر ریدہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم

السجدة، تحت الآية: ٢٤، ص ٢٨، عازن، السجدة، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٠-٤٨، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 545 ( حلاهة

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا'' بندے کو صبر ہے زیادہ کوئی بھلائی عطائہیں کی گئی۔(1)
لہذاجس پرکوئی آفت یا مصیبت آئی ہویاوہ کس پریشانی کا شکار ہوتو اسے چاہئے کہ اس پر صبر کرے اور اللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔

﴿إِنَّى َ مَا لِكُ هُو يَغُصِلُ بَيْنَهُمُ : بِيثَكَ تَمهار ارب ان مِن فيصله كروكا - پينى الله تعالى قيامت كون انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام مِن اوراُن كَى اُمتول مِن يامونين اورمشركين كورميان ويَى اُمور مِن سے اس بات كا فيصله كردكا جس مِن وه اختلاف كرتے تھاورت و باطل والوں كوجد اجدامت ازكردكا - (2)

# اَوَكَمْ يَهْ لِكُمْ كُمْ اَهْلَكْنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ الْمُورِيةِ م اِنَّ فِي دُلِكَ لَا لِيَّالًا اللَّالِيَةِ الْمَاكِيةِ الْمَاكِيةِ الْمَاكِيةِ مَا اللَّهِ الْمَاكِيةِ الْمَا

توجمة كنزالايمان:اوركيا أنہيں اس پر ہدايت نه ہوئى كه ہم نے اُن سے پہلے کتنی سنگتيں ہلاک كرديں كه آج بياُن عليم كھروں ميں چل پھررہے ہيں ہيشك اس ميں ضرورنشانياں ہيں تو كياسنتے نہيں۔

توجہا کن کالعِرفان: اور کیااس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہائتی مقامات میں میہ چلتے پھرتے ہیں۔ بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا یہ سنتے نہیں؟

﴿ أَوَلَمْ يَهُ لِلَهُمْ: اوركياس بات نے ان كى رہنمائى نہيں كى۔ ﴾ يعنى كياس بات نے اہلِ مكہ كى رہنمائى نہيں كى كہ ہم نے ان سے پہلے كتنى اُمثيں جيسے عاد، ثمود اور قوم لوط وغيرہ بلاك كرديں اور آج اہلِ مكہ جب تجارت كے سلسلے ميں ملكِ شام كے سفر كرتے ہيں تو ان لوگوں كے مَنا زل اور شہروں ميں گزرتے ہيں اور اُن كى ہلاكت كے آثار د كيھة ہيں۔ بيشك اس ہلاكت اور اس سے متعلقہ آثار ميں ضرور عبرت كى نشانياں ہيں تو كيا يہ قر آن كوغور سے نہيں سنتے جو

1 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة السجدة، ما رزق عبد خيراً له... الخ، ١٨٧/٣، الحديث: ٣٦٠٥.

2 .....مدارك، السجدة، تحت الآية: ٢٥، ص ٩٢٨، جلالين، السجدة، تحت الآية: ٢٥، ص ٥٠، ملتقطًا.

جليهفتم

العلظة

عبرت اورنفیحت حاصل کریں۔<sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ ہر بادشدہ لوگوں کی بستیوں کوعبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت اچھا ہے اوراسی طرح مقبول بندوں کے

آ ثاریعنی مزارات کی زیارت بھی بہت عمدہ ہے۔ پہلے سے گناہوں کا خوف اور دوسرے سے نیکیوں کی محبت پیداہوتی ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْااَ نَانَسُوْقُ الْمَاء إِلَى الْالْمُضِ الْجُرُزِ فَنُخُرِجُ بِهِ زَمُعًا تَاكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمُ وَانْفُسُهُمُ الْكَيْصِمُ وْنَ ﴿ تَاكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمُ وَانْفُسُهُمْ الْفَلايُبُصِمُ وْنَ ﴿ تَاكُلُ مِنْهُ اَنْعُامُهُمُ وَانْفُسُهُمْ الْفَلايُبُصِمُ وْنَ ﴿

ترجید کنزالایہ ان: اور کیانہیں و کیھتے کہ ہم پانی جھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف پھراُس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے اُن کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیاانہیں سوجھتانہیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی جیجتے ہیں پھراس سے کیتی نکالتے ہیں ج جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیاوہ دیکھتے نہیں؟

﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا: اوركيا انہوں نے بیس و يکھا۔ ﴾ یعنی كيام نے كے بعدا تھائے جانے كا انكاركرنے والول نے بيس ويكھا کہ ہم خشک زمین کی طرف جس میں سبزہ کا نام ونشان نہیں ہوتا ، یانی تجیجتے ہیں ، پھراس زمین سے یانی کے ذریعے کھتی نکالتے ہیں جس میں سےان کے چویائے بھوسہ کھاتے ہیں اور بیلوگ خودغلہ کھاتے ہیں تو کیاوہ نہیں سمجھتے کہ بید مکھ کر الله تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر اِستدلال کریں اور تنجھیں کہ جوقاد رِبرحق خشک زمین سے بھی نکالنے برقادر ہے تو مُر دول ا کوزندہ کردینااس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ (<sup>(2)</sup>

وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰ نَاالْقَتُحُ اِن كُنْتُمْ صِوقِينَ ١

❶ .....مدارك، السجدة ، تحت الآية: ٢٦ ، ص٩٢٨ ، خازن ، السجدة ، تحت الآية: ٢٦، ٣ / ، ٤٨ ، روح البيان ، السجدة،

تحت الآية: ٢٦، ٧/٨٢، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، السجدة، تحت الآية: ٢٧، • ١/١ ٥ ٢، مدارك، السجدة، تحت الآية: ٢٧، ص ٩٢٨، ملتقطاً.

﴾ ترجیه کنزُالعِرفان:اوروه کہتے ہیں: یہ فیصلہ کب ہوگا؟ا گرتم سیجے ہو۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اوروہ کہتے ہیں۔ ﴾ مسلمان کہا کرتے تھے کہ الله تعالی ہمارے اور شرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گااور فرمانروں اور نافر مانوں کو اُن کے مطابق جزادے گا۔ اس سے ان کی مرادیتھی کہ ہم پر رحمت وکرم کرے گا اور کفار ومشرکین کوعذاب میں مبتلا کرے گا ، اس پر کافر مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اس کا وقت کب آئے گا؟ اگرتم سے ہوتو ہتاؤ۔ (1)

# قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَى وَ الْيَانُهُمُ وَلاهُمُ يُنْظُرُونَ ۞ فَا عُرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمُ مُّنْتَظِرُ وَنَ ۞

توجههٔ تنزالاییمان: تم فر ما و فیصله کے دن کا فروں کوان کا بیمان لا نانفع نه دے گا اور نه انہیں مہلت ملے ۔ تو اُن سے منه پھیرلواورا نظار کر و بیشک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تم فرما وَ: فیصلے کے دن کا فروں کوان کا ایمان لا نا نفع نید ہے گا اور نیائہیں مہلت ملے گی۔توان سے مند پھیرلواورا نظار کرو بیشک وہ بھی منتظر ہیں۔

﴿ قُلْ: بَمْ فَرِما وَ ﴾ اس آیت کی ایک تفییر بیہ کہ اے صبیب اِصلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسلّمَ، آپ ان کا فروں سے فرما دیں کہ فیصلے کے دن جب ان پر الله تعالیٰ کاعذاب نازل ہوگا تو نہ ہی انہیں تو بہ کرنے یا معذرت کرنے کی مہلت نصیب ہوگی اور نہ اس وفت کا فروں کا ایمان لا نا نہیں کوئی نفع دے گا یعنی مرنے کے بعدی واضح ہوجانے پر اگروہ ایمان لے بھی آئے تو یہ انہیں نفع نہ دے گا، اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد غز وہ بدر کا دن ہے جس میں کا فرقتل ہوئے۔

1 .....ابوسعود، السجدة، تحت الآية: ٢٨، ١٤، ٥/٤، ٣٠، جمل، السجدة، تحت الآية: ٢٨، ٢/٦ ١، ملتقطاً.

الجنان 548 (جلا

ترک<u>ي</u> ع

التيقي

تَكُما آوُجِي ٢١

﴾ ووسری تفسیریہ ہے کہا ہے حبیب!صَلَی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ ، آپان کا فروں سے فر مادیں کہتم جلدی نہ مجا وَاور نہ ہی نہ میں بیاد نہ

اس كامْداق اڑاؤ كيونكه جب فيصلے كادن آئے گا تواس وقت كا فروں كاايمان لا ناانہيں كوئى نفع نہ دے گا اور نہ انہيں تو بہو

معذرت کی مہلت ملے گی۔اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد 'قیامت کا دن' ہے۔ (1)

﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ : توان من يجيرلو ﴾ يعنى الصبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آبِ فَصِلَ كَ بار على ملدى

م الله المسركين سے منه يھيرليل اوران پرعذاب نازل ہونے كاانتظار كريں بيتك وہ بھى انتظار كررہے ہيں۔<sup>(2)</sup>

السجدة، تحت الآية: ۲۹، ۲۸، ۶۸، روح البيان، السجدة، تحت الآية: ۲۹، ۲۹/۷ ۱-۱۳۰، ملتقطاً.
 السجدة، تحت الآية: ۳۰، ۲۰/۱۰، حلالين، السجدة، تحت الآية: ۳۰، ۳۰، ۱۳۰۰، ملتقطاً.

جلا 🗲

سينصرًا طالجنان) والمعالم المعالم المع

# سُورُقُ النَّاحِ النَّا



سورہُ اَحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

اس سورت ميں 9ركوع، 73 آيتيں، 1280 كليماور 5790 حروف ہيں۔(2)

4

احزاب بوب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسر ہے اور تیسر ہے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام ' سورہ احزاب' رکھا گیا اور چونکہ شرکتین مکہ ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہوکر مدینہ منورہ پر جملہ آور ہوئے شھاس لیے اس غزوہ کو غزوۃ اُلاَ حُزَ اب کہتے ہیں ، نیز نبی کریم صلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے ساتھ مل کرمدینہ کے اطراف میں خند تی کھود کرمدینہ کا دفاع کیا تھا ، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خند تی بھی کہتے ہیں۔

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لئے شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں اور اس میں میں بیچزیں بیان کی گئی ہیں: بیچیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں حضور اقدس صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کو الله تعالی کے خوف رکھے پر قائم رہنے، کفار ومنافقین کی پیروی سے : بیخے ، الله تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور الله تعالیٰ پرتوگُل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ (2) ..... بیر بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام اُمور میں نبی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کاحکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے

1 .....خازن، تفسير سورة الاحزاب، ١٨٠/٣.

2 .....خازن، تفسير سورة الاحزاب، ٣٠.١٠٠٠

سينوم لطالحنان

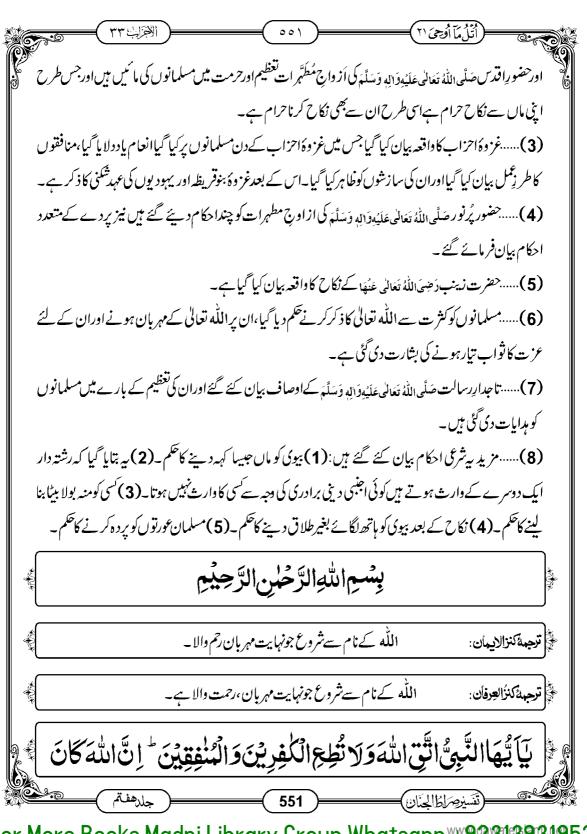

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

## عَلِيْبًاحَكِيْبًانُ

توجههٔ تتنالا پیمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللّٰه کا یوں ہی خوف رکھنا اور کا فروں اور منافقوں کی نہ سننا بیشک اللّٰه علم وحکمت والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اے نبی! اللّٰہ سے ڈرتے رہنااور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا۔ بیٹک اللّٰہ علم والا ، تحکمت والا ہے۔

﴿ يَا يَّهُ النَّبِيُّ: الله تعالى في الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو" يَا يَّهُ النَّبِيُّ "كساته خطاب فرمايا جس كمعنى يد بين" بمارى طرف سي خبرين دين والله بمارك أمرارك امين، مارا خطاب بمارك بيارك بيارك بين وي بين فرمايا جيسا كدوسرك انبياء كرام عَلَيْهِمُ بين وي بين وي بين وي بين فرمايا جيسا كدوسرك انبياء كرام عَلَيْهِمُ بين وي بين وي بين فرمايا جيسا كدوسرك انبياء كرام عَلَيْهِمُ السَّلَوةُ وَالسَّلَام كوخطاب فرمايا جي اس مع قصود آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي عزت وَكَريم مَ آپ كا حترام اور السَّلام كوخطاب فرمايا جي اس مع قصود آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي عزت وَكَريم مَ آپ كا حترام اور آپ كي فضيلت كو ظامر كرنا ہے ۔ (1)

علامه اسماعیل حقی دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں: 'الله تعالیٰ نے نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مُ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَم وَ وَسِرے انبیاءِ کرام عَلیْهِ مُ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَم کوندا کرتے ہوئے فر مایا کہ یا آ دم، یا نوح، یاموی، یاعیسی، یا زکر یا، اور یا یکی، عَلیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اس سے وَالسَّدَم کوندا کرتے ہوئے فر مایا کہ یا آ دم، یا نوح، یاموی، یاعیسی، یا زکر یا، اور یا یکی، عَلیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اس سے معصود آ پ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی عزت و وجا بہت کو ظاہر کرنا ہے اور ''النَّی قی'' ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یا در ہے کہ سور و فتح میں جو ''مُحَمَّدُ گُری سُولُ اللهِ "فر مایا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ آ پ الله تعالیٰ کے رسول ہیں اور لوگ آ پ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد کوقتہ میں شار کریں۔ (2)

1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ١، ص ٩٣٠.

2 ....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ١، ١٣١/٧.

ينوسَاطًالِهِنَانَ 552 حلاه

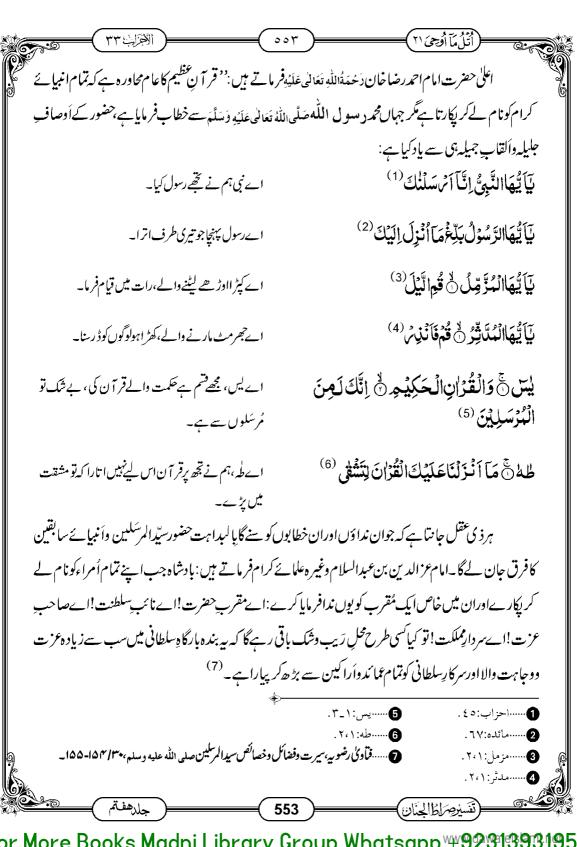

## المِنْ ٣٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

### 

### اس نداء ہے تین مسکے معلوم ہوئے:

- (1) .....حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَقُطْ نَامِ شُرِيفَ سِے بِكَارِنا قَرِ آنی طریقے کے خلاف ہے، للبذاحضورِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوذَاتی نام كی بجائے القاب سے بِكَارِنا چاہیے۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كُونا م لِحَرَندا كر في حرام ہے۔ تعالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونا م لِحَرندا كر في حرام ہے۔ اور واقعی حل انصاف ہے جسے اس كا مالك ومولى تبارك وتعالى نام لے كرند بِكارے غلام كى كيا مجال كدرا وا دب سے تھے اور واقعی حل انصاف ہے جسے اس كا مالك ومولى تبارك وتعالى نام لے كرند بِكارے غلام كى كيا مجالى كدرا وا دب سے تھے اور واقعی حل انہ انسان ہے جسے اس كا مالك ومولى تبارك وتعالى نام لے كرند بِكارے غلام كى كيا مجالى كدرا وا دب سے تحال در اور اللہ من اللہ علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی اللہ علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی علی اللہ علی
- (2) .....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوْ اتَى نَامِ شَرِيفِ مُحمدُ واحمد بين جَبكه آپ كالقاب اور صفاتى نام شريف بهت بين - نبي بھى آپ كالقاب مين سے ہے۔
- (3) .....رب تعالی کی بارگاہ میں حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کوان کے نام شریف سے پکارامگر ہمارے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کولقب شریف سے یا وفر مایا۔

﴿ آیا اَنْہِی اَتْنِ اللّٰہِ اللّٰهِ عَدِم بِن اللّٰه عدور تے رہنا۔ ﴿ شَانِ مَزول: ابوسفیان بن حرب، عکر مدبن ابوجہل اور ابو الاعور سُمّی جنگ اُتن اللّٰه بن اُبی بن سلول کے یہاں تیم ہوئے۔ سر کارِ دوعالَم صَلَّی الله تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم ہے گفتگو کے لئے امان حاصل کر کے انہوں نے بیکہا کہ آپ لات، عُرّ کی اور منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سیحے ہیں کچھن فر مایئے اور بیفر ماد یجئے کہ ان کی شفاعت ان کے بچار یوں کے لئے ہے، اس کے بدلے میں ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھنہ کہیں گے، یعنی آئندہ آپ سے لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ حضور پُر نور صَلَی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کو ان کی بی گفتگو بہت نا گوار ہوئی اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو فقل کرنے کا ارادہ کر لیالیکن نجی کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نَا کُی اجازت نہ دی اور فر مایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں اس لئے تی نہ کرو بلکہ مدید شریف سے نکال دو۔ چنا نچہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه حَمْلُ کُولُول کو وَکُول کُول کُول اس لئے تی نہ کرو بلکہ مدید شریف سے نکال دو۔ چنا نچہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْ وَلُول کو نکال

الله عليه وسلم ١٩٤٠ وخصائص سيد المسلين صلى الله عليه وسلم ١٥٤/٣٠.

مَاطَالِجِيَانَ 554 )

تُلُومًا أُوحِي ١١) (٥٥٥ (الْجَرَابُ ٣٣

دیا۔اس پر بیآ بیت کریمہ نازل ہوئی اورار شادفر مایا''اے بیارے نبی! آپ ہمیشہ کی طرح اِستقامت کے ساتھ تقویٰ کی راہ پرگامزن رہے اور کا فروں اور منافقوں کی شریعت کے برخلاف بات نہ ماننے پر قائم رہے ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آبیت میں خطاب تو حضورِ اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ہے اور مقصود آپ کی اُمت سے فرمانا ہے کہ جب نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے امان دیدی تو تم اس کے پابندر ہوا ورعہد تو ڑنے کا ارادہ نہ کرواور کفار ومنافقین کی خلاف شِرع بات نہ مانو۔ (1)

# 

سیّدالمرسَلین صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خود بھی کا فروں اور منافقوں کے طریقوں کی مخالفت فر مایا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی ان کے طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم ارشا دفر مایا ہے، چنانچہ

حضرت البو ہریر ہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''بِشک یہودی اور عیسائی (سفید) بالول کوئیس رنگتے ، سوتم ان کی مخالفت کرو۔ (2)

اورآپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے ہی روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''دمونچیس پَست کرواور داڑھی بڑھا وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ (3)

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''عاشوراء کے دن روزہ رکھواوراس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کروکہ عاشوراسے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ (4)

للہذا ہرمسلمان کو جاہئے کہ یہود بول ،عیسائیوں اور دیگرتمام کفار کے طریقوں کی مخالفت کرے اور نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ،صحابةِ کرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمُ ،اوراَ کابر بزرگانِ دین کے طریقوں کی بیروی کرے۔

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ١٠/٢،١، ١ ، ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ١، ٢٠٦/٤، روح البيان، الاحزاب، تحت

الآية: ١، ١٣١/٧، روح المعاني، الاحزاب، تحت الآية: ١، ١٩٢/١١-٩٣، ملتقطاً.

2 ..... بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ٢/٢ ٤، الحديث: ٣٤٦٢.

3 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ص ١٥٤، الحديث: ٥٥(٢٦).
 4 ....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس ... الخ، ١٨/١، الحديث: ١٥٤٢.

ينوسَاطًالِهِنَانَ 555 حلاه

# وَّاتَّبِهُمَايُوْتَى اِلَيْكَ مِنْ مَّ بِكَ لَ اِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِدُوا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكَفْي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكَفْي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكَفْي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴿

ترجیدة کنزالاییمان: اوراس کی پیروی رکھنا جوتمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے اے لوگو اللّٰه تمہارے کا مرد کیور ہاہے۔ اورا محبوب تم اللّٰه پر بھروسہ رکھواور اللّٰه بس ہے کا م بنانے والا۔

ترجیه کنزُالعِدفان:اوراس کی بیروی کرتے رہنا جوتمہارے رب کی طرف ہے تمہیں وی کی جاتی ہے۔ بیٹک اللّٰہ تمہارے کی ا کامول سے خبر دار ہے۔اور اللّٰہ پر بھر وسہ رکھواور اللّٰہ کافی کام بنانے والا ہے۔

﴿ وَالتَّبِحُ مَا أَيُو حَى إِلَيْكَ: اوراس كى بيروى كرتے رہنا جوتمہارى طرف وى كى جاتى ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصہ بيہ كدا ہے حسيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ قر آنِ مجيد برعمل كرتے رئيں اور كا فروں كى رائے كو خاطر ميں ندلائيں اورا ہے لوگو! بيشك الله تعالى تمہار ہے سب كاموں ہے خبر دار ہے اور تبہار ہے جيئے لى ہوں كے وليى تهميں جزاد ہے گا اورا ہے حسيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ نے اپنے معاملات ميں الله تعالى برجو كھا ہے اس برقائم رئيں اور الله تعالى كافى كام بنانے والا ہے۔ (1)

مَاجَعَلَاللهُ لِرَجُلِ مِّنَ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ۚ وَمَاجَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ اللهُ لِرَجُلِ مِّنَ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ۚ وَمَاجَعَلَ أَدُويَاءَكُمُ الْبَاءَكُمُ اللّهِ وَمَاجَعَلَ أَدُويَاءَكُمُ الْبَاءَكُمُ اللّهِ وَمَاجَعَلَ أَدُويَاءَكُمُ الْبَاءَكُمُ اللّهُ وَمَاجَعَلَ أَدُويَهُ وَيَهُ وَيَعُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُ وَيَ السّبِيلُ ۞ ذَٰلِكُمْ قُولُكُمْ إِنْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُ وَيَ السّبِيلُ ۞ ذَٰلِكُمْ قُولُكُمْ إِنْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُ وَيَ السّبِيلُ ۞

توجیه کنزالاییمان: اللّٰه نے کسی آ دمی کےاندر دوول نہ رکھے اور تمہاری ان عور توں کوجنہیں تم ماں کے برابر کہہ دوتمہاری 🧲

1 .....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٢، ١٣٢/٧.

نوصَ اطّالِحِنَانَ ﴾

جلدهفتم

ترجیه کن کنالعیرفان: اللّه نے کسی آ دمی کے اندردودل نه بنائے اوراس نے تمہاری ان بیو یوں کوتمہاری حقیقی مائیں ک نہیں بنادیا جنہیں تم ماں جیسی کہدوواور نداس نے تمہارے مند بولے بیٹوں کوتمہاراحقیقی بیٹا بنایا، یہ تہہارے اپنے مند کا کہنا ہے اور اللّه حق فرما تا ہے اور وہی راہ دکھا تا ہے۔

﴿ مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلِ مِن قَلْمِیْنِ فِی جَوْفِهِ: اللّٰه نے کسی آدمی کے اندردودل ندینائے۔ ﴾ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک بیہ ہے، علامہ ابن عربی دَحْمَهُ اللّٰهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ ایک دل میں کفراور ایمان، ہدایت اور گراہی، اللّٰه تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے اِنحراف جمع نہیں ہو سکتے ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ایک دل میں دومُتُضا دین میں جمع نہیں ہوئیں۔ (1) اور اگر ظاہری دودل مرادہوں لیعنی بیک ایک سکتے ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ایک دو گوشت کے دل نہیں ہوسکتے تو بی بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض بینظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے دو گوشت کے لوگھڑے ہیں تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسر اُحض ایک اضافی گوشت ہوگا یعنی اُس آدمی کا نظام بدن صرف ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسر اُحض ایک اضافی گوشت ہوگا ۔ آدمی کا نظام بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔

﴿ وَمَاجَعَلَ اَذْ وَاجَكُمُ الْبِي ثُطُورُونَ مِنْهُنَّ اُصَّلَمُ اوراس نے تبہاری ان ہیو یوں کو تبہاری حقیقی ما ئیں نہیں بنا دیا جہدی ہے۔ وہا جہدی کہدو۔ ﴿ زمانہُ جاہلیت میں جب کو کی شخص اپنی ہیوی سے ظِبا رکرتا تھا تو وہ لوگ اس ظہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے اور جب کو کی شخص کسی کو بیٹا کہد دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک تھبراتے اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لئے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے۔ ان کے ردمیں یہ آیت نازل ہوئی اور فر مایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ' ماں جیسی' کہد دیا ہے تو اس سے وہ تبہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئیں اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہد دیا ہے تو وہ تبہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئی اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہد دیا ہے تو وہ تبہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئی اور جنہیں تہ اور وہی کو گئی مقیقت نہیں ، نہ بیوی شوہر کی ماں ہوں۔ بیوی کو ماں کے شل کہنا اور لے پالک بے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں ، نہیوی شوہر کی ماں ہوسکتی ہے نہ دوسر سے کا فرزندا پنا بیٹا اور یا در کھو کہ اللّٰہ تعالیٰ حق بیان فر ما تا ہے اور وہی حق کی سیر حسی راہ دکھا تا ہے، البندا ہوسکتی ہو نہ نہوں کی خور میں کی کوئی حقیقت نہیں ، نہ بیوی شوہر کی ماں ہوسکتی ہو نہ دوسر سے کا فرزندا پنا بیٹا اور یا در کھو کہ اللّٰہ تعالیٰ حق بیان فر ما تا ہے اور وہی حق کی سیر حسی میں اور جنہ کی اس کے میں اور وہی حق کی سیر حسی اور وہی حق کی سیر حقی اور وہی حق کی سیر حقی اور وہی حق کی سیر حقی راہ دکھا تا ہے، البندا

1.....احكام القرآن لابن عربي، سورة الاحزاب، ٥٣٧/٣.

نہ بیوی کوشو ہر کی ماں قر اردواور نہ لے یا لکوں کوان کے پالنے والوں کا بیٹائھہرا ؤ۔<sup>(1)</sup>

اس آیت میں عورت سے ظہار کرنے والوں کا ذکر ہوا ،اس مناسبت سے یہاں ظہار سے متعلق 3 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....ظہار کامعنی میہ ہے کہ شوہر کا پنی بیوی یا اُس کے کسی جُرُ وِشا لَع (جیے نصف، چوتھائی یا تیسرے جھے کو) یا ایسے جز کو جوگل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشییہ دینا جو اس پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو یا اس کے کسی ایسے عُضْوَ سے تشیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، مثلاً یوں کہا: تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔(2)
- (2) .....ظہار کا حکم میہ ہے کہ (اس نے نکاح باطل نہیں ہوتا بلکہ عورت بدستوراس کی بیوی ہی ہوتی ہے البتہ ) جب تک شوہر کفارہ خدد یدے اُس وقت تک اُس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا حرام ہوجا تا ہے البتہ شہوت کے بغیر چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں مگر لب کا بوسہ شہوت کے بغیر بھی جائز نہیں ۔اگر کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کر لیا تو تو بہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا مگر خبر دار پھر ایسا نہ کرے اور عورت کو بھی بیہ جائز نہیں کہ شوہر کو گئر بت کرنے دے۔ (3)
- (3) .....ظہار کا کفارہ بیہ کہ ایک غلام آزاد کرے اوراس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو دو مہینے کے روز بے لگا تارر کھے، ان دنوں کے نیچ میں نہ کوئی روزہ چھوٹے نہ دن کو یارات کو کسی وقت عورت سے صحبت کرے ورنہ پھر سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، اور جوابیا بیار یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتا وہ ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ (4)

  نوٹ: ظہار سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے قاوی رضویہ، جلد 13 سے ' ظہار کا بیان' اور بہار شریعت، جلد 2 مصد 8 سے ' ظہار کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔

الاحزاب، تحت الآية: ٤، ٣/٢٨٤، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤، ص ٩٣١-٩٣٢، ملتقطاً.

2.....درمختار و ردالمحتار، كتاب الظهار،٥/٥ ٢ ١-٩ ١، عالمگيرى، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ٥/١ . ٥.

3 .....جوهرة النيرد، كتاب الظهار، ص ٨٦، الجزء الثاني، درمختار وردالمحتار، كتاب الظهار، ٥٠،١٣.

4 .....فآوى رضويه، باب الظهار،۱۳۱/۲۲۹\_

جلدهفةم

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات عِبنِ : ' ' زوجِهُ كومال بهن كهنا (يعني تشبيه بين وي، بغير تشبيه کے ماں، بہن کہا)،خواہ یوں کہاہے ماں بہن کہہ کر پکارے، یا یوں کہے: تو میری ماں بہن ہے، سخت گناہ و نا جائز ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (اللَّه تعالى ارشادفرما تاج:)

جورئیں (یعنی بیویاں)ان کی مائیں نہیں ،ان کی مائیں تو وہی میں جنہوں نے اُنہیں جنا ہے اور وہ بے شک بری اور جھوٹی

بات کہتے ہیں۔

گراس سے نہ نکاح میں خلل آئے ، نہ تو بہ کے سوا کچھاور لازم ہو۔ (<sup>2)</sup>

مَاهُنَّ أُمُّهُتِهِمْ ۚ إِنَّ أُمُّهُمُّ إِلَّا إِنَّ وَلَنَّ نَهُمْ ۗ

وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكًمَّ الِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْمًا (1)

اس شرعی مسئلے کوسامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کواپنے طر زِعمل پرغور کرنے کی ضرورت ہے جو تنگ آ کر یا مٰداق مسخری میں اپنی ہیوی ہے یوں کہددیتے ہیں کہ''اومیری ماں!بس کر۔جابہن چلی جاوغیرہ۔انہیں چاہئے کہ سملے جتنی بارابیا کہہ چکے اس سے تو بہ کریں اور آئندہ خاص طور پراحتیاط سے کام لیں۔

﴿ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِا فُواهِكُمْ : يتِهمار السخ منه كاكهنا ہے۔ ﴾ آیت كاس حصیں اشارہ بیوی كومال كهدينے اور کسی کے بیٹے کوا پنابیٹا کہدوینے دونوں کی طرف ہے یاصرف کسی کے بیٹے کواپنابیٹا کہددینے کی طرف ہے کیونکہ سابقہ کلام ہے مقصود یبی ہے، بعنی تمہاراکسی کو''اے میرے بیٹے'' کہنا تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔(3) مفسرين نے اس آيت كے تحت لكھا ہے كہ نبي كريم صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے جب حضرت زينب بنتِ جحش دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا سے نَكَاحَ كيا تو يہود يول اور منافقول نے اعتراض كرتے ہوئے كہا كه (حضرت )محمر مصطفیٰ صَلِّی الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ تَعالى عَنُهُ كُو تِجِينِ مِينِ أُمُّ الْمُؤمنين حضرت خديج رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَانِ سِرِ كَارِدوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَل خدمت مين

2 ..... فآوي رضويه، باب الظهار ۱۲۸۰/۳۰

€.....ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٤، ٧/٤ .٣، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤، ١٣٥/٧، ملتقطاً.

جبہ کردیا تھا۔ حضور پُرنورصَلَی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے اُنہیں آزاد کردیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے بلکہ حضور القدس صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہی کی خدمت میں رہے۔ حضور اکرم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہی کی خدمت میں رہے۔ حضور اکرم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرزند کہنے گئے۔ حضرت زین بدرَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کے نکاح میں تھیں اور جب حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ کو اور حیالا اس کے دور تھی تعرف میں آئے کا شرف عطافر مادیا۔ اس پر یہود یوں اور منافقوں نے اعتراض کیا تو یہاں ان کارد بھی فرمادیا گیا کہ حضرت زید دَضِی اللهُ تعَالٰی عَلْیُهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیٹے میں اللهُ تعَالٰی عَلْیُهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا بیٹا کہتے ہیں کیکن اس سے وہ تھی طور پر سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے بیٹے میں ہوگے ، الہٰذا یہود یوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ (1)

أَدْعُوهُمُ لِأَبَايِهِمُ هُوَ أَقْسَطُعِنُ مَاللَهِ فَإِنْ لَمُ تَعْلَمُوا ابَاءَهُمُ فَاخْوَانْكُمُ فِاللِّيْنِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاتُمْ بِهِ لَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاتُمْ بِهِ لَا وَكَانَ اللهُ عَفُومًا سَّحِيْمًا ٥ وَلَكِنْ مَّا تَعَبَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُومًا سَّحِيْمًا ٥

قرجمة كنزالايمان: انہيں ان كے باب ہى كاكه كر پكارويد الله كنز ديك زياده ٹھيك ہے پھرا گرتمهيں ان كے باپ على معلوم نه ہوں تو دين ميں تمہارے بھائى ہيں اور بشريت ميں تمہارے چياز اداور تم پراس ميں پھر گناه نہيں جو نا دانستہ تم اللہ بخشے والامهر بان ہے۔ سے صادر ہوا ہاں وہ گناه ہے جودل كے قصد سے كرواور الله بخشے والامهر بان ہے۔

ترجہ کنڈالعِدفان: انہیں ان کے قیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللّٰہ کے نز دیک زیادہ انصاف کی بات ہے پھراگر کی تہمیں ان کے باپ کاعلم نہ ہوتو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں اور تم پراس میں کچھ گناہ نہیں جولاعلمی

الاحزاب، تحت الآية: ٤، ص ٥ ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤، ص ٩٣١، ملتقطاً.

ينصرَاطُالِهِنَانَ 660 عنوسَرَاطُالِهِنَانَ

أَتُلُما ٱلْوَحِي ٢١) الْجَرَابِ ٣٣

﴾ میں غلطی ہوئی لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ اُدْعُوهُمْ لِلْبَالِهِمْ : اَنْہِيں ان کے هيتی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ ﴾ اس ہے پہلی آیت میں لے پالک بچکو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے ہے منع کیا گیا اور اس آیت میں بیفر مایا جارہا ہے کہ تم ان بچوں کوان کے هیتی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے بچار و، یہ اللّٰه تعالیٰ کے نزد یک زیادہ انصاف کی بات ہے، پھرا گرتہ ہیں ان کے باپ کاعلم نہ ہواور اس وجہ تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب نہ کرسکوتو وہ تہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور انسانیت کے ناطے تہارے بھائی اور دوست ہیں اور انسانیت کے ناطے تہارے بچپاز اد ہیں، تو تم انہیں اپنا بھائی یا اے بھائی کہوا ورجس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہوا ور ممانعت کا حکم آنے ہے پہلے تم نے جو لاعلمی میں لے پالکوں کوان کے پالنے والوں کا بیٹا کہا اس پر تہاری گرفت نہ ہوگی البتہ اس صورت میں تم گنا ہگار ہوگے جب ممانعت کا حکم آبا نے والوں کا بیٹا کہا اس پر تہاری گرفت نہ ہوگی البتہ اس صورت میں تم گنا ہگار ہوگے جب ممانعت کا حکم آبا نے کے بعد تم جان ہو جھر کرلے پالک کواس کے پالنے والے کا بیٹا کہو۔ اللّٰہ تعالیٰ کی شان میہ ہے کہوہ بخشنے والا مہر بان ہے، اس لئے وہ غلطی سے ایسا ہوجانے پر گرفت نہیں فرما تا اور جس نے جان ہو جھر کرانیہا کیا ہواس کی تو بہول فرما تا ہے۔ (1)

## 

بچہ گود لینا جائز ہے لیکن یہ یا در ہے کہ گود میں لینے والا عام بول جال میں یا کاغذات وغیرہ میں اس کے حقیق باپ کے طور پر اس بچے کے اصلی والدہ ی کانام استعال کرنا بوگا اور اگر اصلی باپ کانام استعال کرنا بوگا اور اگر اصلی باپ کانام معلوم نہیں تو اس کی معلومات کروا کر باپ کے طور پر حقیقی باپ کانام کھنا ہوگا اور اگر کوشش کے باوجود کسی طرح اس کے اصلی باپ کانام معلوم نہ ہو سکے تو گود لینے والا گفتگو میں حقیقی باپ کے طور پر اپنانام ہر گز استعال نہ کرے اور نہ ہی بچے اسے حقیقی والد کے طور پر اپناباپ کے ، اسی طرح کاغذات وغیرہ میں سر پرست کے کالم میں اپنانام کھے حقیقی والد کے کالم میں ہر گز نہ لکھے ، اگر جان ہو جھ کرخودکو حقیقی باپ کہے یا لکھے گا تو بیجی درج ذیل دو وعیدوں میں داخل ہے ، چنانچہ

(1) .....حضرت سعدد رضِی اللهٔ تعَالی عنهٔ سے روایت ہے، حضور اقدس صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر مایا: ''جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اینے آپ کوکسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر

561 (JE 11912)

(2).....حضرت على المرتضلي حَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيمُ سے روايت ہے، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ' جس شخص نے خود کواینے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیایا جس غلام نے اپنے آپ کواینے مولی کے غیر کی ا طرف منسوب كيااس برالله عَزُوجَلُ كي ، فرشتوں كى اور تمام لوگوں كى لعنت ہو، قيامت كے دن الله عَزُوجَلُ اس كاكوئي فرض قبول فر مائے گانہ فل ''(2)

اس سےان لوگوں کونصیحت حاصل کرنی جاہئے کہ جواینے ہاں اولا دنہ ہونے کی وجہ سے یاویسے ہی کسی دوسرے کی اولا د گود میں لیتے ہیں اوراینے زیر سابیاس کی برورش کرتے اوراس کی تعلیم وتربیت کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ان کا بیمل نو جائز ہے کیکن ان کی بیخواہش اور تمنا ہر گز درست نہیں کہ حقیقی باپ کے طور پریا لنے والے کا نام استعمال ہواورنہ ہی ان کا پیمل جائز ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا ہے کہ"اُ ڈعُوهُمُ لِأَبَالِهِمْ" (انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر یکارو۔) اور جب الله تعالی نے حقیقی باب ہی کا کہہ کر یکارنے کا حکم فرمادیا اوراَ حادیث میں ایسانہ کرنے برانتہائی سخت وعیدیں بیان ہو گئیں تو کسی مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ اسپنے رب تعالیٰ کے حکم کے برخلاف اپنی خواہشات کو بروان چڑھائے اورخودکوشدید وعیدوں کامستحق مھمرائے۔اللّٰہ تعالیٰمل کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

نوٹ: یادر ہے کہ اَحادیث میں بیان کی گئی وعیدوں کامِصداق وہ صورت ہے جس میں بیچے کا نسب حقیقی باپ کےعلاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے جبکہ شفقت کےطور پرکسی کو بیٹایا بیٹی کہہ کر یکارنایا کوئی معروف ہی کسی اور کے نام سے ہوتو بیجیان کے لئے اس کا بیٹا یا بیٹی کہناان وعیدوں میں داخل نہیں۔

بچہ یا بچی گود میں لینا جائز ہے کیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائیں جس میں ان پر نامحرم مردیاعورت سے پردہ كرنالازم ہوجا تا ہے تواس وقت بيچے بريا لنے والى عورت ہے اور بيچى بريا لنے والے مردسے بردہ كرنا بھى لازم ہوگا كيونكه وہ اس بچے کے حقیقی یارضاعی ماں باپنہیں اِس لئے وہ اُس بچے اور بچی کے حق میں محرمنہیں ،لہذاا گربچے گودمیں لیاجائے

۱۲۶۳ الحديث: ۲۷۶٦.

2 .....مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة... الخ، ص ٧١١، الحديث: ٤٦٧

تَلُمَا أُوحِي ٢١

تو عورت اسے اپنایا اپنی بہن کا دودھ پلا دے اور بچی گود میں لی جائے تو مردا پنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے بلوادے، اس صورت میں ان کے درمیان رضاعی رشتہ قائم ہوجائے گا اور محرم ہوجانے کی وجہسے پردے کی وہ پابندیاں نہ رہیں

گ جونامحرم سے پردہ کرنے کی ہیں،البتہ یہاں مزیددوبا تیں ذہن شین رہیں،

پہلی بیکہ دودھ بچے کی عمر دوسال ہونے سے پہلے پلایا جائے اور اگر دوسال سے لے کرڈھائی سال کے درمیان دودھ پلایا تو بھی رضاعت ثابت ہوجائے گی کیکن اس عمر میں دودھ پلانا ناجائز ہے اورڈھائی سال عمر ہوجانے کے بعد بلایا تورضاعت ثابت نہ ہوگی۔

دوسری مید کم عورت نے بچے یا بچی کواپنی بہن کا دودھ بلوایا تو وہ اس کی رضاعی خالہ تو بن جائے گی کیکن اس کا شوہر بچی کا محرم نہ بنے گا، البندا بہتر صورت وہ ہے جواو پر ذکر کی کہ بچے کوعورت کی محرم رشتہ دار کا دودھ بلوالیا جائے اور بچی کوشو ہرکی محرم رشتہ دار کا تاکہ پرورش کرنے والے پردے کے مسائل میں مشکلات کا شکار نہ ہوں۔البتہ اِن مسائل میں کمشکلات کا شکار نہ ہوں۔البتہ اِن مسائل میں کہیں بیچیدگی بیدا ہوسکتی ہے لہذا ایسا کوئی معاملہ ہوتو کسی قابل مفتی کو پوری تفصیل بتا کر ممل کیا جائے۔

النَّبِيُّ اولى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ انْفُسِهِ مُوازُواجُهُ المَّهُمُّمُ اللَّهِ مِنَ انْفُسِهِ مُوازُواجُهُ المَّهُمُّمُ اللهِ مِنَ وَاللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَاللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ وَمِنِيْنَ وَالْمُهُ حِرِيْنَ إِلَّا اَنْ تَفْعَلُو اللهَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَمِنِيْنَ وَالْمُهُ حِرِيْنَ إِلَّا اَنْ تَفْعَلُو اللهَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَمِنِيْنَ وَالْمُهُ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

توجیدة کنزالاییدان: بیه نبی مسلمانوں کاان کی جان سے زیادہ ما لک ہے اوراس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اوررشتہ والے اللّٰه کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بہنست اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگریہ کہتم اپنے دوستوں پر ﷺ کوئی احسان کرویہ کتاب میں لکھا ہے۔ توجیه کنؤالعِدفان: یه نبی مسلمانوں کےان کی جانوں سے زیادہ ما لک ہیں اوران کی ہیویاں ان کی مائیں ہیں اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللّٰہ کی کتاب میں رشتے دارا یک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں مگریہ کہتم اپنے دوستوں پراحسان ﷺ کرو۔ یہ کتاب میں ککھا ہواہے ۔

﴿ اَلنَّبِیُّ اَوْلَی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِومْ: بینی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ ﴾ اولی کے معنی ہیں زیادہ مالک ، زیادہ حقد ار، یہاں تینوں معنی درست ہیں اوراس آیت کا ایک معنی بیہ ہے کہ دنیا اور دین کے تمام اُمور میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا حَکم مسلمانوں پر نافذاور آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کے حکم کم مسلمانوں پر نافذاور آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے۔ دوسرامعنی بیہے کہ نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُوسِیں بیان کی جانوں سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں ، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللّه تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

ترجید کنزالعِدفان: مسلمانوں پر بہت مہربان، رحت فرمانے والے ہیں۔ (2) بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَاءُونٌ رَّحِيْمٌ (1)

اور حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

''میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ، جب اس نے اپنے ماحول کوروشن کیا تو پروانے
اور آگ میں گرنے والے کیڑے اس میں گرنا شروع ہو گئے تو وہ آ دمی انہیں آگ سے ہٹانے لگالیکن وہ اس پر غالب آکر
آگ میں ہی گرتے رہے ، پس میں کمرسے پکڑ کرتم ہیں آگ سے کھنچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جارہے ہو۔ (3)
ام مجاہد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں کہ وہ اسنے نبی کی دینی اولا دہیں۔ (4)

رشتہ سے مسلمان آپیں میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اسنے نبی کی دینی اولا دہیں۔ (4)

🕦 .....تو به: ۸۲۸.

2 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ٤٨٣/٣، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ص ٩٣٢، ملتقطاً.

3 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصى، ٢/٤ ٢/٤ ، الحديث: ٦٤٨٣.

4 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ص٩٣٢.

جلرهفة

اعلى حضرت امام احمد رضاخان وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرماتے بين: '' يَجِي كامل مالكيت وه ہے كہ جان وجسم سبكو محيط اور جن وبشر سب كوشامل ہے، يعنى أوْلَى بِالتَّصَرُّ ف (تصرف كرنے كاايبامالك) ہونا كه اس كے حضور كسى كوا بنى جان كا بھى اصلاً اختيار نہ ہو۔ يہ مالكيت حقد ، صادقہ ، محيط ، شاملہ ، تامہ ، كاملہ حضور يُر نور مَالِكُ النَّاس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوبِخلافت كراًى حضرت كريا عَزَّ وَ عَكلا تمام جہال يرحاصل ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِم بَعْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله الله ال

جانوں ہے۔

وَقَالَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى (اورالله تَبَارَك وَتَعَالَى فِرمايا:)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُذَ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ

اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَتَعُصِ اللَّهَ وَمَسُولَ هُ فَقَلْ

ضَلَّ ضَلْلا مُّدِيْنًا (1)

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو جب تھم .

کردیںاللّٰہ اوراس کے رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھاختیار

رہےا پی جانوں کا ،اور جو حکم نہ مانے اللّٰه ورسول کا تو وہ صرتے

گمراه ہوا۔

رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فرمات بين " أَنَا أَوُلَى بِالْمُؤُمِنِينَ مِنُ أَنْفُسِهِم " مين زياده والى

وما لک و مختار ہوں ،تمام اہلِ ایمان کا خودان کی جانوں سے <sup>(2)</sup>۔ <sup>(3)</sup>

مسلمانوں پرجوحقوق ہیں انہیں اداکرنے کے حوالے سے دوسر مسلمانوں کے مقابلے میں رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيادہ قريب ہیں، چنانچہ

حضرت ابو مريره دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنُهُ معروايت ب، سيّر المرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفرمايا:

1 .....احزاب:٣٦.

2 .....بخارى، كتاب الكفالة، باب الدِّين، ٧٧/٢، الحديث: ٢٢٩٨.

النوروالفياء في احكام بعض الاساء،٣٢٧ ٥٠٠ - ٩٠٧ ـ ٥٠٠ ـ

يُوصَلُطُ الْجِنَانَ ( 565 )

'' میں دنیااورآ خرت میں ہرمومن کاسب سے زیادہ قریبی ہوں ،اگرتم چا ہوتو یہ آیت پڑھلو:

یه نبی ایمان والول سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ

ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ

قریب ہے۔

توجس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور مال چھوڑ ہے تو وہ اس کے عُصبہ ( یعنی وارثوں ) کا ہے اور جو قرض یا بال پچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ (1)

حضرت ابو ہر رہے ہو وَسَلَمْ مَعَالُهُ مَعِودًا وه مِي حَلَي مَعَلُهُ وَالِهُ وَسَلَمُ مَعَالُهُ مَعِلُهُ مَعَالُهُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مُعَالِمُ مَعَلَمُ مَا

## 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین و دنیا کے تمام اُمور میں نفس کی اطاعت پرسرکار دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت مقدم ہے کہ اگر سی مسلمان کو حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت مقدم ہے کہ اگر سی مسلمان کو حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی ہوتو اس پرلازم ہے کہ اپنی خواہش کو پورانہ کرے بلکہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت الله تعالیٰ کی اطاعت ہے، چیز کا حکم دیا ہے اسے بی کرے ۔ یا در ہے کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت الله تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❶ .....بخارى، كتاب في الاستقراض واداء الديون... الخ، باب الصلاة على من ترك دَيناً، ١٠٨/٢، الحديث: ٢٣٩٩.

السبخارى ، كتاب الكفالة ، باب الدَّين ، ٢ /٧٧ ، الحديث: ٩٨ ٣٣ ، مسند ابو داؤد طيالسى، ما روى ابو سلمة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة رضى الله عنهم، ص٧٠ ، الحديث: ٢٣٣٨.

مَلِطُالْجِنَانَ 566 حَلَاثُ

(أَتُلُمَاۤ أُوحِ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَٰى فَهَا أَصْسَلُنُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا (1)

ترجيدة كنزًالعوفاك: جس في رسول كاتعم ما نابيتك اس في الله كاعم ما نا اورجس في مندمورً اتوجم في تهيين أنبين

بچانے کے لئے نہیں بھیجا۔

اورنس کے مقابلے میں سیّدالمرسکین صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اس چیزی طرف بلاتے ہیں جس میں لوگوں کی نجات ہے اورنس اس چیزی طرف بلاتا ہے جس میں لوگوں کی نجات ہے اورنس اس چیزی طرف بلاتا ہے جس میں لوگوں کی ہلا کت ہے۔حضرت ابوموی اشعری دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے،رسولِ کریم صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا:''میری اوراس کی مثال جسے دے کر الله تعالیٰ نے مجھے مبعوث فر مایا ہے، اُس آ دمی جیسی ہے جواپی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا: میں نے خوداپنی آ تکھوں سے ایک بہت بڑ الشکر دیکھا ہے اور میں واضح طور پرتہ ہیں اس سے ڈراتا ہوں، لہذرا سے آپ کو بچالو، اپنے آپ کو بچالو۔ پس ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور کسی محفوظ مقام کی طرف چلے گئے، یوں انہوں نے نجات پالی اور دوسرے گروہ نے اسے جھٹلایا توضیح سورے وہ بڑ الشکران پرٹوٹ پڑ ااور سب کو تی تی کردیا۔ (2)

لهٰذا ہرمسلمان کو جائے کہ وہ دینی اور دُنُیوی تمام اُمور میں اپنے نفس کی اطاعت کرنے کی بجائے تا جدارِ رسالت صلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت و فرما نبر داری کرے تا کہ ہلاکت سے نج کر نجات پا جائے۔

﴿ وَ اَذْ وَاجُهُ أَصَّهُ مُهُمُ : اوران کی بیویاں ان کی ما کمیں ہیں۔ ﴿ نِی کریم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی از واحِ مُطَبّرات کومومنوں کی ما کمیں فرمایا گیا، البندا اُمَّماتُ المونین کا تعظیم وحرمت میں اوران سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو اجنبی وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے بعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی، نیز امہات المونین کی ہیٹیوں کومونین کی ہمینیں اوران کے بھائیوں اور بہنوں کومونین کے ماموں، خالہ نہ کہا جائے گا۔ (3)

ہ کی بیان میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ بیری میں میں میں میں اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی ان تمام از واجِ مطهرات دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُنَّ کے لئے ہے جن

1 .....النساء: • ٨ .

۲٤٢/٤ ، الحديث: ٦٤٨٢ .

3 .....بغوى، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ٣٧/٣، ملخصاً.

جلدهفتم

ينوم لظالجنان 🚤

معضورا فدر صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ لَكَاحَ فرمايا ، جيابٍ حضورا نورصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِن كَالَ فرمايا ، جيابٍ حضورا نورصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِن كَالِكُ ال كانتقال موامو ياحضورا كرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ك بعدانهول في وفات ياكي مو-بيسب كي سبامت كي ما ئیں ہیں اور ہرامتی کے لئے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم وواجبُ الاحترام ہیں۔<sup>(1)</sup>

﴿ وَأُواالْا مُ كَامِر بَعْضُ هُمُ اللَّهُ بَيعَضٍ : اوررشته والحايك دوسر عدنياد ، قريب بين - في ني كريم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي جَرِت كے بعد بعض مهاجرين كو بعض انصار كا بھائى بنادياتھا اوراس رشتے كى وجہ سے وہ ايك دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے، پھریہ آیت نازل ہوئی اور فرمادیا گیا کہ میراث رشتہ داروں کاحق ہے اورا نہی کو ملے گی، ایمان یا ہجرت کے رشتہ ہے جومیراث ملتی تھی وہ ابنہیں ملے گی البتہ تم دوستوں پراس طرح احسان کر سکتے ہو کہ ان میں سے جس کے لئے جا ہو کچھ مال کی وصیت کر دوتو وہ وصیت مال کے تیسرے جھے کی مقدار وراثت پر مُقدَّم کی جائے گی۔اس سےمعلوم ہوا کہرشتہ دارایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں ہوسکتا۔<sup>(2)</sup>

وَ إِذْ أَخَنُنَامِنَ النَّبِينَ مِيْنَاقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوْجٍ وَّ إِبْرُهِيمَ وَمُولِي وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَ أَخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيظًا فَ لِيَسْئَلَ الصَّدِقِيْنَ عَنْ صِدُ قِهِمْ وَاعَدَّلِكُفِرِيْنَ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: اوراح محبوب يادكروجب بم ننبيول عي عهدليا اورتم سے اورنوح اورابرا جيم اورموسيٰ اورعيسيٰ 🥞 بن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑھا عہدلیا۔ تا کہ پیجوں سے ان کے سیج کا سوال کرے اوراس نے کا فروں کے لیے 🍃 دردنا ک عذاب تیار کرر کھاہے۔

● .....زرقاني على المواهب، المقصد الثاني، الفصل الثالث في ذكر ازواجه الطاهرات... الخ، ٦/٤ ٥٠-٣٥٧.

2 ......خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ٤٨٣/٣، تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٦، ص١٤، ملتقطاً.

ترجہ کا کنڈالعوفان: اورا مے مجبوب! یا دکر وجب ہم نے نبیوں سے اُن کاعہدلیا اورتم سے اور نوح اورابرا ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے (عبدلیا) اور ہم نے ان (سب) سے بڑا مضبوط عبدلیا۔ تا کہ اللّه بیجوں سے ان کے بیج کا سوال کرے اور اس نے کا فروں کے لیے در دناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

﴿ وَإِذْ أَخَذُ نَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الماروجب المحبوب المحروب المحبوب الماروجب المحبوب الماروجب المحبوب الماروجب المحبوب الماروجب المحبوب المعالية المسلوة المحدود الماروج المحبوب المعالية المسلوة والماروج المحبوب المحالية المحبوب المحالية المحبوب المحالية المحبوب المحالية المحبوب المحبو

اِس آیت میں بالخصوص پانچ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم كاذ كركرنے كی وجہ بیہ کہ بیانبیاء اُو لُوا العزم رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بَن سے سے اور بہال نہایت اہم نکتہ ہے کہ بہام انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بَن كا اس آیت میں ذکر ہوا، ان كا تذكرہ اس تربیب سے ہوا جس تربیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے لیکن حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى تَشْرِیف آ ورى اگر چیتمام نبیوں کے بعد ہوئی لیکن الله تعالیٰ نے آپ كاذكر دوسرے انبیاء كرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام سے بہلے كیا اور بیا نداز تمام نبیوں پرحضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كی افضلیت کے اظہار کے لئے ہے۔

❶ .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٧-٨، ص٩٣٣، روح البيانُ، الاحزاب، تحت الآية: ٧-٨، ١٤١/٧ ، ٢٠١٤، ملتقطاً.

يزصَ لِطَالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 569 ﴾

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااذَكُرُ وَانِعُمَ قَاللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْ جَاءَتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْذَكُرُ وَانِعُمَ قَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْذَكُ وَانْعُمَ اللَّهُ عَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ جُنُودً قَالْ مُسَلَّنَا عَلَيْهِمْ مِن يُحَاقَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بَنُودً وَهَا لَا مُنَاللهُ عَمَلُونَ بَصِيْرًا أَنْ بَعِيْرًا أَنْ مِنْ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمَلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمَلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمَلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيْرًا أَنْ اللهُ عَمْلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَل

توجهة كنزالايمان: اے ایمان والو! اللّه كا حسان اپنے اوپر یاد كروجبتم پر پچھ شكر آئے تو ہم نے ان پر آندهی اور وہ شكر بھیجے جوتہ ہیں نظر نہ آئے اور اللّه تمہارے كام ديكھتا ہے۔

ترجیه کنزالعِدفان: اے ایمان والو! الله کا حسان اپنے اوپر یا دکر وجب تم پر کچھ شکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ شکر بھیج جو تمہین نظر نہ آئے اور الله تمہارے کا موں کود مکیور ہاہے۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا: اے ایمان والو! ۔ پیہاں سے جنگِ اُحزاب کے اُحوال بیان کیے جارہے ہیں جے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور بیوا قعہ جنگِ اُحد کے ایک سال بعد پیش آیا۔ چنا نچہارشاد فر مایا کہ اے ایمان والو! تم اللّٰه تعالیٰ کاوہ احسان یا دکروجواس نے تم پراس وقت فر مایا جب تم پرقریش ،غطفان ، بنو قریظہ اور بنونِ فیر کے شکر آئے اور انہوں نے تمہارا محاصرہ کرلیا تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے وہ لشکر جھیج جو تمہیں نظر نہیں آئے اور تمہارا خندق کھودنا اور میرے حبیب صَلَّی الله تعالیٰ دکھر ہا ہے ،اس لئے اس نے میرے حبیب صَلَّی الله تعالیٰ دکھر ہا ہے ،اس لئے اس نے کافروں کے خلاف تمہاری مدوفر مائی اور ان کے شریعے تمہیں محفوظ رکھا ،لہذا تم اللّٰه تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر اس کا شکر اداکرو۔ (1)



غزوہ احزاب کا مختصر بیان میہ کہ میغزوہ سن 4 یا5 ہجری ،شوال کے مہینے میں پیش آیا۔اس کا سبب میہوا کہ

🕕 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٩، ٣٠ ٤٨٤، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٩، ص٩٣٣-٩٣٤، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٩، ٧٦٧ ١، ملتقطاً.

سيوصرَاطُالِجنَان) ( 570 ) جلدهفة

أَتُلُمَا أَوْمَى ١١ ﴿ الْجَالِبُ ٣٣ ﴾

جب بنی نَضِیر کے یہودیوں کوجلاوطن کیا گیا تو اُن کے سربراہ مکہ مکرمہ میں قریش کے باس پہنچےاورانہیں سرکارِ دوعالم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَساتِهِ جَنَّكَ كَرِنْ كَي ترغيب دلا في اور وعده كيا كه جم تمهاراساته وبي كي بيهان تك كمسلمان نیست ونابود ہوجا کیں ۔ابوسفیان نےاس تحریک بہت قدر کی اور کہا کہ نمیں دنیامیں وہ سب سے پیارا ہے جومحمد (مصطفیٰ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰءَ مَانِهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ﴾ كي تشمني ميں ہماراساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہتم پہلی کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محد (مصطفی صلّی اللهٔ تعالیٰ علیْه وَالله وَسُلّم ) یہودیوں نے کہا جم ہی حق پر ہیں یا محد (مصطفی صلّی اللهٔ تعالیٰ علیْه وَالله وَسُلّم ) یہودیوں نے کہا جم موئ اوراس واقع معلق سوره نساء كي آيت نمبر 51" أكم تكر إلى الَّذِينُ أُوتُو أنصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ " نازل موئى \_ پھروه بهودي ديگر قبائل غطفان ،قيس اورغيلان وغيره ميں گئے، وہاں بھي يهي تحریک چلائی تووہ سب بھی ان کےموافق ہو گئے ۔اس طرح ان یہودیوں نے جابجادورے کئے اور عرب کے قبیلہ قبیلہ کومسلمانوں کے خلاف تیار کرلیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چندلوگوں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوكُفَارِكَ الن زبردست تياريول كي اطلاع دي - بياطلاع يات بي حضورا كرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه حضرت سلمان فارسى دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنُهُ كِمشور بِ سے خندق كھدواني شروع كردي اس خندق ميں مسلمانوں كے ساتھ رسول كريم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ فِ وَجَهى كام كيا مسلمان خندق تياركرك فارغ موت بي تصح كمشركين باره ہزارافراد کابڑالشکر لے کراُن برٹوٹ بڑےاور مدینہ طیبہ کامحاصرہ کرلیا۔خندق مسلمانوں کےاوراُن کے درمیان حائل تھی اورا ہے دیکھ کرسب کفار حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ'' بیالیمی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیراندازی شروع کر دی۔ جب اس محاصرے کو 15 یا 24 دن گزرے تو مسلمانوں برخوف غالب ہوااوروہ بہت گھبرائے اور پریثان ہوئے تواللّٰہ تعالٰی نے ان کی مد فر مائی اور کا فروں پر تیز ہوائھیجی ،انتہائی سر د اوراندهیری رات میں اُس ہوانے کا فروں کے خیمے گرادیئے، طنا ہیں توڑ دیں ، کھو نٹے ا کھاڑ دیئے، ہانڈیاں الٹ دیں اورآ دمی زمین برگرنے لگےاور اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیئے جنہوں نے کفار کولرزادیااوراُن کے دلوں میں دہشت

ڈال دی مگراس جنگ میں فرشتوں نے لڑائی نہیں گی۔ پھررسولِ کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت حذیفہ بن بمان دَضِىَ اللَّهُ تَعَالٰى عَنُهُ كُوخِبر لیننے کے لئے بھیجا۔اس وقت انتہائی سخت سر دی تھی اور بیہ تھیا رلگا کرروانہ ہوئے ۔حضور پرُنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پروستِ مبارک پھیراجس کی برکت سے ان

For More Books Madni Library Group Whatsapp\\923139319528

پرسردی اثر خہرسی اور بید دخمن کے نشکر میں بینج گئے۔ وہاں تیز ہوا چال رہی تھی ،شگریزے اڑا ڈکرلوگوں کولگ رہے تھے
اور آنکھوں میں گرد پڑرہی تھی ،الغرض عجب پریشانی کا عالم تھا۔ کا فروں کے نشکر کے سردارابوسفیان ہوا کا بیعا کم دیکھر
اُسٹے اور آنہوں نے قریش کو پکار کر کہا کہ جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر خض اپنے برابروالے کود کھے لے۔ بیاعلان ہونے
کے بعد ہرایک شخص نے اپنے برابروالے کوٹولنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان دَجی الله تعالیٰ عَدُهُ نے دانائی سے
اپنے دائیں طرف موجود شخص کا ہاتھ پکڑ کر لوچھا: تو کون ہے؟ اُس نے کہا: میں فلال بن فلال ہوں۔ اس کے بعد ابوسفیان
نے کہا: اے گروو قریش! تم یہاں نہیں گھہر سکتے ، گھوڑ ہے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں، بنی قریظ اپنے عہد سے پھر گئے
اور جمیں اُن کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں کپنجی ہیں۔ ہوانے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے
کوچ کر دواور میں کوچ کر رہا ہوں۔ ابوسفیان سے کہہ کراپی اونٹی برسوار ہو گئے اور لشکر میں کوچ کوچ کا شور چھا۔ کافروں
پرجو ہوا آئی وہ ہرچیز کوالٹ رہی تھی مگریہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب بیلشکر بھاگ نکا اور سامان کا سوار یوں پرلاد کر
لے جانا اس کے لئے دشوار ہوگیا، اس لئے کثیر سامان و ہیں چھوڑ گیا۔ (1)

# اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ السَفَلَ مِنْكُمْ وَاذْزَاغَتِ الْا بُصَالُ وَذَرَاغَتِ الْا بُصَالُ وَبَاعُتُونَ اللَّهِ الطُّنُونَ اللَّهِ اللَّهِ الطُّنُونَ اللَّهِ الطُّنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجیدہ کنزالایمان: جب کا فرتم پرآئے تہ ہارے اوپر سے اور تہہارے نیچے سے اور جبکہ ٹھٹک کررہ گئیں نگاہیں اور دل ک گلوں کے پاس آگئے اور تم اللّٰہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

ترجیدہ کنزالعِدفان: جب کا فرتم پرتمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب آئکھیں ٹھٹک کررہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آگئے اور تم اللّٰہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

﴿ إِذْ جَاءً وُكُمْ: جِبِ كَافِرَتُم بِرَآئَ يَ - ﴾ غزوهُ أحزاب كموقع برجب الله تعالى في ايمان والول براحسان فرمايا

1 .....جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٩، ٥/٦ ٥٠ - ٥١، ملخصاً.

حلاءً 57

أَتُلُمَّا أُوحِي ٢١) ﴿ الْجَرَابُ ٣٣ ﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣٣

اس وقت صورتِ حال بیتھی کہ مدینہ منورہ پرحملہ آورہونے والے لئکر میں سے وادی کے اوپر کی طرف مشرق سے اسداور غطفان قبیلے کے لوگ، مالک بن عوف نصری اور عُمیّینہ بن حصن فزاری کی سرکردگی میں ایک ہزاری جمعیت لے کر آئے اور ان کے ساتھ طلیحہ بن خویلد اسدی بنی اسد کی جمعیت لے کر آور گئی بن اخطب یہودی بنی قریظہ کی جمعیت لے کر آیا اور وادی کی نجی جانب مغرب سے قریش اور کنانہ قبیلے کے لوگ ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں آئے۔ اس وقت اور وادی کی نجی جانب مغرب سے قریش اور کنانہ قبیلے کے لوگ ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں آئے۔ اس وقت لوگوں کی آئی جانب مغرب سے قریش اور رعب و ہمیت کی شدت سے حیرت میں آگئیں اور خوف و اضطراب اس انتہاء کو کئی گئی کے داب مسلمانوں کا نام ونشان باقی ندر ہے گا کیونکہ گیا کہ دل گویا کہ گلوں کے پاس آگئے اور منافی تو میگمان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام ونشان باقی ندر ہے گا کیونکہ کار کی اور مسلمانوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے مرد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امریز تھی۔ (1)

### هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ الْإِلْا شَدِيدًا ١٠

و ترجمهٔ کنزالایمان: وه جگهٔ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اورخوب ختی ہے جنجھوڑے گئے۔

المرجمة كنزًالعِدفان: ومين مسلمانون كوآ زمايا كيااورانهين خوب تختى سيجهنجمورُ اكيا-

﴿ هُنَالِكَ الْبَدُّى الْمُؤْمِنُونَ : و بین مسلمانوں کوآز مایا گیا۔ ﴾ یعنی اسی دہشت ناک جگداور ہولنا ک حالات میں رعب اور محاصرے کے ذریعے مسلمانوں کے صبر واخلاص کوآز مایا گیا اور اس جنگ میں نا داری ، داخلی دشمنوں یعنی یہودِ مدینہ کا خطرہ ، خارجی دشموں کی بلغار ، اس کے علاوہ اپنی بے سروسامانی وغیرہ سب مسائل جمع ہوگئے تھے اور بیالی چیزیں تقسیل جن سے بہادر کے دل چھوٹ جاتے ہیں گرسیچ غلامانِ مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّی آفات میں بھی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّی آفات میں بھی اللَّهُ تعَالَیٰ کی دی ہوئی تو فیق سے ثابت قدم رہے۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ

م المستقبل المستقبل

سيومراظ الجنان 573 حلاه

### وَرَاسُولُكَ إِلَّاغُرُ وَرَّا الله

توجیدہ کنزالایمان:اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا ہمیں اللّٰہ ورسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔

ُ ترجبه الحکنوُ العِرفاک: اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھاوہ کہنے لگے: اللّٰہ اوراس کے رسول نے ہم سے دھو کے کا وعدہ کیا۔

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ: اور جب منافق کہنے گے۔ ﴿ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صَلّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ لَهُ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهِ نَعْ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم اللّهِ اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم اللّه اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم اور وہ کے۔ جب کافروں نے جملہ کیا توان کے شکر دیچے کرمعتب بن قشیر کہنے لگا کہ محم صطفیٰ صلّی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ جب کافروں نے جملہ کیا توان کے شکر دیچے کہ ہم میں سے سی کی بیجال بھی نہیں اللّه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں اور حال ہیہ ہم میں سے سی کی بیجال بھی نہیں ۔ ان کہا ہے تو یہ عدہ نرادھوکا ہے۔ اس کے علاوہ منافقوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کیس ۔ ان کی ندمت میں ہے آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ ہے ہے کہا گران لوگوں کا بی عقیدہ مضبوط ہوتا کہ حضور پُر نور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم سِیّے رسول ہیں تو وہ بھی ہیں بات اپنی زبان بر خلاتے۔ (1)

◘ .....البحر المحيط، الاحزاب، تحت الآية: ٢١، ٢/٧، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢١، ص٩٣٥، ملتقطاً.

جلا<sup>هف</sup> **574** 



توجیدہ کنزالادیمان: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہاا ہے مدینہ والو! یہال تمہار بے ظہر نے کی جگہ نہیں تم گھروں کوواپس چلواوران میں سے ایک گروہ نبی سے إذن مانگنا تھا ہیہ کہہ کر کہ ہمار بے گھر بے حفاظت ہیں اور وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو نہ جیا ہے تھے مگر بھا گنا۔

ترجیه کنزالعرفان: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے مدینہ والو! (یباں) تمہارے ٹلم نے کی جگہ نہیں، تو تم اواپس چلواوران میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہاتھا کہ بیشک ہمارے گھربے حفاظت ہیں ﷺ

حالانكدوه بحفاظت نهتقے۔وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّالِهَ فَهُ مِنَا هُمْ آیا هُلَ یَثُرِبَ : اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: اے مدینہ والو! ۔ ﴾ اس آیت میں ' یشرب' کالفظ ذکر ہوا، اس کے بارے میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' قرآنِ عظیم میں کہ لفظ ' یشرب' آیاوہ دَبُ الْعِزَّت جَلَّ وَعَلا نے منافقین کا قول نقل فرمایا ہے۔ یشرب کالفظ فسادو ملامت سے خبر دیتا ہے وہ ناپاک اس طرف اشارہ کر کے یشرب کہتے ، الله عَزَّ وَجَلَّ نے ان پررو کے لئے مدین طیب کانام طابر کھا، حضورِ اقدس سرورِ عالم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمْ فرماتے ہیں:" یَقُولُونَ یَشُوبَ وَهِیَ الْمَدِینَةُ " وہ اسے یشرب کہتے ہیں اور وہ تو مدینہ ہے۔ (1)

اور فرمات بين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ "بِشك الله عَزَّوَجَلً نَ مدينة كانام طابر كها-

مرقاة من ب: 'اَلُمَعُنى اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا فِي اللَّهُ حِ الْمَحُفُوظِ اَوُ اَمَرَنَبِيَّهُ اَنُ يُسَمِّيهَا بِهَا رَدًّا عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي تَسُمِيَتِهَا بِيَشُرِبَ إِيْمَاءً اللَّي تَشُرِيبِهِمْ فِي الرُّجُوعِ اللَّهَا"ال حديث كامعنى يه حكه الله تعالى فقول كاردكرت بوئ المعنى يه حبيب الله تعالى فقول كاردكرت بوئ المهنى مدينه منوره كانام 'طابه' ركها بي يا الله تعالى فقول كاردكرت بوئ المين حبيب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَوَمَمُ فَر ما ياكه وه مدينه ياك كانام طابر كيس ، كيونكه منا فق مدينة منوره كانام يثرب الله الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَوَمَمُ فَر ما ياكه وه مدينه ياك كانام طابر كيس ، كيونكه منا فق مدينة منوره كانام يثرب الله الله تعالى على الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَوْمَمُ فَر ما ياكه وه مدينه ياك كانام طابر كيس ، كيونكه منا فق مدينة منوره كانام يثرب الله الله تعالى على الله عل

**1** .....بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة...الخ، ١ / ٦ ١ ٧ ، الحديث: ١ ٨٧١، مسلم، كتاب الحج، باب المدينة

تنفى شرارها، ص٧١٧، الحديث: ٤٨٨(١٣٨٢).

وسَلَطُالِحِيَانَ 575 ) حِدادِهُ الْعَالَ الْعَلَانَ الْعَلَالَ الْعَلَانَ الْعَلَى الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانِ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانَ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانَ الْعَلَانِ الْعَلْمِي الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَالُ الْعَلَانِ الْعَلَى الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَالِي الْعَلَانِ الْعَلَالِي الْعَلِيلِي الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَالِي الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَالِي الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَالِي الْعَلْعَالِي الْعَلَالِي الْعَلَانِي الْعَلَالِي الْعَلْعِلَى الْعَلَالِي الْعِلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي لَاعِلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْ

کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رکھتے تھے کہاس کی طرف لوٹنے میں ان کا نقصان ہے۔(ت)<sup>(1)</sup>

اس میں ہے: ''قَالَ النَّوَوِیُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰی قَدُ حُکِی عَنُ عِیْسَی بُنِ دِیْنَارَ اَنَّ مَنُ سَمَّاهَا یَشُوبَ کُتِبَ عَلَیْهِ خَطِیْتُهَ وَ اَمَّا تَسُمِیَتُهَا فِی الْقُرُانِ بِیَثُوبَ فَهِی حِکَایَهُ قَوُلِ الْمُنَافِقِیْنَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ کُتِبَ عَلَیْهِ خَطِیْتُهٔ وَ اَمَّا تَسُمِیَتُهَا فِی الْقُرُانِ بِیَثُوبَ فَهِی حِکَایَهُ قَوُلِ الْمُنَافِقِیْنَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ ''امام نووی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نِے بِقُول حکایت کیا گیاہے مَرضٌ ''امام نووی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نِے بِقُول حکایت کیا گیاہے کہ حس کی خید میں نے مدینظیب کانام ' نیژب' رکھا لیخی اس نام ہے پکاراتو وہ گناہ گار ہوگا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرانِ مجید میں مدینہ منورہ کانام ' نیژب' ذکر ہوا، تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ان منافقین کے قول کی جارے میں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ان منافقین کے تول کی حکایت ہے جن کے دلوں میں نفاق کی بیاری ہے۔ (ت) (3) ۔ (3)

علامه مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں: "فَتَسُمِیَتُهَا بِذَلِکَ حَرَاهٌ لِلاَسُتِعُفَارَ إِنَّمَا هُو عَنُ خَطِیْئَةٍ " یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین طیبہ کایثر بنام رکھنا حرام ہے کہ یثر ب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ (5)

ملاعلى قارى رَحِمَهُ الْبَادِىُ مِرَقَاةَ شَرِيفَ مِينَ فَرَمَاتَ بِينَ: "قَدُ حُكِى عَنُ بَعُضِ السَّلَفِ تَحُوِيُمُ تَسُمِيةِ الْمَدِيْنَةِ بِيَثُوبَ وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ آحُمَدُ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قَالَ) قَالَ الطِّيْبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَظَهَرَانَّ مَلُ يُعَوِّ شَانُ الطِّيْبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَظَهَرَانَّ مَلَ يُعَوِّ شَانُ مَا عَظَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ وَصَّفَ مَا شِمَّاهُ اللهُ تَعَالَى بِالْإِيْمَانِ بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهِ يَسُتَحِقُّ مَن يُحَقِّرُ شَانُ مَا عَظَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ وَصَّفَ مَا شِمَّاهُ اللهُ تَعَالَى بِالْإِيْمَانِ بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهِ يَسُتَحِقُ

- ❶ .....مرقاة المفاتيح، كتاب المناسك، باب حرم المدينة حرسها الله تعالى،الفصل الاول، ٦٢٢/٥، تحت الحديث: ٢٧٣٨.
- **2**.....مرقاة المفاتيح، كتاب المناسك،باب حرم المدينة حرسها الله تعالى،الفصل الاول،٢٢٥٥، تحت الحديث: ٢٧٣٧.
  - € .....فآویٰ رضویه، کتاب الحظروالا باحة ۱۱۷/۲۱۰-۱۱۸،ملتقطأ \_
  - 4.....مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ٤٠٩/٤، الحديث: ٤٤٥١.
    - 5 .....التيسير شرح جامع الصغير، حرف الميم، ٤٢٤/٢.

الحِلَاكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

تُلُمَا أُوحِي ٢١ ﴿ الْجَرَابُ ٣٣ ﴿

اعلی حضرت دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مزید فرماتے ہیں: 'بعض اشعارِ اکابر میں کہ بیلفظ واقع ہوا، ان کی طرف سے عذریبی ہے کہ اُس وقت اِس حدیث وتھم پراطلاع نہ پائی تھی، جومطلع ہوکر کے اس کے لئے عذر نہیں، معہٰذ اشرع مطهر شعر وغیر شعرسب برجمت ہے، شعر شرع برجمت نہیں ہوسکتا۔ (3)

سعرو عیرسعرسب پر جت ہے، سعر مرس پر جت ہیں ہوسلا۔ اور اور کا مقام کنگر دیور کر منافقوں کا حال پیرہ اور کا مقام کنگر ہنگر منافقوں کا حال پیرہ اور ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے مدینہ والو! رسول کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ علیْدوَالِهِ وَسَلَم کے اشکر میں تمہارے کھر نے کی جگہ نہیں کیونکہ و جمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے اشکر تم پر عالب آ جا کیں گے، اس لئے عافیت اس میں ہے کہتم مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف والیس چلے جاو، اور ان کا دوسرا گروہ نبی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ علیٰدوَالِه وَسَلَم کی بارگاہ میں صافر ہوا اور بیر کہہ کروایس کی اجازت ما نگنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے گھر کمز ور ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں اور جمیں واپس جانے کی اجازت ویں تا کہ ہم ان کی حفاظت کا انقام کرلیں ، اس کے بعد ہم دوبارہ الشکر میں واپس آجا کیں گے۔ الله تعالی ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کی حفاظت کا انتظام کرلیں ، اس کے بعد ہم دوبارہ لشکر میں واپس آجا کیں گے۔ الله تعالی ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کو خاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے کہ منافقوں کے گھر غیر محفوظ نہ تھے بلکہ وہ لوگ یہ بہانہ بنا کر میدانِ جنگ سے فرار مونا چاہتے تھے۔ (4)

• .....مرقاة المفاتيح، كتاب المناسك، باب حرم المدينة حرسها الله تعالى، الفصل الاول، ٢٢/٥، تحت الحديث: ٢٧٣٧.

ا۱۱۸/۲۱-۱۱۹ الحظر والا باحة ۱۱۸/۲۱۰-۱۱۹.

4.....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ١٣، ١/٧ ٥ ١، ملخصاً.

يزورا فالحان (577)

# وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمُ مِّنَ اَقُطَامِهَاثُمَّ سُبِلُواالْفِتْنَةَ لَاتَوْهَاوَمَا تَكَبُّثُوابِهَا إِلَّا يَسِيْرًا ﴿

توجههٔ کنزالایدمان: اوراگران پرفوجیس مدینه کے اطراف سے آتیں پھران سے کفر چاہتیں تو ضروران کا مانگاد ہے بیٹھتے اوراس میں درینه کرتے مگر تھوڑی۔

توجید کنزُالعِدفان: اوراگران پرمدینه کی (مخلف) طرفوں سے فوجیس آ جا تیں پھران سے فتنے کا مطالبہ کیاجا تا تو ضرور ان کا مطالبہ دیدیئے اوراس میں دیرنہ کرتے مگرتھوڑی ہیں۔

﴿ وَلَوْدُ خِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَ قَطَامِ هَا : اورا گران پر مدینه کی طرفوں سے فوجیں داخل کردی جاتیں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ کے کہ منافقوں کا بیہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں ، محض ایک بہانہ ہے اورا گر بالفرض مدینه منورہ کے مختلف اَطراف سے فوجیس ان پرحملہ آور ہوجاتیں ، پھران منافقوں سے می مطالبہ کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صورت مدہ کہم اسلام سے مُخْرف ہوجا وَ، توبیلوگ ضروران کا مطالبہ پورا کردیتے اوراس مطالبے کو پورا کرنے میں چند کھوں کی ہی تا خیر کرتے۔

معلوم ہوا کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے، بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، ہردین چیز میں شک کرتا ہے اور کسی دین تھم پڑمل کرنے کی صورت میں اگراؤیڈت پہنچنے کا صرف احمال ہی ہوتو اس سے گھبرانے لگ جاتا ہے، تواس وقت اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے، پھراس کا حال بیہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کسی ہلکی سی تکلیف سے ڈرا کر اس سے کفروشرک کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں در نہیں لگاتا۔

افسوس! فی زمانهاسی طرح کی صورت ِ حال مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے اوران میں بھی عقیدے کی کمزوری کا مرض عام ہوتا نظر آرہا ہے اوران کا حال بیہو چکا ہے کہ اگر اللّٰہ تعالٰی کی وحدانیت اوراس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراضات

عنان 578 عنان حلاهف

تُلُمّاً أُوحَى ١٦﴾ ﴿ الْجَزَابُ ٣٣

وَكَقَدْكَانُوْاعَاهَدُوااللهُ عَنْ فَبْلُ لا يُوَلَّوْنَ الْآدْبَامَ لُوكَانَ عَمْدُ اللهِ مَسْئُولًا @

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: اور بيتك اس سے پہلے وہ اللّٰہ سے عہد كر چكے تھے كه پیڑے نہ پچیریں گے اور اللّٰہ كاعهد پوچھا جائے گا۔

ترجبه کنزُالعِرفان: اور بیشک اس سے پہلے وہ اللّٰہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ کیمیریں گےاور اللّٰہ کے وعدے کا پوچھاجائے گا۔

﴿ وَلَقَنُ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهُ مِنْ قَبُلُ : بِينَك اس سے پہلے وہ اللّٰه سے عہد کر چکے تھے۔ ﴾ یعنی جولوگ مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانے کی اجازت طلب کررہے ہیں، بیشک وہ غز وہ خندت سے پہلے اللّٰه تعالیٰ سے بیعہد کر چکے تھے کہ وہ دشمنوں کو پیٹے دکھا کر جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بز دلی کا مظاہر نہیں کریں گے اور جو خلطی ہم سے پہلے سرز دہوئی اسے نہیں دہرائیں گے، لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا اور اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت طلب کرنے لگ گئے۔ یہ یا در کھیں کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے پورانہ کرنے برسزادی جائے گی۔ (1)

قاورائے پورانہ کرتے پر سر ادل جائے <u>ل</u>

البيان، الاحزاب، تحت الآية: ١٥٢/٧٠١٠.

جلدهفتم

579 )—

اس سے معلوم ہوا کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے سی چیز کاعہد کرنا گویار ب عَزَّ وَجَلَّ سے عہد کرنا ہے کیونکہ حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ رَبِ تَعَالیٰ کے نائبِ اعظم اور مِخَارِمُ طلَق بیں ، لہذا آپ سے کئے ہوئے عہد کو پوراکرنا لازم ہے۔

قُلُكُن يَّنُفَعُكُمُ الْفِرَامُ إِنْ فَرَمْ تُمْضِّنَ الْمَوْتِ اَ وِالْقَتْلِ وَ إِذًا لَا ثَبَتَعُونَ اللهِ إِنْ فَرَمْ تُمْضَاللهِ وَثُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعُصِمُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ لَا تُبَيِّعُونَ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

توجههٔ کنزالایمان: تم فرما وَبهر گرتمهیں بھا گنا نفع نه دے گا اگر موت یاقتل سے بھا گواور جب بھی دنیا نہ برتے دیے چا جا وکے مگر تھوڑی تم فرما ووہ کون ہے جو اللّٰه کا حکمتم پرسے ٹال دے اگر وہ تمہار ابرا جا ہے یاتم پر مہر فرمانا چاہے اور وہ اللّٰه کے سواکوئی حامی نه یا ئیں گے نه مددگار۔

توجیدہ کنٹالعیدفان: تم فرماؤ:اگرموت یاقتل سے بھاگ رہے ہوتو ہر گزتہہیں یہ بھا گنا نفع نددے گا اوراس وقت بھی تہمیں تھوڑی سی دنیا ہی فائدہ اٹھانے کودی جائے گی تم فرماؤ:وہ کون ہے جوتمہیں اللّٰہ سے بچائے گا گروہ تمہارا براچاہے یاتم پررحم فرمانا چاہے اوروہ اللّٰہ کے سواکوئی حامی نہ یائیں گے اور نہ ہی مددگار۔

﴿ قُلُ لَّنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَامُ: تم فرما وَ ہرگز تہمیں بھا گنا نفع ندرےگا۔ ﴿ ارشاد فرمایا کدا ہے حبیب! صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرمادیں کہ اگرتم موت یا تل ہوجانے کے ڈرسے بھاگ رہے ہوتواس کا تہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جومقدر ہے وہ ضرور ہوکررہے گا ، اس لئے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت کھی ہے تو وہ تہمیں آبی جائے گی اور اگریہاں تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو بھی میدانِ جنگ سے بھاگ کر صرف استے

لظالجنان ( 580 )

الافراك

ہی دن دنیا سے فائدہ اٹھا پاؤگے جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے اور بیا یک قلیل مدت ہے، تو تم تھوڑی ہی مَو ہُوم زندگ کیلئے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ کیوں اُٹھار ہے ہو۔ <sup>(1)</sup>

سیکئے استے بڑے کناہ کا بوجھ کیوں اٹھار ہے ہو۔ '' کھٹٹ ت**م ف**ان کم **لعن** ماں جو سام مار کا میں استان

﴿ قُلُ: ثَمْ فَرِما وَ۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرمادیں کہ اگر الله تعالی کو تمہیں قبل اور اگر وہ تمہیں امن وعافیت عطافر ما کرتم پررتم فرمانا چاہئے تو کوئی تمہیں متن اور اگر وہ تمہیں امن وعافیت عطافر ما کرتم پررتم فرمانا چاہئے تو کوئی تمہیں قبل اور ہلاک نہیں کرسکتا اور یہ لوگ الله تعالی کے سوااپنی جانوں کا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مددگار

ملے گا۔<sup>(2)</sup>

قَنْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمَّ اِلَيْنَا ﴿
وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيْلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمه کنزالایمان: بیشک الله جانتا ہے تمہارے ان کو جواوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اورا پنے بھائیوں سے کہتے ہیں گا جماری طرف چلے آؤاورلڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے۔

ترجید کنزالعیرفان: بیشک اللّه تم میں سے ان لوگوں کوجانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے رو کتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں: ہماری طرف چلے آؤاوروہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں۔

﴿ قَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْ مِنْكُمُ : بينك اللَّهُ تم ميں سے ان لوگوں کو جا دت جودوسروں کو جہاد سے دو کتے ہیں۔ ﴾ شاكِ بزول: بيآ يت منافقين كے بارے ميں نازل ہوئى، اُن كے پاس يہوديوں نے پيغام بھيجا تھا كہتم كيوں اپنى جانيں ابوسفيان كے ہاتھوں سے ہلاك كرانا جا ہے ہو، اُس كے شكرى اس مرتبا الرحمہيں پا گئے تو تم ميں سے كسى كو باقى نہ چھوڑيں گئے ہميں بيا اللہ جا كہ جميں بيا نديشہ ہے كہتم كسى مصيبت ميں گرفتار نہ ہو جا وَ بتم ہمارے بھائى اور ہمسائے ہواس لئے ہمارے پاس آجاؤ۔

ے.....روح البیان، الاحزاب، تحت الآیة: ٦١، ٥٣/٧، مدارك، الاحزاب، تحت الآیة: ٦١، ص٩٣٦، ملتقطاً.

- سيمدارك، الاحزاب، تحت الآية: ١٧، ص٩٣٦، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ١٧، ٧/٥٥، ملتقطاً.

يزومَ اطّالِحِيَانَ 581 (حلاهِ ف

ینجر پاکر عبداللّه بن اُبی بن سلول منافق اوراس کے ساتھی مؤمنین کوابوسفیان اوراس کے ساتھیوں سے ڈرا کررسولِ کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کاساتھ دینے سے روکنے گلے اوراس میں انہوں نے بہت کوشش کی کیکن جس قدرانہوں نے کوشش کی ،مومنین کی ثابت قدمی اور اِستقلال اور بڑھتا گیا۔ <sup>(1)</sup>

أَشِحَّةُ عَلَيْكُمْ أَوْا خَاءَ الْحَوْفُ مَا أَيْهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّكُ تَكُونُ الْمُوتِ فَاذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ الْمُوتِ فَاذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ الْمُوتِ فَاذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَكُفُونُمُ كَالَّهِ مِنَ الْمُوتِ فَاذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَكُفُونُمُ مُا لَيْ مِنْ الْمُوتِ فَا ذَا لَكُ مُنْ اللَّهِ مَا لَهُ مُنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ عَمَا لَهُمْ فَوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

توجهة كنزالايمان: تمهارى مددمين گئ كرتے بين پھر جب ڈركاوقت آئے تم انہيں ديھو گے تمہارى طرف يون نظر كرتے بين كدان كى آئكھيں گھوم ربى بين جيسے كسى پرموت چھائى ہو پھر جب ڈركاوقت نكل جائے تمہيں طعنے دينے لگيس تيز زبانوں سے مال غنيمت كے لالح ميں بيلوگ ايمان لائے بى نہيں تو اللّٰه نے ان كے مل اكارت كردياور بيد اللّٰه كو آسان ہے۔

توجید کن کالعوفان: تمہارے اوپر کِمُل کرتے ہوئے آتے ہیں پھر جب ڈرکاوقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں گھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آئی کھوں مرہی ہیں جیسے کسی پرموت چھائی ہوئی ہو پھر جب ڈرکاوقت نکل جاتا ہے تو مال نہیمت کی لا کی میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ بیلوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللّٰہ نے ان کے اعمال برباد کردیئے اور بیاللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ أَشِحَةً عَكَيْكُمْ : تمهار اور بخل كرتے ہوئے آتے ہیں۔ ﴾ یعنی منافقوں كاحال يہ بے كہ جب مسلمانوں كوجنگ

1 .....بغوى، الاحزاب، تحت الآية: ١٨، ٣/٦٤٤.

يوصَلطُالِحِنَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

جلدهفهم

يَّمَا أُوْرِينَ ٢١)

میں ان کی مدو کی ضرورت ہوتی ہے تو بیالوگ بخل کرتے ہیں اورا گرجیسے تیسے لڑائی میں پچھ شرکت کرنا پڑئی جائے تو اس وقت ان کی حالت بیہوتی ہے کہ خوف سے ان کی آئکھیں ہی گھوم رہی ہوتی ہیں اور جب اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلمان جنگ میں فتح یاب ہوجاتے ہیں تو پھر مالی غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے بہنچ جاتے ہیں اورا پنی جراُت کی جھوٹی داستا نیں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اتن بہا دری دکھائی اور ہماری بہا دری کی وجہ سے ہی جنگ میں کامیا بی اور غنیمت ملی ہے، لہذا ہمیں غنیمت میں سے زیادہ حصد دیا جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ ان لوگوں نے اگر چہا پنی زبانوں سے ایمان کا اقر ارکیا ہے لیکن در حقیقت بیلوگ ایمان لائے ہی نہیں اور چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہ تھے اس لئے ان کے تمام ظاہری عمل جہا دوغیرہ سب باطل کردیئے گئے اور عملوں کو باطل کردینا اللّٰہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وقت پر ساتھ نہ دینا اور زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا منا فقوں کا کام ہے جبکہ مومن کی شان سے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے اور زبانی دعوے کرنے کی بجائے مملی مظاہرہ ذیا دہ کرتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے بولنے کیلئے زبان ایک اور دیگر کام کرنے کیلئے اُعضاء دو دو دور یئے ہیں لہذا آ دمی کو جا ہے کہ وہ کلام کم اور کام زیادہ کرے۔

يَحْسَبُونَ الْآحَزَابَ لَمْ يَذُهَبُوا ۚ وَ إِنْ يَّاٰتِ الْآحُزَابُ
يَوَدُّوْالُوْا أَنَّهُمُ بَادُوْنَ فِي الْآعُرَابِ يَسُالُوْنَ عَنَ اَثْبَا بِلِمُ ۖ وَلَوْكَانُوْا
فِيكُمُ مَّا الْتَكُوّ الِلَّا قَلِيلًا ﴿

الم

توجهة كنزالاييمان: وه تمجھ رہے ہیں كە كافرول كےلشكرا بھى نەگئے اورا گرلشكر دوباره آئىيں توان كی خواہش ہوگی كه كسى طرح گاؤں میں نکل كرتمہارى خبریں پوچھتے اورا گروهتم میں رہتے جب بھى نەلڑتے مگرتھوڑے۔

مال (583 علم المعلق الم

ترجہ یا کنڈالعوفان: وہ مجھر ہے ہیں کہ شکر ابھی نہ گئے اورا گروہ شکر دوبارہ آئیں توان کی خواہش ہوگی کہ کاش، وہ کسی گاؤں میں ہوتے (اور وہیں ہے) تمہاری خبروں کے بارے میں بوچھ لیتے اور اگر وہ تم میں رہتے توجب بھی تھوڑ ہے ہی لڑتے۔

﴿ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْدَ اَبَ لَهُ يَذُهُ اَوْ الْعَجَور ہے ہیں کہ للکراہی نہ گئے۔ ﴾ یعنی منافق اوگ اپنی برد لی اور نامر دی کی وجہ سے ابھی تک میدان چھوڑ کر بھا گے اوگ اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھا گے نہیں ہیں اگر چہ حقیقت ِحال ہے کہ دہ بھا گ چکے ہیں اور ان کی بے ہمتی کا بیعا کم ہے کہ اگر بالفرض کفار کے شکر دوبارہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں تو اب کی بار ان کی آرز و یہ ہوگی کہ بیلوگ مدینہ پاکوہی چھوڑ کر دیہات میں بھا گ جا ئیں اور مدینہ منورہ آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری ہار جیت کی خبر پوچھ لیا کریں اورخود مدینہ منورہ آنے کی ہمت بھی نہ کریں اور اگر انہیں تمہارے درمیان ہی موجو در بہنا پڑتا تب بھی ان میں سے تھوڑ بے لوگ ہی لڑائی کرتے اور وہ بھی صرف ریا کاری یا ذات کے ڈرسے یا عذر پیش کرنے کے لئے تا کہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ (1)

### كَقَنْكَانَكُمْ فِي مَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوَذَكُمَ اللهَ كَثِيرًا شَ

توجمه کنزالایمان: بیشک تهمیس رسولُ الله کی پیروی بهتر ہے اس کے لیے کہ الله اور پچھلے دن کی امیدر کھتا ہواور الله کو بہت یاد کرے۔

ترجیط کن العرفان: بیشک تمهارے لئے الله کے رسول میں بہترین نمونه موجود ہے اس کے لیے جواللّه اور آخرت کی اللّٰہ کے دن کی امیدر کھتا ہے اور اللّٰه کو بہت یاد کرتا ہے۔

• .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢٠، ص ٩٣٧، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢٠، ١/٣ ٩٤، ملتقطاً.

يزصَ اطّالِحِيَانَ 584 صحالط الحِيَانَ

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ : بِينَكُتْمِهار ع لَتَ - ﴾ اس آيت كاخلاصه يد ب كرسيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت میں بیروی کیلئے بہترین طریقہ موجود ہے جس کاحق یہ ہے کہاس کی اقتدااور بیروی کی جائے ، جیسے غزوہ خندق کے موقع یرجن تنگین حالات کا سامناتھا کہ کفار عرب اپنی بھریورا فرادی اور کربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کے لئے اجا نک نکل پڑے تھاوران کے حملے کو پُسیا کرنے کے لئے جس تیاری کی ضرورت تھی اس کے لئے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھااورافرادی قوت بھی اس کےمطابق نتھی ،خوارک کی اتنی قلت ہوگئی کہ کئی کئی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا، پھر عین وفت پر مدینه منورہ کے یہودیوں نے دوئتی کا معاہدہ توڑ دیا اوران کی غداری کی وجہ سے حالات مزید عکین ہوگئے ، اليه وشرر باحالات مين تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا يَنْ كَيْسَ شَا ندارسيرت بيش فرمائي كه قدم قدم پراپنے جانثار صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمُ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، جب خندق کھود نے کاموقع آیا تواس کی کھدائی میں خود بھی شرکت فرمائی، چٹانوں کوتو ڑااورمٹی کواٹھااٹھا کر باہریچینکا، جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسر مےجامدین کی طرح خود بھی فاقہ کثی برداشت فرمائی اوراس دوران اگر صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ نِے فاقے کی تکلیف سے پیٹ برایک پھر باندھاتوسیّدالعالمین صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كِمبارك شَكَم يردوپھر بندھے ہوئے نظرآئے۔شديدسردي كے با وجود ہفتوں صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمُ کے ساتھ میدانِ جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دَثمن حمله آور ہوا تواس کے لشکر كى تعداداورحربي طاقت كود كيهركريريشان نهيس موئ بلكرعن موجمت كاليكيربين رب اور صحابير ام دَضِيَ اللهُ تَعَانى عَنْهُمْ كَى حوصله افزائی فر ماتے رہے۔ جب بنوقر بظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہدتوڑ دیا ہے تواسے من کر مُقَدّ س جبین پر بل نہیں پڑے اور منافق لوگ مختلف حیلوں کے ذریعے میدانِ جنگ سے راوِ فرارا ختیار کرنے لگے تب بھی پریشان نہ ہوئے اور اِستقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرماتے رہے، جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی تختیوں کا صبر وہمت سے مقابلہ کیا ، الله تعالی کے دین کی مدد کے لئے کوئی کسرنہ چھوڑی اور آخر کار الله تعالی کی مدد سے کفار کے نشکروں کوشکست دی۔ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کوفر مایا گیا کہ اے مسلمانو! تمہیں جا ہے كەرسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَايُه وَالهِ وَسَلَّمَ كى سيرت كى پيروى كرواور بيربات وه مانے گاجس كے دل ميں الله تعالى كا خوف،اس کی یاد،اس ہے امیداور قیامت کی دہشت ہوگی۔ نوٹ: بیآیت مبارکہا گرچہایک خاص موقع پرنازل ہوئی لیکن اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اوراس موقع

كعلاوه بهى سيّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى سيرتِ طِيبهِ كان تمام أمور مين بيروى كاحكم ہے جوآپ كى خصوصيت نہيں ہيں۔

قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری اورپیروی کرنے کا حکم دیا گیاہے، چنانچہ ایک مقام پر الله تعالی ارشا وفر ما تاہے:

ترجهة كنزالعوفان: اوررسول جو كي تمهيس عطافر مائيس وه كالواورجس مضع فر مائيس (اس سے) بازر مواور الله سے دُروبيتك الله سخت عذاب دينے والا ہے۔ وَمَا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِي الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

اورارشادفرما تاہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَا تَبِعُوْنِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ لَا وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيدُمٌ (2)

ترجها كنز العِرفان: الصبيب! فرمادوكها الولوا الرتم الله سعمت كرت موتومير فرما نبردار بن جاو الله تم سعمت فرمائ كااورتمهار الله بخش در كااور الله بخشف

والامهربان ہے۔

معلوم ہوا کہ قیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جوتا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَتْسُ قَدَم پر ہوجائے تو ہمارے سب کام عبادت ہو،اگر ہمارا جدینا مرنا، سونا جاگنا حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ نَقْشِ قَدْم پر ہوجائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللّٰہِ وَسَلَّمَ کی کامل طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

### 

صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كى سيرت كامطالعه كرنے سے معلوم ہوتا ہے كدانہوں نے سيّد المرسكين صَلّى الله

2....ال عمران: ٣١.

جلن<sup>هف</sup> جلن<sup>هف</sup>

ين صراط الجنان

تَعَالَىٰءَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرتِ مباركه بِرِمُل بيرام ونے كواپني زندگى كا أوّلين مقصد بنايا مواتھا اوران كنز ديك تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰءَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا قوال، أفعال اوراَ حوال كى پيروى كرنے سے زيادہ محبوب اور پسنديدہ چيز اور

کوئی نہ تھی ، یہاں اسی سے متعلَّق صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ کے 5 واقعات ملاحظہ ہوں

(1) .....غزوهٔ آحزاب میں سرکارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ حَضِرت حذيفه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كُوهُم ديا كه كفار كى خبرلائيں ليكن ان سے چھيڑ چھاڑنه كريں، وه آئے تو ديكھا كه ابوسفيان آگ تاپ رہے ہیں، كمان میں تیر جوڑ ليا اور نشانه لگانا جا باليكن رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم ياد آگيا اور رك گئے۔(1)

(2) ..... پہلے یہ دستورتھا کہ جب صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمُ سفرِ جہاد میں کسی منزل پر قیام فرماتے تھے تو ادھرادھر پھیل جاتے تھے، ایک بارآ پ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا کہ یہ مُتَفَرِّق ہونا شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمْ نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پراتر تے تھے تو اس قدر سمٹ جاتے تھے کہ اگر ایک جا درتان کی جاتی تو سب اس کے نیچ آجاتے۔ (2)

(3) .....حضرت محمد بن الملم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نها بيت برس عمر كے صحابی تھے، کین جب بازار سے بلٹ كرگھر آتے اور عیادرا تار نے كے بعد یاو آتا كه انہوں نے مسجد نبوى میں نماز نہیں پڑھى تو كہتے كہ خداكى تتم الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مسجد ميں نماز نهيں پڑھى، حالانكہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ہم سے فرما یا تھا كہ جو شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس مسجد میں دور كعت نماز نہ پڑھ لے گھروا پس نہ جائے، يہ كہ كرچا درا تھاتے اور مسجد نبوى میں دوركعت نماز بڑھ كے گھروا پس نہ جائے، يہ كہ كرچا درا تھاتے اور مسجد نبوى میں دوركعت نماز بڑھ كے گھروا پس آئے۔ (3)

(4) .....حضرت حمران بن ابان دَضِى اللهُ عَعَالَى عَنُهُ كَبَتِ بِين: ہم حضرت عثمان غَى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَ بِياس تَصَّى آپ نے بانی منگوا كروضوكيا اور جب وضوكر كے فارغ ہوئے تومسكرائے اور فرمایا: كياتم جانتے ہوكہ ميں كيول مسكرايا ؟ پھر (خودبى جواب ديے ہوئے) فرمایا: 'دجس طرح میں نے وضوكيا اسى طرح دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے وضو فرمایا تھا اور اس كے بعد مسكرائے تھے۔ (4)

**1**.....مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الاحزاب، ص٩٨٨، الحديث: ٩٩(١٧٨٨).

🗨 .....ابو داؤد ، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، ٥٨/٣ ، الحديث: ٢٦٢٨ .

آسساسد الغابه، باب الميم والحاء، محمد بن اسلم، ٥/٠ ٨ملتقطا.

يزصَ أَطْالِحِيَانَ 587

(5) .....حضرت صديق اكبردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبز اوی حضرت عائش صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهَا سے دريافت كياكه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَفَن مِيْ كَتَنَ كِبْرُ بِ تَصَاور حضوراكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وفات شريف كس دن موئى؟ (1)

اس سوال کی وجدیتی که آپ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کی آرز وَقی که کفن اور یوم وفات میس حضور انور صلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اثناع تو کرتے ہی تصوه وفات میں بھی آپ وَسَلَّمَ کی مُوافقت ہو۔ زندگی میں حضورا قدس صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اثناع تو کرتے ہی تصوه وفات میں بھی آپ صلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہی کی اثناع جائے تھے۔ (2)

یادر ہے کہ عبادات، معاملات، اَخلاقیات، تختیوں اور مشقتوں پر مبرکر نے میں اور نعمتوں پر الله تعالی کاشکرادا کرنے میں ، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر پہلو کے اعتبار سے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے، لہٰذا ہرایک کو اور بطورِ خاص مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اَقوال میں ، اَفعال میں ، اَفعال میں اَفعال میں اُفعال میں سیّدالمرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مبارک سیرت پڑمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کے تمام معمولات میں سیّدالع کمین صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی پیروی کریں۔

مفتی احمد یارخان تعیمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نِے اپنی کتاب' شانِ حبیب الرحمٰن 'میں اس آیت پر بہت پیارا کلام فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکا را بعقر ارصَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مبارک ذات ہر در جے اور ہر مرتبے کے انسان کے لئے نمونہ ہے، جیسے آپ صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَو کُل کا حال یہ تھا کہ دودو ماہ تک گھر میں آگنہیں جلتی ، صرف کے لئے نمونہ ہے، جیسے آپ صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَو کُل کا حال یہ تھا کہ دودو ماہ تک گھر میں آگنہیں جلتی ، صرف کھے دروں اور پانی پر گزارہ ہوتا، تو امت کے مَساکین کو چاہئے کہ ان مبارک حالات کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔

جوسلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزارر ہاہے، تو وہ ان حالات کا ملاحظہ کرے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفارسا منے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں، آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے مگر ہوایہ کہ فتح فرماتے ہی عام معافی کا اعلان فرماویا کہ جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کوامن ہے، جواپنا دروازہ

جلاهفتم

www.dawateislami.net

<sup>1 .....</sup>بخاري، كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين، ٢٨/١، الحديث: ١٣٨٧.

<sup>2 .....</sup>عمدة القارى، كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين، ٣٠٠٠/، تحت الحديث: ١٣٨٧.

تُلُمّاً أُوحَى ٢١ كالْحَرَابَ ٣٣٥

بندکر لے اس کوامن ہے، جوہ تھیار ڈال دے اس کوامن ہے، الغرض، حضرت یوسف عَلَیْوالصَّلا وُوَالسَّلام پروس بھائیوں نے چند گھنے ظلم وستم کیا جس کے نتیج میں ایک مخضر عرصے تک آپ آز ماکشوں میں مبتلار ہے اور جب وہ حضرت یوسف عَلَیْوالصَّلٰو اُوَالسَّلام کی سلطنت میں غلہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فر مایا: " لَا تَشُوِیُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ یَغُفِرُ اللّٰهُ عَلَیْوالسَّلام کی سلطنت میں غلہ لینے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فر مایا: " لَا تَشُویُ بُبُ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ یَغُفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ" آج تم پرکوئی تحق نہ ہوگی ، اللّٰه تمہاری مغفرت فر مادے۔ مگر حضورا قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نے 13 سال تک اپنے او پراہلِ مکہ کی شختیاں برداشت کیس، صحابہ کرام ، اہلِ بیت عظام ، ان کے گھر والے اور ان حضرات کی جان و مال ، عزت وآبر وسب ہی خطرے میں رہے اور آخر کار دلیس کو چھوڑ کر پر دلیسی ہونا پڑا ، مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فر مادیا ، لہٰذا قیامت تک کے سَلا طین اس کواسے نے کے مشعلِ راہ بنا کیں۔

اگرکوئی مالداری اورخوشحالی کی زندگی گزارنا چا ہتا ہے تو آن حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے گھیت میں ایک لپر اہوئی، تخدے طور پر بارگاہ میں حاضر کی ، تو آپ صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَی اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَی اللّه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اب اللّه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اب اللّه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اب اللّه تعالٰی نے حضور کو بہت ہی مالدار بنادیا۔ ارشاد فرمایا: '' تو عرض کی : اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں۔ ارشاد فرمایا: جاسب تجھ کوعطافر مادیں۔ وہ اپنی قوم میں یہ مال کے کر پنچے اور قوم والوں سے کہا: اے لوگو! ایمان لے آؤ، رب کی شم! محمد دَّ سولُ اللّه صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، اللّهُ تَعَالٰی عَلْهُ وَسَلّمَ ، اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ کوایک بارا تنادیا کہ وہ اٹھانہ سے ، البندا مالداریہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔

اگرکسی کی زندگی اہل وعیال کی زندگی ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری توایک یا دویازیادہ سے زیادہ چار ہویاں ہیں اور پچھاولا دگر محبوب صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی 9 ہویاں ہیں اولا داوراولا دکی اولاد، غلام ، لونڈیاں ، مُسُوسِلین اور مہمانوں کا ہجوم ہے ، پھر کس طرح ان سے برتا وَفر مایا اوراسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب عَزَّو جَلَّ کی یا دفر مائی۔ اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حراکی عبادت ، وہاں کی ریاضت ، دنیا کی بے رغبتی کودیکھے۔ سیدالمرسکدین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی قوت وطاقت کا میصال ہے کہ جنگ کُئین میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی قوت وطاقت کا میصال ہے کہ جنگ کُئین میں آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی وَ وَاللّٰہ وَ مَاللّٰہ وَ اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّٰه وَسَلّٰم نَجِر پرتنہارہ گئے ، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے ، کفار نے خچر کو گھر لیا ، حضرت عباس اور ابوسفیان دَخِی اللّٰه تَعَالَی وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ سَوْرِ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ اللّٰه وَ سَلّٰم وَ وَ سَوْرَ اللّٰم وَ اللّٰم وَ سَلّٰم وَ اللّٰم وَ سَلّٰم وَ سَلّٰم وَ سَلّٰم وَ وَ سَالْتُ وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّْم وَ سَلّٰم وَ وَسَلّْمُ وَ وَ سَلّٰم وَ وَ وَ وَ مَالّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ وَ سَلّٰم وَ مِنْ وَ وَ مَالْمُ وَ وَ مَالْمُ وَ وَ مَالّٰم وَ وَ مَالْمٌ وَ وَ وَالْمُ وَ

يزومَ لَطْالِحِيَانَ } ( 589 ) حداده ف

عَنهُمَا باگ پکڑے ہوئے تھے، جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے بلغاری ہے تو نچر سے اترے اور فرمایا: ہم جھوٹے نبی نہیں ہم عبدالمطلب کے بوتے ہیں، اس پرکسی کی ہمت اور جراکت نہ ہوئی کہ سامنے شہر جاتا۔ ابور کا نہ عرب کامشہور پہلوان تھا، جو بھی بھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے بَيْن باراسے زمین پردے مارا، وہ اس پر جضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گیا۔ گراس کے ساتھ ساتھ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گیا۔ گراس کے ساتھ ساتھ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گیا۔ گراس کے ساتھ ساتھ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گیا۔ گراس کے ساتھ ساتھ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گارہ وَسَلَّمَ کا مداح بن گیا۔ گراس کے ساتھ ساتھ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا مداح بن گارہ وَسَلَّمَ کا مداح بن گارہ وَسُلَمَ کے رحم وکرم کا بیحال کہ نہ بھی کو برافر مایا نہ خادم یا اہلِ خانہ کو ہاتھ سے مارا (لہٰذاطات اور قوت رکھنے والے ان حالات بن خور کریں) غرض کے ساری قومیں (اور ہر مرج کے انسان سرکار و دعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی ذات مبارک کو ) اسپنے لئے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام اور مدایت سے رہ سکتے ہیں۔ (1)

# وَلَبَّامَ اَلْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ قَالُواهِ نَا اللهُ وَمَسُولُهُ وَلَبَّامَ اللهُ وَمَسُولُهُ وَصَدَقَا اللهُ وَمَسُولُهُ وَمَا ذَا دَهُمُ إِلَّا إِيْبَانًا وَتَسُلِيبًا أَنَّ وَصَدَقَ اللهُ وَمَسُولُهُ وَمَا ذَا دَهُمُ إِلَّا إِيْبَانًا وَتَسُلِيبًا أَنَّ

ترجمه کنزالایمان: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے شکر دیکھے بولے بیہ ہوہ جوہمیں وعدہ دیا تھااللّٰہ اوراس کے رسول نے اور پچ فرمایااللّٰہ اوراس کے رسول نے اوراس سے انہیں نہ بڑھا مگرایمان اور اللّٰہ کی رضا پر راضی ہونا۔

ترجهه کنزالعِرفان: اور جب مسلمانوں نے شکر دیکھے تو کہنے گئے: بیروہ ہے جس کا ہمیں اللّٰہ اوراس کے رسول نے گئے وعدہ دیا تھااور اللّٰہ اوراس کے رسول نے بیج فرمایا تھااوراس بات نے ان کے ایمان اور اللّٰہ کی رضا پر راضی ہونے کواور زیادہ کردیا۔

﴿ وَلَمَّا مَا الْمُؤْمِنُونَ الْوَحْوَ ابَ: اور جب مسلمانوں نے اشکر دیجھے۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی بزدلی، بہمتی اور حیلے بہانوں کا بیان کیا گیا اور اب یہاں سے باہمت مومنوں کا حال بیان کیا جار ہاہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب غزوہِ خندق کے دن مسلمانوں نے کفار کے اشکر دیکھے تو کہنے لگے: یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللّٰہ تعالیٰ

سيوسراط الجنان

جلدهفتم

أَنْلُمُا ٱوْحِي ٢١﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣٣﴾

. تمہاری مدد فر مائی جائے گی جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے:

اَمْحَسِبْتُمُ اَنْ تَنُ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا اِيكُونُ الْعِرفَان : كَياتَهارايكَان ہے كہ جنت مِن واض مَّ شَكُلُ الَّنِ فِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّ مَسَّتُهُم بوجاءَكَ عالانك ابھى تم پر پہلے لوگوں جيسى عالت نہ آئی۔ الْبُاسَاءُ وَالضَّرَّاءُو ذُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الْبِينَ فَيْ اور شدت پَنِي اور انہيں زور سے ہلا ڈالا گيا يہاں الرَّسُولُ وَالنَّنِ نِيْنَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْمُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّ

اورحضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهُ مَ است روایت ہے کہ تا جدارِ رسالت صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ مَ استار وَایت ہے کہ تا جدارِ رسالت صَلَی اللهٔ تَعَالَیْ عَنهُ مُ ہے ارشاد فر مایا: '' آئندہ نویاوس راتوں میں شکرتمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس مدت کے پورا ہونے پر شکر آگئے تو کہا: یہ ہے وہ جس کا ہمیں الله تعالی اور اس کے رسول صَلَی الله تَعَالیٰ عَنهُ وَالِهِ وَسَلَمَ نے وعدہ دیا تھا۔' اور اس کے تمام وعدے سے ہیں، سب یقینی طور پر واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا اور مکہ کرمہ، روم اور فارس بھی ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے اور ان شکروں کے آنے نے ان کے الله تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان اور الله تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے میں اور اضافہ کر دیا۔ (2)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِ جَالٌ صَلَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَيِنَهُمْ مَّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ﴿ وَمَا بَالَّ لُوْا نَبْدِيْ لِللَّ اللهِ عَلَيْهِ مُعَنَ

﴾ توجمه تكنزالا بيهان: مسلمانو ل ميں يجھ وہ مرد ہيں جنہوں نے سچا كرديا جوعهد اللّٰہ سے كيا تھا تو ان ميں كو كي اپني منت ﴾

🛈 ..... بقره: ۲۱۶ .

سَيْرِصَ لَطْالِحِنَانَ 591 ( 591 )

پوری کر چکااورکوئی راہ دیک<u>ھ</u>ر ہاہے اور وہ ذرا نہ بدلے۔

ترجید کنزالعِدفان بمسلمانوں میں پچھوہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کوسچا کر دکھایا جوانہوں نے اللّٰہ سے کیا تھا توان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکااورکوئی ابھی انتظار کر رہاہےاوروہ بالکل نہ بدلے۔

﴿ مِنَ الْمُوَّ مِنِيْنَ مِ جَالُّ صَلَ قُوْا: مسلمانوں میں کچھوہ مرد ہیں جنہوں نے سچاکردکھایا۔ ﴿ حضرت عثانِ غَنی ، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت جمزہ اور حضرت مصعب اور دیگر چندصحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُمْ نے نذر مانی تھی کہوہ جب رسول کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ الِهِ وَسَلّمَ کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پا کیں گے تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہوجا کیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپناوعدہ سچا کر دیا اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتار ہا یہاں تک کہ شہید ہوگیا جیسے کہ حضرت جمزہ اور حضرت مصعب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا اور کوئی ابھی (جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود) شہادت کا انظار کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عثان اور حضرت طلحہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا، اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے بلکہ شہید ہوجانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر قائم ندر ہے۔ (1)

1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢٣، ص٩٣٧-٩٣٨.

يزهِ مَا طُالِحِنَانَ ﴾

جلدهفتم

گفتم! مجھاُ حدی اس جانب سے جنت کی خوشبوآ رہی ہے۔ حضرت سعد دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ بارگا وِ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے کہ یاد سولَ اللهٰ اصلَّی اللهُ تَعَالَیٰووَ اللهِ وَسَلَّم، جوجوانم روی حضرت انس بن نضر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: جب (جنگ کے بعد) ہم نے حضرت انس بن نضر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: جب (جنگ کے بعد) ہم نے حضرت انس بن نضر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کو جامِ شہادت نوش کئے ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 80سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے ختم سے دختے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کا نے تھے جس کے باعث انہیں کوئی بہچان نہ سکا البت صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے بہچانا۔ حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: ہماراخیال اور گمان ہے کہ بہت نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے بہچانا۔ حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: ہماراخیال اور گمان ہے کہ بہت نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے بہچانا۔ حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: ہماراخیال اور گمان ہمان کے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے مسلی نازل ہوئی ہے۔ (۱)

اور حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنُهُ فَر ماتے ہیں: جب نی کریم صلّی اللّهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اُصدے والی تشریف الے تو حضرت مصعب بن عمیر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنُهُ کے پاس سے گزرے جو کہ شہید ہوکرداستے ہیں پڑے ہوئے تشریف اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نَے الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَاللّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَصَلّمَ عَلَیْهِ وَمِنْ اللّه عَلَیْهِ وَمِنْ عَلَیْهِ وَمِنْ عَلَیْهِ وَمِنْ عَلَیْهِ وَمِنْ عَلَیْهِ وَمِنْ اللّمَ عَلَیْهِ وَمِنْ اللّمَ عَلَیْهِ وَمِنْ اللّمَ عَلَیْهِ وَمِنْ مَنْ وَمِنْ عَلَیْهِ وَمِنْ مَنْ عَلَیْهِ وَمِنْ مَنْ وَمِنْ مِنْ وَمَا مَنْ وَمُنْ وَمَا مَنْ وَمُنْ وَمَا مَنْ وَمُنْ وَمَا مَنْ وَمِنْ مَنْ وَمِنْ مِنْ وَمَا مِنْ وَمُنْ وَمَا مَنْ وَمُنْ وَمَا مَنْ وَمِنْ مَنْ وَمُونُ مَنْ وَمِنْ مِنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُولُولُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ وَمُوا وَمُونُ وَمُنْ وَمُوا وَمُومُ مُوا وَمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ مُوا وَمُو

اوروہ ہالکل نہ بدلے۔

پھرآپ صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ بیلوگ قیامت کے دن اللّٰه تعالیٰ کے نزدیک شہید ہیں، تو تم ان کے پاس آیا کر واور ان کی زیارت کیا کر واور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کوسلام کرے گا بیاس کے سلام کا جواب دیں گے۔ (3)

❶ .....بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا... الخ، ٢/٥٥٦، الحديث: ٥٠٨٠.

\_\_\_\_\_ •-----احزاب:۲۳.

. 3.....مستدرك، كتاب التفسير، زيارة قبور الشهداء وردّ السلام منهم الى يوم القيامة، ٦٢٩/٢، الحديث: ٣٠٣١.

يزومَ اطّالِحِيَانَ 593 حداهِ ف

# لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدُقِهِمُ وَيُعَنِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ اِنْ شَاءَا وَيَتُوْبَ عَلَيْهِمُ لَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْمًا مَّ حِيْمًا شَ

ترجمه كنزالايمان: تاكه الله بيحول كوان كے سيح كاصلەد باورمنا فقول كوعذاب كرے اگر جاہم يا نہيں توبه دے بیشک الله بخشنے والامہر بان ہے۔

وے۔ بیشک اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّي قِينَ بِصِدُ قِبِهُمْ: تاكه اللَّه يجول كوان كے سيح كاصله دے۔ كه يعنى غزوواً حزاب ميں جواُ مور واقع ہوئے جیسے خلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کئے اور منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنی روایت کو برقر ار رکھا، بیسباس لئے ہوا تا کہ اللّٰہ تعالٰی ہرایک کواس کےاعمال کی جزادے،ایمان والوں کود نیامیں اقترارعطافر مائے ۔ اوراسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فٹخ نصیب کر ہے جبکہ آخرت میں انہیں اچھا تواب دے اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لئے رکھےاورمنافقوں ہے جواقوال اورافعال سرز دہوئے ہیں اس پراگر جا ہے تو انہیں عذاب دے یا ان میں سے جولوگ توبکرلیں ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک الله تعالیٰ توبکرنے والے کے گناموں کو چھیانے والا اوراسے جنت وثواب دے کراس پررحم فر مانے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ جومنافق دنیامیں اپنے نفاق سے سچی تو بکرلیں گےان پر اللّٰہ تعالیٰ اپنے نضل ورحت ہے آخرت میں عذاب نہ فرمائے گا ورجوایئے کفرونفاق سے توبہ کئے بغیر مرگیا تواسے آخرت میں عذاب ضرور ہوگا۔

### 

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے الله تعالی کی راہ میں جوقر بانیاں دیتے ہیں اور

1 .....ابوسعود، الاحزاب، تحت الآية: ٤٢، ٦/٤، ٣١، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤٢، ٧/ ١٦، ملتقطاً.

تُلُمَا أُوحِي ١١﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣٣﴾

اس راہ میں آنے والی تختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو بر داشت کرتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرما تا بلکہ اپنی شانِ کر کی سے اُن ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطافر مائے کر کی سے اُن ایمان والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطافر مائے گا۔ان کی قربانیوں کا جوصلہ دنیا میں عطاکیا گیاوہ آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پینکڑوں برس گزرجانے کے باوجو دبھی دنیا انہیں خیرسے یا دکر رہی ہے، زمانہ ہرچیز کومٹا دیتا ہے مگران کا ذکر خیر آج تک ندمٹ سکا اور اِن شاآء اللّٰہ قیامت تک ندمٹ سکا ور اِن شاآء اللّٰہ قیامت تک ندمٹ سکے گا۔

وَمَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَمُ وَابِغَيْظِهِ مَلَمْ يَنَالُوْاخَيْرًا ﴿ وَكَفَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴿ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴿ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴿

توجمة كنزالايمان: اور الله نے كافرول كوان كے دلول كى جلن كے ساتھ بلٹايا كہ كچھ بھلانہ پايا اور الله نے مسلمانوں كواڑائى كى كفايت دى اور الله زبر دست عزت والا ہے۔

ترجیه کنڈالعِدفان: اور اللّٰه نے کا فروں کوان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی اور اللّٰه مسلمانوں کیلئے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللّٰہ قوت والا ،عزت والا ہے۔

امنا میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک ہیے کہ اللّٰه تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے شکروں کوان کے دلوں کی جلن کے ساتھ والیس لوٹا ویا۔ پہنی غزوہ اکتزاب میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک ہیہ کہ اللّٰه تعالیٰ نے قریش اور غطفان وغیرہ کے شکروں کوان کے دلوں کی جلن اور حسرت کے ساتھ والیس لوٹا ویا اور ان کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا اور وہ اپنے مقاصد میں ناکام ونامُر اد ہوکروایس لوٹ گئے اور اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کی خلاف با قاعدہ لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرتِ اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کی خلاف با قاعدہ لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرتِ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف با قاعدہ لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرتِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے ہرارادے کو ظاہر فرمانے پر قوت رکھنے والا اور ہر چیز برغالب اور عزت والا ہے۔ (1)

سيرصَ لَطُ الْجِنَانَ \$595



حضرت البو ہر مرده دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ الشَّادَ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ السَّادَ وَمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَسُواكُو فَى عَبادت كَا مَدوكَى اور "اس الله تعالىٰ كے سواكو فَى جيز (باقى ) نہيں ہے۔ (1)

حضرت عبد الله بن اوفى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَرِمات عَبِيل كدر سولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَعْرُ وَ وِ الْحَرَابِ كَوْنَ لَا اللهُ اعْدُّو جَلَّ ، كتاب كونازل كرنے والے ، جلد حساب كرنے والے ، الله اعدُّ وَ جَلَّ ، ان الشكرول كو شكست و راور ان كے قدموں كا دُرگاوے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر رب عَذَّوَ جَلَّ چاہے تو مسلمانوں کو ہوائے ذریعے سے اور اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کُومُرُی کے کمز ور جالے کے وسلے سے دشمن سے بچالے اور چاہے تو فرعون کو مضبوط قلعہ سے نکال کرغرق کردے اور ابا بیل جیسے چھوٹے سے پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک فرما دے۔

وَٱنۡزَلَالَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنَ آهُلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيهُمُ وَقَنَ فَ وَٱنۡزَلَالَٰ مِنْ صَيَاصِيهُمُ وَقَنَ فَ وَالْنَالِ مِنْ صَيَاصِيهُمُ وَقَنَ فَ وَالْنَالِ مِنْ صَيَاصِيهُمُ وَقَنَ فَ وَقَالِهُ فَيُونِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقًا ﴿

توجههٔ کنزالاییمان: اور جن اہلِ کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارااوران کے دلوں میں رُعب ڈالاان میں ایک گروہ کوتم قتل کرتے ہواورایک گروہ کوقید۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور جن اہل کتاب نے اُن (مشرکوں) کی مدد کی تھی (اللّٰہ نے) انہیں ان کے قلعوں سے اتارااور ان کے دلوں میں رُعب ڈال دیا، ان میں ایک گروہ کوتم قتل کرتے ہواور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔

**1** .....بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الخندق وهي الاحزاب، ٥٥/٣، الحديث: ٤١١٤.

2 .....بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الاحزاب، ٥/٣ ه، الحديث: ٥ ١١٥.

جلرهفة



﴿ وَأَنْذَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمُ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ: اورجن اللِّ كتاب في ان كى مددكي تقى انبين اتارا - ١٠ اس يبلى آیات میں غزوہ احزاب کے احوال بیان ہوئے اور اب یہاں سے بنوقر بنظہ کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ ك حالات بيان كئے جارہ بين جنہوں نے رسول كريم صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَمقالِ بِين قريش اور غطفان وغیرہ کے شکروں کی مدد کی تھی۔

غزوہ بنوقر بظ غزوہ خندق کا ایک قشم کا تُقیّہ ہے۔ پیغزوہ ن 4یا5 ہجری، ماہ ذی قعدہ کے آخری دنوں میں واقع ہوا۔ یہاں اس کے کچھا حوال بر شتمل جاراً حادیث ملاحظہوں:

(1) ....حضرت عائشهصد يقد دَضِى اللهُ تَعَالى عَنها فرماتي مين: جبرسول كريم صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جَنَّكِ خندت ہے واپس لوٹے تو آپ نے ہتھیا را تاردیئے اور عسل فرمالیا۔ فوراً حضرت جبریل عَلَیْهِ انسَّلام بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اوران کا سرگرد وغبار ہے اٹا ہوا تھا،انہوں نے عرض کی : آپ نے ہتھیا را تاردیئے حالانکہ میں نے ابھی نہیں ا تارے۔ رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاو فرمایا: ''اب کرهر کااراد ہ ہے؟ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّالام نے عرض کی: ادھر کا ، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا فرماتی ہیں: دسولُ اللّٰه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ فُوراً ہِي بنوقر يظهر كي طرف تشريف لے كئے \_ (1)

(2) ..... حضرت عبد الله بن عمر دَضِي اللهُ تعَالى عَنهُ مَا فرمات بين الريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّم في جنَّك الراب کے دن ارشا دفر مایا:'' کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ چنانچہ بعض حضرات کوراستے میں عصر کا وقت ہو گیامگروہ کہنے لگے کہ ہم منزلِ مقصود پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گےاوربعض حضرات نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی اورفر مایا كتهمين نمازير صف مع نهين فرمايا كيا-جب ني اكرم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كسامن السصورة وحال كا ذكر كيا گياتو آپ نے كسى فريق ريجى ناراضى كا اظهار نہيں فرمايا۔<sup>(2)</sup>

(3) ..... اور تيج مسلم كي روايت ميں ہے،حضرت عبد الله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا فرماتے ہيں: جب ہم غز وواحزاب

1 ..... بخارى، كتاب الجهاد و السير، باب الغسل بعد الحرب و الغبار، ٢٥٨/٢، الحديث: ٣٨١٦.

2 .....بخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب... الخ، ٦/٣ ٥، الحديث: ٩١١٩.

سے واپس لوٹے تورسول کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُمین بیندافر مائی: بنوقر یظ میں پہنچنے سے پہلے کوئی شخص ظہر
کی نماز نہ پڑھے۔ بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالی عَنُهُم نے وقت ختم ہونے کے خوف سے بنوقر یظ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی اور دوسر ہے جہاں نماز پڑھنے کا حضور اقدس صلّی اللهُ تعَالیٰ عَنُهُم نے کہا: ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نماز پڑھنے کا حضور اقدس صلّی اللهُ تعَالیٰ عَنُهُمَ نے کہا: ہم اسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں نماز پڑھنے کا حضور اقدس صلّی اللهُ تعَالیٰ عَنُهُمَا فر ماتے ہیں:
تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ہُمیں حکم و یا ہے اگر چہ نماز قضا ہوجائے۔ حضرت عبدالله بن عمر دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنُهُمَا فر ماتے ہیں:
سیّد المرسَلین صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فریقین میں کی کو طلامت نہیں گی۔ (1)

ندکورہ بالا دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ بیدوا قعہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیش آیا تھا،
بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز پڑھ کی تھی اور بعض نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ، تو جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ان سے آپ نے فر مایا : تم ہنو قریظہ میں جا کر ظہر کی نماز پڑھنا اور جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھ کا گھی ، ان سے آپ نے فر مایا : تم ہنو قریظہ میں بینچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ (2)

(4) ..... حضرت عائش صدیقه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهَا فرماتی بین: بنوقریظ حضرت سعد دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ لومُنصف بنائے جانے پر قلعے سے بنچا تر آئے کیونکه فریقین نے حضرت سعد دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کومنصف تسلیم کرلیا تھا۔ حضرت سعد دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ نَعْ مَایا: ان کایہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جوم دار نے کے قابل بین انہیں قبل کردیا جائے ، ان کی عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنالیا جائے اور ان کے مال کومسلمانوں پرتقسیم کردیا جائے۔ (3)

حضرت سعددَ حِنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ کے فیصلہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندق کھودی گئی اور وہال لاکر اُن سب یہودیوں کی گردنیں ماری کئیں۔ان لوگوں میں قبیلہ بنؤنفیر کا سردار حُیُن بن اخطب اور بنوقر بظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھااور بیلوگ چھسویاسات سوجوان تھے جوگردنیں کاٹ کرخندق میں ڈال دیئے گئے۔(4)

### 

مذكوره بالاحديث بإكنمبر 2 اور 3 مين نماز كے مسئلے برصحابة كرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِين ہونے والے جس

- .....مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو... الخ، ص٩٧٤، الحديث: ٦٩(١٧٧٠).
- 2 ..... شرح نووي على المسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو ... الخ، ٩٨/٦، الجزء الثاني عشر.
- الحديث: ١٢٢٥. الحديث: ١٢٢٥. النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب... الخ، ٦/٣٥، الحديث: ١٢٢٦.
  - 4 .....جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٢٦، ٢٦، ١٦٥-١٦٥، ملخصاً.

جلاهفاتم

اختلاف کا ذکر ہوااس کی وجہشار حین نے بیربیان کی ہے کہ بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُمُ نے اس ممانعت کو حقیقت

برمحمول کیااوراسےاس ممانعت برتر جیج دی جس میں نماز کواس کے دفت سے مؤخر کرنے سے منع کیا گیا تھااسی لئے انہوں نے وقت نکل جانے کی برواہ نہ کی اور بعض صحابہ کرام دَضِی اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمُ نے اس ممانعت کو حقیقت برمجمول نہیں کیا بلکہ مقصود

پرنظر کی کہاس کا مقصد بنوفر یظہ میں جلد پہنچنا ہے اس لئے انہوں نے راستے میں نماز اداکر لی۔اس سے جمہور علماء کرام نے یہ اِستدلال کیا ہے کہ مُجتہد گنا ہگا نہیں ہوگا اورا گرکسی ایک مسئلے میں دومجتہدین کا اختلاف ہوتو دونوں میں ہے کسی کوبھی

ملامت نہیں کی جائے گی ( کیونکہ یہاں گناہ کا پبلونہیں اور )اگر گناہ کا پبلو ہوتا تو پھر گناہ کی وجہ سےضر ورملامت کی جاتی۔ <sup>(1)</sup>

وَا وْمَاتَكُمُ الْمُضَهُمُ وَدِيامَهُمُ وَامُوالَهُمُ وَالْمُضَالَّمُ تَطَوُّهَا اللهُ مُوَالَهُمُ وَالْمُصَالَّمُ تَطَوُّهَا اللهُ عَلَى الل

والح

ترجیه کنزالاییمان: اور ہم نےتمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اوران کے مکان اوران کے مال اوروہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اور اللّٰہ ہرچیز پر قادر ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور الله نے تنہیں ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنادیا اور اس زمین کا بھی جس پرتم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اور الله ہرچیز پر قادر ہے۔

﴿ وَأَوْرَاثُكُمْ أَمْ اضَّهُمْ: اور اللّه فِي تنهيس ان كى زيين كاوارث بناويا \_ كيني يهوديول كوتوسز الله اورمسلمانول برالله تعالی نے بہاحسان فرمایا کہ آنہیں ہنو قریظہ کی کھیتیوں اور باغات کا ،ان کے قلعوں اور مکانات کا ،ان کے نقداً موال ،ا ثاثہ جات اورمویشیوں وغیرہ کا مالک بنادیا اور مزید بیراحسان فر مایا کہمسلمانوں کواس زمین کا بھی وارث بنادیا جس برابھی انہوں نے قدم ندر کھے تھے۔اس زمین سے کونی زمین مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول میہ کہ اس سے مرادخیبر کی زمین ہے جوغز وہ ہنو قریظہ کے بعدمسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ دوسرا قول پیہ ہے کہ مکہ کی زمین ہے۔ تیسرا

🕕 ..... فتح الباري، كتاب المغازى، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب ... الخ، ٣٤٩/٨، تحت الحديث: ٩١١٩.

**\_\_\_** \ \.

قول بیہ ہے کہروم وفارس کی زمین مراد ہے،اور چوتھا قول بیہ ہے کہاس سے مراد ہروہ زمین ہے جو قیامت تک فتح ہوکر <sup>اُ</sup> مسلمانوں کے قبضہ میں آنے والی ہے۔<sup>(1)</sup>

يَا يُهَاالنَّ عِنُّ قُلُلِآ زُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَلُوةَ النَّانَيَا وَزِيْنَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّ خُكُنَّ سَرَا هَاجَبِيلًا ﴿ وَإِنْ وَزِيْنَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّ خُكُنَّ سَرَا هَاجَبِيلًا ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالسَّارَ الْاَخِرَةَ وَإِنَّ اللهَ اعْتَلِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿

قرجہ کا کنزالایہ ان: اےغیب بتانے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فر مادے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ا پھر ہوتو آؤمیں تہمیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اور اگرتم اللّه اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوتو بیشک اللّه اختہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجرتیار کررکھا ہے۔ اللّه نے تہماری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجرتیار کررکھا ہے۔

ترجیدہ کنٹالعوفان: اے نبی! بنی بیو یوں سے فر مادو: اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی آ رائش چاہتی ہوتو آ وَ تا کہ میں تہمیں مال دُوں اور تمہیں اچھی طرح جھوڑ دوں۔اورا گرتم اللّه اوراس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوتو بیٹک اللّه نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔

﴿ يَا يُنْهَا النَّبِيُّ قُلُ لِإِذْ وَاجِكَ: اے نی! پی بیویوں سے فرمادو۔ شانِ نزول: سرکاردوعاکم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَعَ مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَعَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ مَعَ اللهُ وَسَلَمُ مَعَ اللهُ وَسَلَمُ مَعَ اللهُ وَسَلَمُ مَعَ اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٢٧، ١٦١/٧، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢٧، ٩٩٣/٣، ملتقطاً.

سَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جلدهفتم

\*YY 5月到 | 1·1 |

\* ° -آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى 9 أَزُ واحِ مطهرات رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ تَقْيل -ان ميں سے 5 كاتعلق قبيله قريش

سے تھااوروہ یہ ہیں: (1) حضرت عائشہ بنتِ الی بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمَا۔ (2) حضرت حفصہ بنتِ فاروق دَضِیَ

الله تعَالَى عَنُهُمَا - (3) حضرت أُمِّ حبيب بنت إلى سفيال دَضِى الله تعَالَى عَنُهُمَا - (4) حضرت أُمِّ سلمى دَضِى الله تعَالَى عَنُهَا بنتِ الله تعَالَى عَنُهَا بنتِ أُمْ مِيهِ . (5) حضرت سوده دَضِى الله تعَالَى عَنُهَا بنتِ زَمْعَه -

اور 4 أزواجٍ مطهرات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُنَّ كَاتَعَلَق قبيلة قريش كعلاوه ديكر قبائل سے تھا،اوروه يه بين: (1) حضرت

نىنب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بنتِ جَحْق اسدىيـ (2) حضرت ميموندرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بنتِ حارث بالله عَنُها بنتِ حارث مصطلقيه - صفيه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بنتِ حارث مصطلقيه -

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا بِنتِ بِي بَن احطب مِير يد (4) مَصرت جُورِيد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا بِنتِ حارث مُصطلقيد -سركار دوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ سب سے پہلے حضرت عائشہ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اكوبيآيت سناكر

اقدى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كِمعامله مِيل مشوره كيسا، مين اللَّه تعالى كواوراس كےرسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَ سَلَّمَ كِمعامله مِيل مشوره كيسا، مين اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ نَعَالَى عَنْهُنَّ مِنْ جواب ديا - (1)

نفس کواختیار کریے تو اُحناف کے نز دیک ایک بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے۔

نوف: طلاق مے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت حصہ 8 کا مطالعہ فرما ئیں۔
﴿ وَ إِنْ كُنْ تُنْ تُورِدُنَ اللّٰهِ وَمَن سُولَةُ وَالسَّ الرَّا الْحِرَةَ : اورا گرتم اللّٰه اوراس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ ﴾
معلوم ہوا کہ حضور پُرنورصَلًی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کواختیار کرنا در حقیقت اللّٰه تعالٰی کواور قیامت کواختیار کرنا ہے، جسے حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَلُ سُحَا اللهِ عَمال کے اسے خدا اور ساری خدائی مل گئ اور جوحضور اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور الرّم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُلُ اور جوحضور اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُلُ اور جوحضور الله وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور صَلَّی الله تَعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلْمُ کَا اور جوحضور عَلْمُ الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَلُ اور جوحضور عَلْمَ الله وَ اللهُ عَمَالُی عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ کُورُورُور مَلْمُ اللهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ کُورُور مِنْ اللهُ عَنْدُور اللهُ عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ کُورُور مِنْ اللّٰهُ سَلّٰمَ اللهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَالْهُ وَالْمُورُور وَالْور اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُورُورِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُولُولُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُور

الاحزاب، تحت الآية: ۲۹،۲۸، ۲۹۷۴٤، ملحصاً.

دَضِىَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنُهُنَّ كَي نَيكِيول كالجروتُوابِ دوسرول سے زیادہ ہے۔

## لنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنِ لَوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْدُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْدُوا ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اے نبی کی بیبیوجوتم میں صرح حیا کے خلاف کوئی جراًت کرے اس پراوروں سے دُوناعذاب ہوگا اور بیہ اللّٰه کوآسان ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِوفان: اے نبی کی بیویو! جوتم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تواسے دوسرں کے مقابلے میں وُگنا عذاب دیا جائے گااور یہ اللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ لِنِسَآءَالنَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِسَّةٍ مُّبَيِّنَةٍ: النِي كى بيويو! جوتم ميں حيا كے ظلاف كوئى كھلى جرائت كرے۔ ﴾ يہاں آیت میں ' حيا كے خلاف كھلى جرائت ' سے زنا مراذہیں بلکہ اس سے مرادشو ہركى اطاعت میں كوتا ہى كرنا اور اس كے ساتھا بھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے كيونكہ اللّٰه تعالى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كى بيويوں كو بدكارى سے پاك ركھتا ہوا جھا خلاق سے پیش نہ آنا ہے كيونكہ اللّٰه تعالى انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم كى بيويوں كو بدكارى سے پاك ركھتا ہوا دھيا ہے كہ جس شخص كى فضيلت زيادہ ہوتى ہے اور حياء كے خلاف كھلى جرائت كرنے پر انہيں وگنا عذاب ہونے كى وجہ بيہ ہے كہ جس شخص كى فضيلت زيادہ ہوتى ہے اس سے اگر قصور واقع ہوتو وہ قصور ہي دوسروں كے قصور سے زيادہ سخت قرار ديا جاتا ہے اسى لئے عالم كا گناہ جابال كے گناہ سے زيادہ فضيلت رکھتی ہوتا ہے اور نبى كريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَلُونَ اللّٰهِ وَسَلَّم كَلُونَ اللّٰهِ وَسَلَّم كَلُونَ اللّٰهِ تَعَالَى عَنْهُنَّ تَمَام جہال كى عورتوں سے زيادہ فضيلت رکھتی ہیں اسى لئے اُن كی اونی بات سخت گرفت كے قابل ہے۔ (1)

علامہ ابوحیان محمد بن یوسف اندلی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں فاحشرِ مُبیِّمَ سے مرادگنا ہِ کیسرہ ہے اور بیوہ م ندکیا جائے کہ اس سے معصوم ہیں کہ آپ کی اور بیوہ مندکیا جائے کہ اس سے معصوم ہیں کہ آپ کی از واج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہوں۔۔۔۔یہاں فاحشہ سے مرادشو ہرکی نافر مانی کرنا اور گھر بلومعا ملات میں بے اعتدالی کرنا ہے اور چونکہ از واج مطہرات دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُنَّ دَسُولُ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے زیرِ

الاحزاب، تحت الآية: ٣٠، ص ٩٤، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٠، ٩٧/٣٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 602 جلاهف

وَلُومًا ٱوْحِي ١١) (١٠٣) (١٠٣)

سامیاورزیرِ تربیت رہتی ہیں،ان کے سامنے وحی اترقی اوراحکام نازل ہوتے ہیں اوران کار تبداور مقام عام عورتوں سے باند ہے،اس لئے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے اورا گربالفرض وہ کوئی کبیرہ گناہ کرلیں توجس طرح نیک اعمال پر انہیں وگنا اجردیا جاتا ہے اسی طرح گناہ پردگناعذا ہے بھی ہوگا۔ (1)

علامه احمد صاوی دَخمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ان آیات میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کی از واحِ مطہرات سے خطاب فرمایا ہے تاکہ ان کی فضیلت اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے رہے کی عظمت فاہر ہو کیونکہ عِتا ب اور خطاب میں خق ان کے بلندر ہے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ از واج مطہرات کو دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی از واح اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی از واح مطہرات کو دسولُ اللهُ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی از واح مطہرات کو دسولُ الله تعالیٰ کی از واح مطہر ہو کی ہو جتنا آنہیں دسولُ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سے قرب حاصل ہے اتنا ہی آنہیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا گمان سے ہے کہ حضور پُر نور صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی مُحبت ، آپ سے قرب حاصل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا گمان سے ہے کہ حضور پُر نور صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی مُحبت ، آپ سے قرب اور آپ کے ساتھ تعلق شرک ہے۔ (یعنی قرب رسول صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کی بات تعالیٰ کی بات کا کی اوگوں کوشرک کی بات تعالیٰ کی بات کا ہو جاتی ہے ان کا بیا عقاد باطل ہے۔) (2)

البحر المحيط، الاحزاب، تحت الآية: ٣٠، ٧/٠٠، ٢، ملخصاً.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٠، ١٦٣٦/٥.





|                                  | كلامِ الْهِي                                       | قرآن مجيد   |   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---|
|                                  |                                                    |             |   |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۱۳۴۰ھ          | كنز الإيمان | 1 |
| مكتبة المدينه، بابالمدينه كراچي  | شيخ الحديث والنفسيرا بوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2 |

### 🦟 كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۰ه      | امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متو في ۱۳۱۰ ھ                          | تفسيرِ طبرى      | 1  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٣ هـ   | ابواللیث نصر بن محمد بن ابراہیم سرقندی متوفی ۵ ۳۷۵ھ                   | تفسيرِ سمرقندي   | 2  |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٢٢ه | ابواسحاق احمد بن څر فغلبی نیسا بوری متو فی ۴۲۷ ھ                      | تفسيرِ ثعلبي     | 3  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٧ه     | امام ابوم چسین بن مسعود فراء بغوی ،متو فی ۵۱۲ ھ                       | تفسيرِ بغوى      | 4  |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت            | ابوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن عربي بمتوفى ۵۴۳ ه                 | احكام القرآن     | 5  |
| داراحیاءالتر اشالعربی، بیروت ۱۳۲۰ه | امام فخرالدین څمه بن عمر بن حسین رازی ،متو فی ۲۰۲ ه                   | تفسيرِ كبير      | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه              | ابوعبداللَّه محمد بن احمد انصاری قرطبی ،متوفی ا ۲۷ ھ                  | تفسيرِ قرطبي     | 7  |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٠٠اه             | ناصرالدین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی متوفی ۱۸۵ ه         | تفسيرِ بيضاوي    | 8  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ه            | امام عبد الله بن احمد بن محموز سفى ،متو فى ١٠ ١ ه                     | تفسيرِ مدارك     | 9  |
| مطبعه ميمنيه بمصركا ١٣١٥           | علاءالدين على بن مجمه بغدادى متوفى ۴١ ٧ ه                             | تفسيرِ خازن      | 10 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٢٢ه      | ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۴۵ کے ھ                             | البحرُ المحيط    | 11 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٦٩ ه     | الوفداءاساعيل بن عمر بن كثير دمشقى شافعى ،متو فى ٢٧ ٧ ٧ ه             | تفسير ابن كثير   | 12 |
| بابالمدينة كراچى                   | امام جلال الدين محلى بهتوفى ٦٦٣ هدوامام جلال الدين سيوطى بهتوفى ١١١هـ | تفسيرِ جلالين    | 13 |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٠١ه              | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ هـ                        | تفسيرِ دُر منثور | 14 |

604

حلاهفتم

| . ~     |    |
|---------|----|
| الم أوم |    |
| ماحدوه  | `` |

| •        | فه ذومَواجع<br>م                                     | 7.0                                                                                            |                 | Q:               |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Ø</i> | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲ ۱۳۰۱ ه                     | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ه ه                                                 | تناسق الدرر     | 15               |
| Į        | دارامهنب میمیه بیروت ۱۳۳ <u>۳</u><br>دارالفکر، بیروت | امام جلال الكرين بن جل بجريون موفى ۱۹۸۲ هـ<br>علامه الوسعود محمد بن مصطفیٰ عما دی ،متوفی ۹۸۲ ه | <u> </u>        | 16               |
|          |                                                      | <del></del>                                                                                    | تفسير ابو سعود  | <b></b>          |
| ļ        | پشاور                                                | شخ احمد بن ابی سعید ملاً جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۰۰اهه<br>شخص عواحقه سرمه و میرون              | تفسيراتِ احمديه | 17               |
| Į        | واراحیاءالتراث العربی، بیروت ۴۰۸۱ه                   | شخ اساعیل حقی بروی ،متو فی ۱۳۷۷هه<br>شخر ماری حمل به خوا                                       | روځ البيان      | 18               |
| Į        | بابالمدينه کراچی                                     | علامه شیخ سلیمان جمل متوفی ۴ ۱۲۰ه                                                              | تفسيرِ جمل      | 19<br>——         |
| ļ        | دارالفکر، بیروت ۲۲۱اه                                | احمد بن محمر صاوی مالکی خلوتی ،متو فی ۱۲۴۱ھ                                                    | تفسيرِ صاوي     | 20               |
| ļ        | داراحیاءالتر اث العربی، بیروت ۴۲۶ اره                | ابوالفضل شهاب الدين سيرتحمودآ لوی ،متوفی • ١٢٧هه ﴿                                             | روح المعاني     | <b>21</b><br>─── |
|          | مكتبة المدينة، باب المدينة كرا چي                    | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى،متو فى ١٣٦٧ه                                            | خزائن العرفان   | 22               |

### 🥻 كتب الحديث ومتعلقاته

| 1  | مسند ابو داؤد طيالسي | سلیمان بن دا ؤ دبن جارود فارسی بصری بمتو فی ۲۰۴۳ ه     | دارالمعرفه، بيروت                   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2  | مسندِ امام احمد      | امام احمد بن محمد بن خنبل ،متو فی ۲۴۷ ه                | دارالفكر، بيروت ١٣١٢ه               |
| 3  | دارمی                | امام حافظ عبدالله بن عبدالرحمٰن داری ،متوفی ۲۵۵ ه      | وارالکتاب العربی، بیروت ۱۴۰۶ه       |
| 4  | ادب المفرد           | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى،متوفى ٢٥٦ ه      | مدينة الاولياء،ملتان                |
| 5  | بخارى                | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى،متوفى ٢٥٦ هـ     | دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۹ ه      |
| 6  | مسلم                 | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى،متو في ٢٦١ھ          | داراین حزم، بیروت ۱۹۱۹ ه            |
| 7  | ابن ماجه             | امام ابوعبد اللَّه مُحرِّين يزيدا بن ماجه، متوفى ٢٤٣ ه | دارالمعرفه، بیروت ۴۲۰اه             |
| 8  | ابوداؤد              | امام ابودا وُدسلیمان بن اشعث سجستانی،متوفی ۲۷۵ھ        | واراحياءالتراث العربي، بيروت امهماه |
| 9  | ترمذی                | امام ابومیسی محمد بن میسی تر مذی ،متو فی ۹ سراھ        | دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ               |
| 10 | سنن نسائي            | امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائی متوفی ۳۰۳ ه        | دارالكتبالعلميه ، بيروت ۲۶ ۱۳۲      |
| 11 | مسند ابي يعلي        | امام ابویعلی احد بن علی بن شی موصلی متو فی ۲۰۰۷ ه      | دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٨ه       |
|    | ~                    |                                                        |                                     |

| احع | ٨٥٥٠ | بآنه |
|-----|------|------|
| زدن | アンハ  | ~~   |

| واراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۲ه | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر انی ،متو فی ۲۳۷ ه            | معجم الكبير    | 12        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| وارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۳۲۰ه       | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر انی ،متو فی ۲۳۷ه ه           | معجم الاوسط    | 13        |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۸۴۸ ه           | امام ابوعبد الله محمد بن عبد الله حاكم نييثا بورى متوفى 400 ھ | مستدرك         | 14        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت۱۳۱۹ ۱۵     | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٣٣٠ه       | حلية الاولياء  | 15        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢٨ه      | امام ابوبکراحمه بن حسین بن علی بیهتی متو فی ۴۵۸ ھ             | سنن الكبري     | <b>16</b> |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۱اه      | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ             | شعب الايمان    | <b>17</b> |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢٢ه      | امام ابوم حسین بن مسعود بغوی متو فی ۵۱۲ ھ                     | شرح السنّة     | 18        |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢ ١٩٠٠ه    | ابومنصورشېردارېن شيروبيه بن شېردار د يلمي ،متو في ۵۵۸ ه       | مسند الفردوس   | 19        |
| دارالفكر، بيروت ١٥١٥ ه             | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي ،متو في ا ۵۷ ھ                  | ابن عساكر      | 20        |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢ه     | علامه ولى الدين تبريزي،متو فى ۴۲ كھ                           | مشكاة المصابيح | 21        |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢٥ هـ    | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ هـ                | جامع صغير      | 22        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۹ه      | على متى بن حسام الدين ہندى بر ہان پورى ،متو فى ٩٧٥ هـ         | كنز العمال     | 23        |

## و كتب شروح الحديث

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۰۹ه        | امام محی الدین ابوز کریایجیٰ بن شرف نو وی متوفی ۲۷۲ ه | شرح نووي على المسلم   | 1 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۵ه        | حافظا حمد بن على بن حجر عسقلاني ،متو في ۸۵۲ھ          | فتح الباري            | 2 |
| دارالفكر، بيروت ١٨١٨ ١١ه             | امام بدرالدین ابو محمود بن احر عینی ،متو فی ۸۵۵ھ      | عمدة القارى           | 3 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٢ه                | على بن سلطان څمه هروی قاری خفی متو فی ۱۰۱۴ھ           | مرقاة المفاتيح        | 4 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣٢٢ه        | علامه څرعبدالرءٔ وف مناوی متو فی ۳۱۰ اھ               | فيض القدير            | 5 |
| مكتبة الامام الشافعي، رياض ١٠٠٨ ه    | علامهٔ محرعبدالرءٔ وف مناوی متوفی ۳۱۰ اه              | التيسير شرح جامع صغير | 6 |
| مكتنيه اسلاميه، مركز الاولياء لا جور | حكيم الامت مفتى احمه يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ ه        | مراةالهناجيح          | 7 |

جلہ ) ( 606



| بابالمدينه كراچى                 | امام ابوبکر بن علی صدا دی عبا دی ،متو فی ۴۰۰ ھ                | الجوهرة النيرة | 1 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---|
| دارالمعرفه، بيروت١٣٢٠ه           | علامه علاء الدين محمد بن على حصك في متو في ٨٨٠ اھ             | درّ مختار      | 2 |
| دارالفكر، بيروت٣٠٠٠١ھ            | علامه جهام مولانا شيخ نظام بمتوفى الاااهه وجماعة من علاءالهند | عالمگيري       | 3 |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢٠ه          | علامه څمرامین ابن عابدین شامی ،متو فی ۱۲۵۲ ه                  | ردّ المحتار    | 4 |
| رضافا ؤنژيشن،لا ہور              | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۱۳۴۰ه                     | فآویٰ رضویه    | 5 |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي | مفتی محمد امجد علی اعظمی ،متو فی ۱۳۶۷ ه                       | بهارشر بعت     | 6 |



| دارالكتبالعلميه ، بيروت           | امام عبدالله بن مبارك مروزى ،متوفى ١٨١ه                   | الزهد                | 1 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---|
| دارالغد الجديد،٢٦٩ه               | امام ابوعبدالله احمد بن محمد بن منبل متوفى ۲۴۱ ه          | الزهد                | 2 |
| مكتبة العصرية، بيروت ٢٦٣١ ه       | حافظ امام ابو بكر عبد اللَّه بن محمدَّرُشَى ،متو فى ٢٨١ ه | رسائل ابن ابي الدنيا | 3 |
| مؤسسة الكتب الثقافيه، بيروت ١٣١٧ه | امام ابو بمراحمه بن حسين بن على بيهتى متو فى ۴۵۸ ھ        | الزهد الكبير         | 4 |
| دارصادر، بیروت ۲۰۰۰ء              | امام ابوصا مد ثمه بن محمد غز الى شافعى ،متو فى ٥٠٥ ھ      | احياء علوم الدين     | 5 |
| مؤسسة السيروان، بيروت ١٣١٦ه       | امام ابوحامه ثمه بن محرغز الى شافعى،متو فى ٥٠٥ ھ          | منهاج العابدين       | 6 |
| دارالمعرفه، بیروت ۴۵ ۱۳           | عبدالوہاب بن احمد بن علی شعرانی ،متو فی ۹۷۳ ھ             | تنبيه المغترين       | 7 |

## كتب السيرة 🥻

| داراحیاءالتراث العربی، بیروت  | امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ تر مذی متو فی ۱۷۹ھ      | شمائل ترمذي  | 1 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---|
| مركز ابلسنّت بركات رضاء بهند  | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی ،متو فی ۵۴۴ ھ             | الشفا        | 2 |
| مركز اللسنّت بركات رضا، بهند  | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲۰اھ           | مدارج النبوت | 3 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۱ ه | شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر خفاجی ،متو فی ۱۹۰۹ھ | نسيم الرياض  | 4 |

| _    |               | $\overline{}$ |   |  |
|------|---------------|---------------|---|--|
| _    | lacksquare    | ٦             |   |  |
| ر ما | $\overline{}$ | ١,            | • |  |

| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٢٧١ه    | محمد بن عبدالباتی بن بوسف زرقانی ،متوفی ۱۱۲۲ه | شرحالزرقانيعلىالمواهب | 5 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---|
| تعیمی کتب خانه، گجرات            | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ھ | شانِ حبيب الرحل       | 6 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي | مولا ناعبدالمصطفى أعظمى متوفى ٢ مهماه         | سيرت يمصطفل           | 7 |

### ﴿ الكتب المتفرقة

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۴اه       | ابوالفرج عبدالرحمان بن على جوزى متو فى ۵۹۷ ھ     | عيون الحكايات | 1 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---|
| واراحیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۲۱۷ھ | ابوالحس على بن مجمه جزرى،متو في ٦٣٠ ه            | اسد الغابه    | 2 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۱۴۴۱ه       | عبدالله بن اسعد بن على يافعي مالكي متو في ٦٨ ٧ ه | روض الرياحين  | 3 |

تَسَيْرِ صَاطًا لِجِنَانَ =

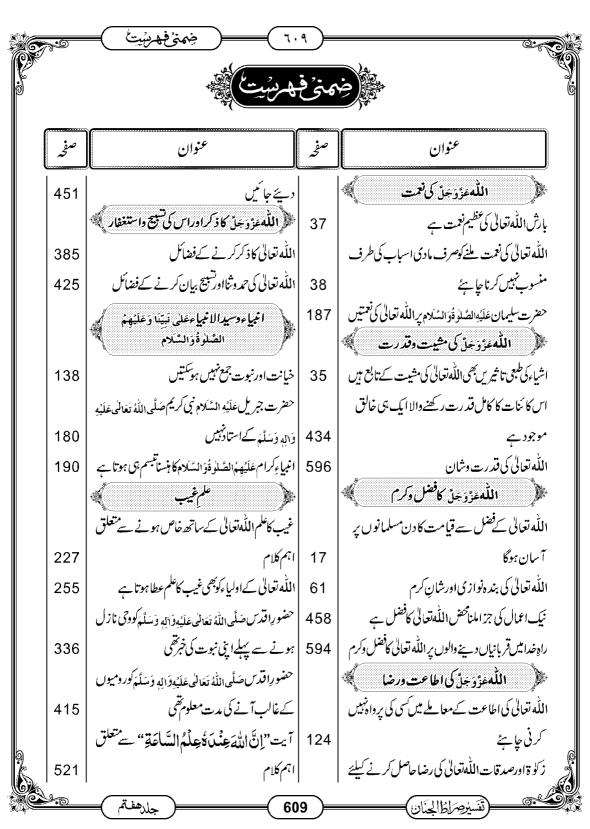

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4923139319528

| <b>J.</b> © | ١١ ﴿ خِمِئْ فِهِ سِّيتًا ﴾                                           | · )= | @:K                                                                                                           | <b>1</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه        | عنوان                                                                | صفحه | عنوان                                                                                                         |          |
|             | ز کو ۃ اور صدقات اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کیلئے                 |      | اسلام دمسلمان                                                                                                 |          |
| 451         | دیئے جا ئیں                                                          |      | قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے وقعت کر                                                                  |          |
| 492         | والدين ہے متعلق اسلام کی شاندار تعلیمات                              | 14   | دیئے جا کیں گے                                                                                                |          |
| 497         | كسى شخص كوحقيز نهيس جاننا حيا ہئے                                    |      | اللَّه تعالیٰ کے فضل سے قیامت کا دن مسلمانوں پر                                                               |          |
|             | ( 2)                                                                 | 17   | آ سان ہوگا                                                                                                    |          |
|             | حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلَام كوروح اورامين كَهَنِي كَ               |      | آخرت میں مسلمانوں کوان کے مال اور اولا دیے نفع                                                                |          |
| 156         | وجوبات                                                               | 110  | حاصل ہوگا                                                                                                     |          |
|             | حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ | 119  | عزت وذلت کا معیار دین اور پر ہیز گاری ہے                                                                      |          |
| 180         | وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاستاذَهِين                                       |      | ہرمسلمان کواس کی ایمانی قوت کے حساب ہے آ زمایا                                                                |          |
|             | کا فراور مومن کی روح قبض کرتے وقت حضرت عزرائیل                       | 342  | جاتا ہے                                                                                                       |          |
| 532         | عَلَيُهِ السَّلَامِ كَي شَكَلِ                                       | 417  | موجوده دورمین مسلمانوں کی علمی اور مملی حالت                                                                  |          |
|             | انیان 🕽                                                              |      | اسلامى معاشر بے اور مغربی معاشر ہے میں خاندانی نظام                                                           |          |
| 428         | انسان کی مرحلہ وارتخلیق کا بیان                                      | 430  | میں اختلاف کی وجہہے ہونے والافرق                                                                              |          |
| 536         | جنّوں اورانسانوں ہے جہنم کو بھر دیا جائے گا                          | 459  | مسلمان بھائی کی آ برو بچانے کی فضیلت                                                                          |          |
|             | الله كفار كا                                                         |      | دینِ اسلام سے رو کئے اور دُور کرنے والوں کے لئے                                                               |          |
|             | حكمرانى قائم ركفنے كيلئے فرعون كاطريقه اور موجوده دور                | 478  | سامانِ عبرت                                                                                                   |          |
| 252         | یے حکمرانوں کا طرزعمل                                                |      | اسلامی تغلیمات دا حکا ۲                                                                                       |          |
| 305         | موجودہ زمانے کے کفار کونصیحت                                         |      | الله تعالى كى نعمت ملئے كو صرف مادى اسباب كى طرف                                                              |          |
|             | قارون كالمخضر تعارف،اس كے خزانوں كا حال اوراس                        | 38   | منسوبنہیں کرنا جاہئے                                                                                          |          |
| 319         | كى رَوْن                                                             |      | الله تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں                                                          |          |
|             | قارون اوراس کے خزانوں کوزمین میں دھنسائے جانے                        | 124  | کرنی چاہئے                                                                                                    |          |
| 328         | كاواقعه                                                              | 432  | عورت اپنشو ہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے                                                                   | Ø.       |
| <br>        |                                                                      | 1    |                                                                                                               |          |
| - 4         | 61 جلاهفتم                                                           | ں    | تَسَيْرُ صِمَاطًا لِجِنَانَ اللَّهِ الْجَانَ اللَّهِ الْجَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |          |

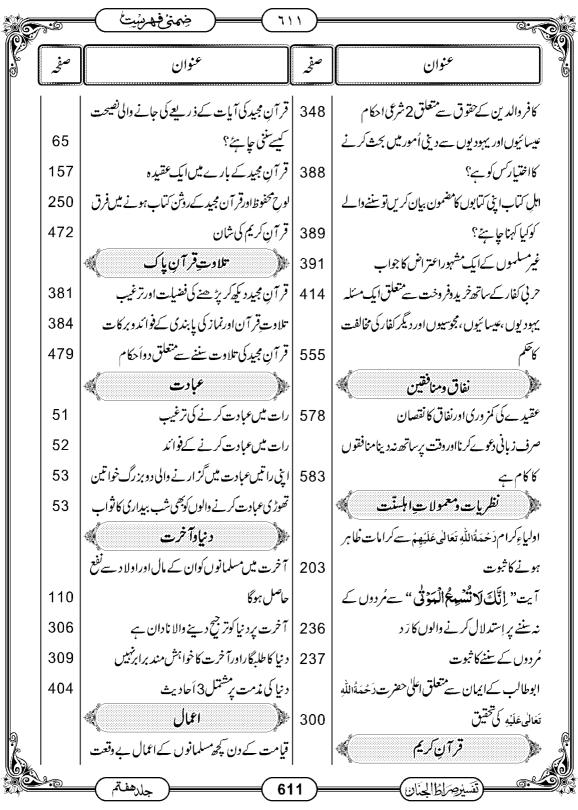

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

|            | ر خهي فه داريت على الم                                      | 7    |                                                         |   |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---|
| <b>%</b> ™ |                                                             |      |                                                         | 9 |
| صفحه       | عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                                   | 9 |
|            | عذاب یا فتہ لوگوں کےانجام سے عبرت ونصیحت                    | 14   | کردیئے جائیں گے                                         |   |
| 184        | حاصل کرنی جاہئے                                             | 386  | ظاہروباطن تمام احوال میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب        |   |
| 231        | اجڑی بستیاں عبرت کے نشان ہیں                                | 456  | ہمارےاعمال کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی ہوگا               |   |
|            | قارون اوراس کےخزانوں کوز مین میں دھنسائے                    | 458  | نیک اعمال کی جز املنا محض اللّٰہ تعالیٰ کا فضل ہے       |   |
| 328        | جانے کا واقعہ                                               | 494  | بظاہر معمولی سمجھے جانے والے اعمال کا بھی حساب ہوگا     |   |
|            | بن )                                                        | 509  | آخرت میں اچھی جزا پانے کے لئے ضروری عمل                 |   |
|            | جنت كى وعامانكنا حضرت ابراجيم عَلَيْوالصَّلْو قُوَالسَّلَام |      | تيات 🔪                                                  |   |
| 108        | کی سنت ہے                                                   |      | قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے وقعت               |   |
| 399        | جنتی بالاخانوں کےاوصاف                                      | 14   | کردیئے جائیں گے                                         |   |
|            | جنت میں شاد مانی کے نغمات کن لوگوں کو سنائے                 |      | اللّٰه تعالیٰ کے فضل سے قیامت کا دن مسلمانوں پر         |   |
| 424        | جائيں گے؟                                                   | 17   | آسان ہوگا                                               |   |
| 540        | حبّتی نعمتوں ہے متعلق دوا حادیث                             |      | قیامت کے دن پر ہیز گارمسلمانوں کی دوستی مسلمان          |   |
|            | ﴿ نَاز ﴾                                                    | 114  | کے کام آئے گ                                            |   |
| 382        | نماز بے حیائیوں اور شرعی ممنوعات سے روکتی ہے                | 351  | قیامت کے دن نیک ہندوں کے ساتھ حشر                       |   |
| 384        | تلاوت قرآن اورنمازی پابندی کےفوائدو برکات                   | 438  | ندافر مانے اور قبروں سے زندہ ہوکر نگلنے کی صورت         |   |
| 426        | نماز کیلئے یہ پانچ اوقات مقرر فرمائے جانے کی حکمت           |      | آيت" إِنَّ اللَّهَ عِنْدَةُ وَكُمُ السَّاعَةِ " مِعْلَق |   |
| 538        | نماز تہجد کے دوفضائل                                        | 521  | ا بهم کلام                                              |   |
|            | ظِهار ﴾                                                     | 529  | قیامت کے دن کی درازی                                    |   |
| 558        | ظِهارے متعلق3 شرعی مسائل                                    |      | عذابِالبي 🔪                                             |   |
| 559        | بیوی کو مال، بہن کہنے سے متعلق ایک اہم شرعی مسلہ            | 163  | · ·                                                     |   |
|            | ﴿ الله الحريث عاليا ﴾                                       |      | قریبی رشته داروں کواللّٰہ اتعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے      |   |
|            | گود لئے ہوئے بچے کے فقی باپ کے طور پر اپنانام               | 166  | كالمحكم                                                 |   |
| 2.0        | جلاهفةم 61                                                  | 2    | تنسيره كالطالجنان)                                      |   |

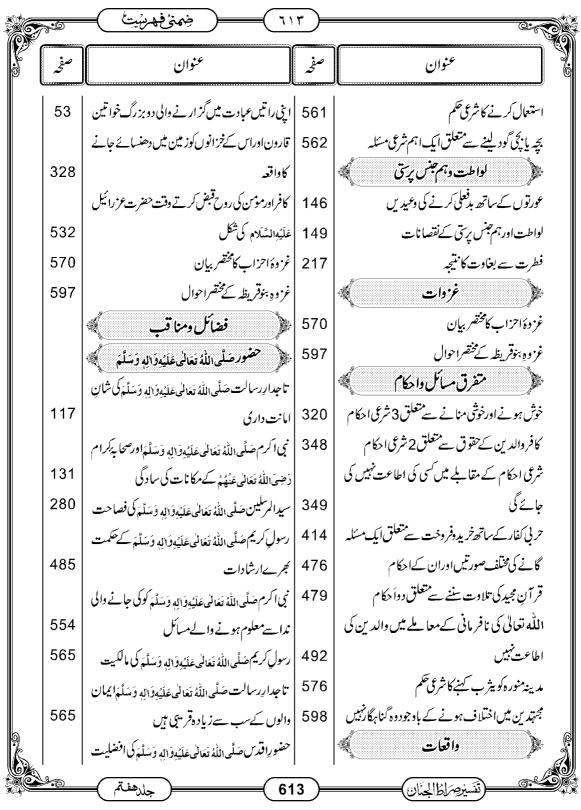

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

| 7:0  | ١١ ﴾ ﴿ خِمِنْ فِهِ شِيتًا ﴾ ﴿                                                                                | ٤    | <u> </u>                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                        | صفحه | عثوان                                                                                   |
|      | صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ اورسيرتِ رسول صَلَّى                                            | 569  | كااظبار                                                                                 |
| 586  | اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بِيروى                                                       |      | منورا قدس صَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ﴾                            |
|      | حضور پُرنورصَلْى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى زندگى بر                                     |      | گل کی اطاعت کی اطاعت                                                                    |
| 588  | ایک کے لئے کامل نمونہ ہے                                                                                     | 303  | معاشر ہے کوامن وامان کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ                                           |
|      | النمياء كرام عليهم الصلوة والشلام                                                                            |      | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت                 |
|      | جنت كى دعاما نكنا حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام                                               | 566  | اپنِنفس کی اطاعت پر مُقدَّ م ہے                                                         |
| 108  | کی سنت ہے                                                                                                    |      | تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل يِيروى                  |
|      | حضرت ابرا تهيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى ما تَكَى مِونَى دعا وَل                                   | 586  | اوراطاعت كائتكم                                                                         |
| 108  | كى فضيات                                                                                                     |      | صحابة كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ أورسيرتِ رسول صَلَّى                        |
| 187  | حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام بِرِ اللَّه تعالَىٰ كَي تعتين                                    | 586  | اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِوَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَى يَبِيرُوكَ                            |
|      | صحابيكرام وضُوانُ الله تعَالَى عَلَيْهِمُ اَحْمَعِيْنَ<br>وَيُوْرُكُانِ وَيِنَ رَحِمَهُمُ اللّهُ الْمُبِيْنِ |      | حضورا کرم صَلَى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ<br>کرم نوازی وغریب پروری |
| 53   | ا پنی را تیں عبادت میں گزارنے والی دو بزرگ خواتین                                                            |      | رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ مُخْلُوقَ پِر          |
|      | ضروريات ِزندگی میں صحابہ ِکرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ                                              | 73   | ائتہائی کرم نوازی                                                                       |
| 56   | كازُېد                                                                                                       |      | تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى غُريبِ             |
|      | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ اورصحابِ كِرام                                     | 122  | پر در ی                                                                                 |
| 131  | دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كِمِكَا نَاتِ كَلِّ سَاوِكً                                                |      | مضود پُرثورصَلْى اللهُ تعَالَى عَلَيْدُوالِهِ وسَلَّمَ                                  |
|      | در باررسالت ك شاعر حضرت حسال دَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ                                                   |      | المر کی سیرت این                                                                        |
| 173  | کیشان                                                                                                        |      | حِلْتِ مِين حَضُورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ          |
|      | اولياءِكرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ ٢٥ كرامات طاهر                                               | 500  | سيرت                                                                                    |
| 203  | ہونے کا ثبوت                                                                                                 |      | تُفتَكُوكُرنَ مِين سير المرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ              |
| 255  | اللّٰه تعالىٰ كےاولياء كوبھى غيب كاعلم عطا ہوتا ہے                                                           | 502  | وَسَلَّمَ كَلَّ سيرت                                                                    |



For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

| () | •6   | ر خەمۇ فىھ رئىت ع                                    | 7    |                                                                            |   |
|----|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|    | J.B) |                                                      |      |                                                                            | 2 |
|    | صفحه | عنوان                                                | صفحه | عنوان                                                                      |   |
|    |      | عیسائیوں اور یہود یوں سے دینی اُمور میں بحث          |      | آیت" وَگُذُالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ "ے                                |   |
|    | 388  | کرنے کا اختیار کس کوہے؟                              | 261  | معلوم ہونے والےمسائل                                                       |   |
|    | 417  | موجوده دور میں مسلمانوں کی علمی اور عملی حالت        |      | آيت"فَخَرَجَمِنْهَاخَآيِفًا" _معلوم موني                                   |   |
|    | 508  | علماءاورمفتيانِ كرام سے مسائل پوچھنے والوں كوفقيحت   | 267  | واليمسائل                                                                  |   |
|    |      | 🦠 تقوی و پر ہیز گاری                                 | 281  | آیت "وَأَخِیْ المُرُونُ" بے معلوم ہونے والے مسائل                          |   |
|    |      | قیامت کے دن پر ہیز گارمسلمانوں کی دوستی مسلمان       |      | آيت" وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي " معلوم                         |   |
|    | 114  | کے کام آئے گ                                         | 367  | ہونے والےمسائل                                                             |   |
|    | 119  | عزت وذلت کامعیار دین اور پر ہیز گاری ہے              |      | آیت "وَلَهٔ ٓ اَنْ جَاءَتُ مُسُلُنًا" ہے معلوم ہونے                        |   |
|    |      | والدين                                               | 373  | والحاحكام                                                                  |   |
|    | 348  | کا فروالدین کے حقوق ہے متعلق 2 شرعی احکام            |      | آيت" وَقَالُ وْنَ وَفِرْعُوْنَ وَهَا لَمِنَ "سِمعلوم                       |   |
|    | 488  | ماں کو باپ پر تین در جے فضیلت حاصل ہے                | 376  | ہونے والےمسائل                                                             |   |
|    | 489  | ماں کا حق باپ کے حق پر مُقدَّم ہے                    |      | آيت" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ"                    |   |
|    |      | اللَّهُ تعالَىٰ كَى نافر مانى كےمعاملے ميں والدين كى | 475  | ہےمعلوم ہونے والےمسائل                                                     |   |
|    | 492  | اطاعت نہیں                                           |      | آيت" وَإِذْ قَالَ لُقُلُنُ لِأَبْنِهِ" مِعْلَوم مونه                       |   |
|    | 492  | والدین ہے متعلق اسلام کی شاندار تعلیمات              | 486  | والےمسائل                                                                  |   |
|    |      | اولاد 📗                                              |      | آيت" لِبُنَيَّ أقِمِ الصَّلَوةَ "معمعلوم بون وال                           |   |
|    | 66   | مومن کی آنگھوں کی ٹھنڈک<br>                          |      | أبهم أمور                                                                  |   |
|    |      | آ خرت میں مسلمانوں کوان کے مال اور اولا دیے نفع      |      | نىي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكَ جانے والی |   |
|    | 110  | حاصل ہوگا                                            |      | نداہے معلوم ہونے والے مسائل                                                |   |
|    | 503  | اولا د کی تربیت میں قابلِ لحاظ اُمور                 |      | علم وعلماء                                                                 |   |
| 6  | 543  | مجرم کون؟                                            | 223  | الله تعالى كى معرفت كابهت بژاذ ربعه                                        | 6 |
|    |      | مال درولت 🔪                                          | 328  | ه غافلوں اورعلم والوں کا حال<br>محک                                        |   |
|    | 2.0  | جليهفتم 61                                           | 6    | تنسيوم اظالجنان                                                            |   |

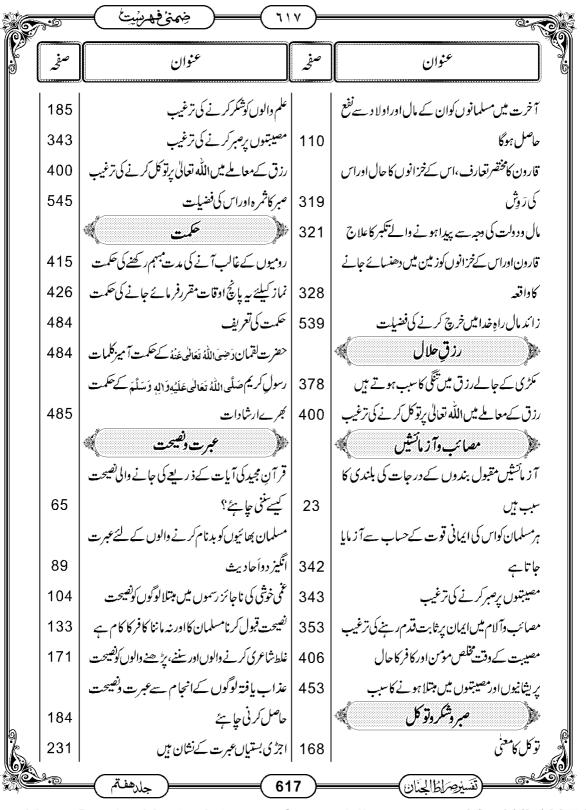

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

| • <u>©</u> | ٦١ ﴿ خِهِنُ فِهِ سُِيتًا ﴾                               | <u>۸</u> )= | 0                                                                      |   |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه       | عنوان                                                    | صفحہ        | عنوان                                                                  |   |
|            |                                                          |             |                                                                        |   |
| 408        | الله تعالى پرجھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں                | 305         | موجودہ زمانے کے کفار کونصیحت                                           |   |
|            | غروروتكبر 🏓                                              | 450         | نیوتااورتخفہ دینے والوں کے لئے نصیحت                                   |   |
| 320        | تكبرمين مبتلا ہونے كاايك سبب                             | 466         | گناہگارمسلمانوں کے لئے نصیحت                                           |   |
| 321        | مال ودولت کی وجہ ہے ہیدا ہونے والے تکبر کاعلاج           |             | دینِ اسلام ہے روکنے اور دُور کرنے والوں کے لئے                         |   |
| 332        | تكبركرنے اور فساد پھيلانے ہے بچين                        | 478         | ساهان عبرت                                                             |   |
| 497        | فخراوراختيال مين فرق                                     | 487         | حضرت لقمان دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَى اللهِ عِلْيِّ لُوسِيحتِيں |   |
| 499        | اکژ کر چلنے کی مذمت                                      | 508         | علماءاورمفتنانِ کرام ہے مسائل پو چھنے والوں کو نصیحت                   |   |
|            | 🦸 خور ببندی و بدشکونی                                    |             | 🦠 گناه و توبه                                                          |   |
|            | خود پیندی کی مٰدمت اور اللّٰه تعالیٰ کی طرف فضل کو       | 59          | بڑے بڑے تین گناہ                                                       |   |
| 204        | منسوب کرنے کی ترغیب                                      | 61          | برائیوں کونیکیوں سے بدل دینے کامعنیٰ                                   |   |
| 211        | بدشگونی لینے کی مٰرمت                                    | 62          | گناہوں سے سچی تو بہرنے کی ترغیب                                        |   |
| 212        | بدشگونی کا بہترین علاج                                   |             | گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے                         |   |
| 324        | خود پیندی کی حقیقت اوراس کی مذمت                         | 233         | کی <i>رغیب</i>                                                         |   |
|            | ﴿ كِالِكِ ﴾                                              | 287         | لوگوں کوگمراہی اور بدعملی کی دعوت دینے والوں کا انجام                  |   |
| 474        | "لَهُوالْحَدِيثِ" كَا وضاحت                              | 304         | گناه کرنے میں لوگوں کی بجائے الله تعالی سے ڈرنا جا ہے گ                |   |
| 475        | گانے بجانے کی مذمت                                       | 356         | دوسروں کو گمراہ اور گناہوں میں مبتلا کرنے کاانجام                      |   |
| 476        | گانے کی مختلف صور تیں اوران کےاحکام                      | 420         | بدعقیدگی اور گناہوں کا بنیا دی سبب                                     |   |
|            | شعروشاعری 🏈                                              | 466         | گناہگارمسلمانوں کے لئے نصیحت                                           |   |
| 171        | ،<br>غلط شاعری کرنے والوں اور سننے، پڑھنے والوں کونھیحت  | 468         | گناہ کے <del>ت</del> ین در ج                                           |   |
|            | وربارِرسالت كِشاعرحفرت حسان دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ |             | جھوٹ وحسد                                                              |   |
| 173        | کی شان                                                   | 64          | حِمونَی گواہی دینے کی مٰدمت پر 4اُحادیث                                |   |
| 173        | اشعار فی نَفْسه بُر نے مبیں                              | 327         | رَ شک اور حُسدَ کا شرعی حکم<br>رَشک اور حُسدَ کا شرعی حکم              | G |
| 2,00       | جلاهفةم 61                                               | 8 =         | '<br>تنسيرهِمَاطُالِجِنَانَ                                            |   |

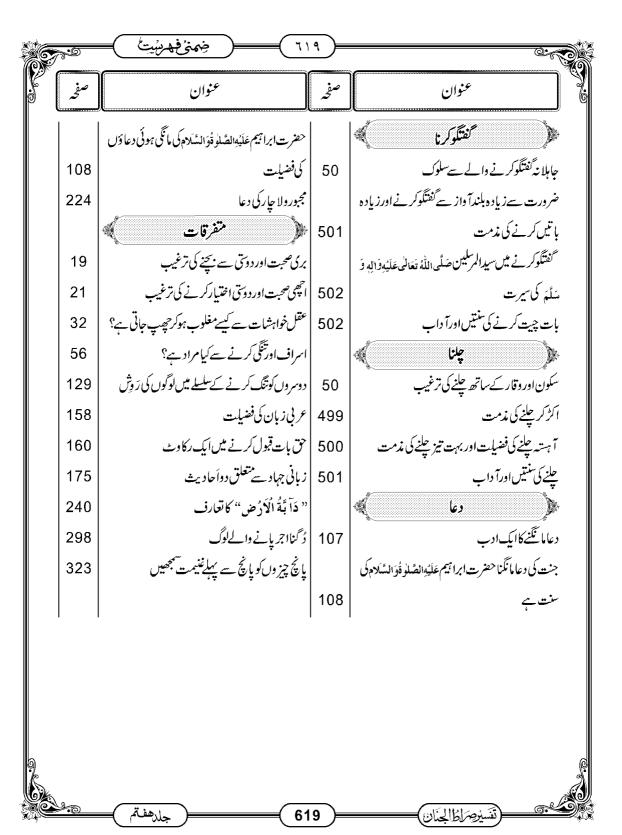

For More Books Madni Library Group Whatsapp 4929199319528

التعماريدون الطليبان والضاؤة والتلافه في سيد المؤسلين فنايفا فاعوة بالمادين الشيغي الزمييد بتعالله الزخن الزميد

## تلاوتِ قرآنِ كَالمُم اورقرآنِ مجيدكِ تقاضے

حضرت عبيده مُلَيْكِي رضى الله تعالى عنه الدوايت المنه و سلّم في الرشاد الله صلّى الله عليه و الله و سلّم في الرشاد فر مايا: "المعارق الواقر آن كوتكيه نه بناؤ ( يعنى قرآب مجيد عنافل ادر بقرنه وجاءً) اوردان رات الل كى الميه نلاوت كرو جيم تلاوت كاحق به اوراس يصيلا و، الله خوش كرو جيم تلاوت كاحق به اوراس يصيلا و، الله خوش آوازى سه پرهو، الل كه معنى بيل غورو فكر كروتا كه تهميل كامياني نصيب مواوراس كى تلاوت بيل جلد بازى نه كرو كيونكه الله ( تلاوت قرآن ) كابهت أو الله به به اوراس كامياني المياني المياني

لاشخب الإيسال التاسيخ عنه عن شغب الإيسال ، والنح المصل في الذمان تلادته ( ٢/ ٥٠٠ ) الحديث: ٢٧ - ٣٠)







فيضان مدينه محلّه سودا كران ، پراني مبزى مندّى ، پاب المدينه (سرق) 4 UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net